

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورشی لائبریری میں محفوظ شدہ





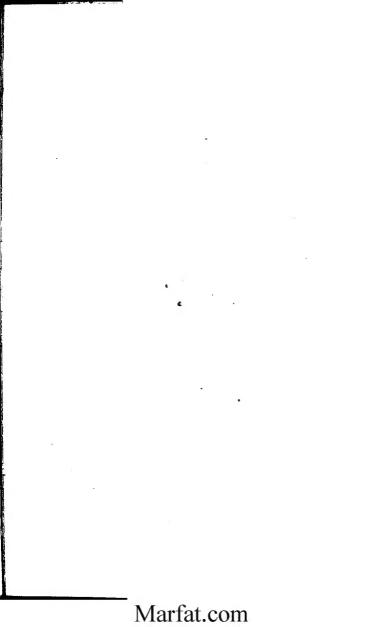

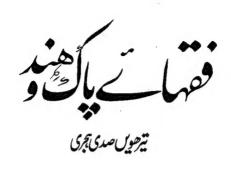

مُ سياه نصري محمد إلى تصبي



ٳڬؙڶۻؙؙٚ**؋۫ؿٚٵٞڣؾٚٳۑؽ۠ٲڒؙڡؾۜۻ** ٢-ڰڹۺٚڔٷؙؙ۪؞ڵۿٷ

جمله حقزق محفوط

# 129571.

طِيع اوّل : ١٩٨٩ تعداد : ١١٠٠

ناشر ، مراج منير ناظم ،اداره تقافت اسلامي؛ لامرًر مطبع ، كمباتن برنظرز ، لامور

نمت : -/٠٠١رفي

# فهرست مضامين

| 19         | مقدم                                 |
|------------|--------------------------------------|
| 74         | مرسيدا حدظان                         |
| ۲۳         | تصنيفى خدات                          |
| 7 4        | اسفاعت تعليم ك يسيمك وتاز            |
| 70         | قوی غرب وحیت کی انتها                |
| Y 9        | أينني اصىلاحات كاسسلىل               |
| ۳.         | الله ين نيسشنل كالكريس كاقيام        |
| ا س        | وادالعلوم ويوبندكا قيام              |
| <u>س</u> س | دادا لعلوم كا دستورالهل              |
| r 0        | مظاہرعلوم - مهادن پود                |
| ۳۵         | وارالعليم ثدوة العلمام تكيينو        |
| ۳۸         | چندالفاظ اس کتاب کے بادسے پن         |
| •          | 3.                                   |
| ۲ ا        | ا - مولاناغلام المصيدرآيادي          |
| RP         | ۲ - مولاتاغلام صيين الميضوي          |
| 44         | س مولانا غلام حسنين صديقي تنوجي      |
| 4          | ۲۰ - مفتى غلام حضرت اعظى ككصندى      |
| 4 4        | ٥ - مولاتاغلام دسول . قلع ميهال سنگھ |
| r/4        | ولادت                                |
| N.         | علاطة الم                            |

كرا مانت كمے ظهور كى وجير

ایک اور واقعه صحابركرام كي خوشيو 44 منحاوبت اورمهمان نوازي اولاد کی تربیت يندخصوصيات فقى تصنيفات شعرو شاعري وفات اولاد وامتفاد 1.0 ٧ - خليفرغلام رسول لا بورى 1.0 ے ۔ مفتی غلام سبحان بہاری 1. 4 ۵ - قاضى غلام على بالتمى سودتى 1.6 ٩ - شيخ غلام على مجددى وبلوى ١٠ مفتى غلام غوث تو ياموى 11 4 ا ٠ مولامًا غلام فريد لابوري HA ١٢ - مولاما غلام قادرگو ياموي 119 ١١٠ - خليفرغلام المتدلاموري 17 . ١٥٠ - مفتى غلام محد لا بورى 111 10 - حافظ غلام فحد قادري لا بوري ١١ - حافظ غلام محى الدين ميكومي ١١ مفتى غلام مصطفى بردواني 14 4

| 14 9           |   | ۱۸ - مولاناغلام ناهر رام پوری                                    |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|
| <b>       </b> |   | ١٩ - قاضىغلام يحيلي مبهاري                                       |
| 121            |   | چند دیگر فقیائے کرام                                             |
|                |   | ف                                                                |
| سو سوا         |   | ٢٠ - مولاناقضل رسول عنماني بدايوني                               |
| 17" 4          |   | ۲۱ - مولاما فياض على عظيم آبادى                                  |
| 184            |   | چندونگرفقهائے کرام                                               |
|                |   | / <b>3</b>                                                       |
| ٠١٨٠ -         |   | ۲۲ - مولاتا قطب الدين دېلوي                                      |
| <br>18 F       |   |                                                                  |
| 164 m          |   | ۲۳ - سيدقطب الديم برميوي                                         |
| " -            |   | ۲۶۰ - مفتی توام الدین کشمیری                                     |
|                |   | ك                                                                |
| ه ۱۲۰          |   | ۵ ۲ - مولاناكرامىت على صديقى جون بورى                            |
| 144            |   | ۲۷ - مولانا کر امت عنی اسرائیلی د بلوی                           |
| 10' 9          |   | ۲۷ - موله تاكرم اليي لايعودي                                     |
| 101            |   | ۲۸ - مولمانا كرم المنزوبلوى                                      |
| 10 4           | • | ٢٩ - مولاناكريم الندّ فادوقي                                     |
|                |   |                                                                  |
| 10 "           |   | . س مولانا لطف على داجگيرى                                       |
| 104            |   | اس به مولانا لطف المند لكصنوى                                    |
|                |   | م ال                                                             |
| 164            |   | ا<br>۳۷ - سید مجاہدالدین شبینی بالاپوری                          |
| 104            |   | ۱۳۶۳ مولانا محبوب علی ستنبههای<br>۱۳۶۰ مولانا محبوب علی ستنبههای |
|                |   | 0.0-3.                                                           |

| 164  |   | ٣٠٠ پشنج محسن ترایشی                                             |
|------|---|------------------------------------------------------------------|
| 14-  |   | ۲۵ قاضی محدم خربی                                                |
| 141  |   | ٣٧ - سيدفيرسورتي                                                 |
| 147  |   | ۳۷ - مولاتا محد حيدراً بادى                                      |
| 144  |   | ۳۸ - مولاتا محد تصانوی                                           |
| 144  |   | وس مولاتا محدرشاه جهان يوري                                      |
| 144  |   | . بر . مسيد خولکھنوی                                             |
| 144  |   | ۱۲۱ - مفتی محد بردوانی<br>۲۸ - مفتی محد بردوانی                  |
| 149  |   | ۲۷ . مولاتا سيد <i>فوغز</i> نوي                                  |
| 141  |   | ۱۹۰۰ - قاضی فیدخال دام پوری<br>۱۹۰۷ - قاضی فیدخال دام پوری       |
| 144  |   | ۱۹۲۷ - مرزا محدکشمیری                                            |
| 144  |   | ۴۷ - مولانا محد مثیری<br>۲۵ - مولانا محد کشیری                   |
| 120  |   | ۱۷۵ - مولاتا فحدر فیقی کشمیری<br>۱۲۷ - مولاتا فحد رفیقی کشمیری   |
| 144  |   | ۴۷ - مومان طوریسی شمیری<br>۷۷ - سیدفورمصلواروی                   |
| 144  |   |                                                                  |
| ISA  |   | ۲۰۸ -     مغتی محدی عظیم آیادی<br>۲۰۹ -     مولانا محدآ قاق دہوی |
| 144  |   | ۹۹ - مون الحدامان وبوی<br>۵۰ - شاه محداسحاق دبلوی                |
| 146  |   |                                                                  |
| 144  | · | ۵۱ - مولانا محداساعیل شهیدد بلوی<br>آدارد تربید                  |
| 144  |   | تعلیم وتربیت<br>مهیداحد شیدی بییت                                |
| 194  |   |                                                                  |
| 195  |   | سفرج                                                             |
|      |   | دعو <i>ت ج</i> ها د<br>س                                         |
| 1917 |   | ببجرت                                                            |

| 190         | جمادني سبيس المثد                      |
|-------------|----------------------------------------|
| 194         | ميرمت وكرواد                           |
| 194         | تصانیف                                 |
| ۲۰-         | مكتوبات                                |
| Y-1         | ىشعرو ىشاغرى                           |
| Y- 1        | ىشھادىت                                |
| Y-Y         | بیشا <u> </u>                          |
| Y-0         | ۵۲ - مفتی فحداصغرانصادی فرنگی محلی     |
| <b>Y•</b> 4 | ٥٠ - مفتى عمر افضل بهلواردى            |
| ۲۰4         | ۳۰ - مولانًا محداكيركشميري             |
| Y-4         | ۵۵ - مولانا محد اكرم شاه جهان بودى     |
| Y-A         | ۵ ۹ - مغتی محد برکت عظیم آبادی         |
| Y-A         | ۵۵ - سيدمحد تقى نكصنوى                 |
| ۲1 -        | ۸ ۵ - قاضی محز جمیل بر مان پوری        |
| YII         | ۵۹ - سيد فحد صين حيدر آبادي            |
| FIF         | ٠٠ - يشخ محمر حسين الصاذي سندهي        |
| 711         | ۲۱ - عولما نا محدمه الم د ينوى         |
| אוץ         | ۲۲ - مولانا فحد مسيداسلي مدراسي        |
| 410         | ۳۳ - مولاتا فحد مسليم حج ل پودى        |
| Y12         | ۲۲ - میدخوسیا دن امروبوی               |
| 714         | ۲۵ - محد شاكر سورتی                    |
| 414         | ۲۱۷ - مولانا محدشكور باشمى مجيعلى شهرى |
| 44.         | ۷۰ - سیند محد ظاہر حسنی بر میلوی       |

| 444    | ب - علىمرمحدعا <i>بدمند</i> صي |
|--------|--------------------------------|
| 44.4   | ۲ - سید فهرغسکری امروایوی      |
| YYA.   | ه مه ما فظ محمد عظیم پشاوری    |
| 779    | ے۔ مولانا محد علی جعیروی       |
| 44.    | ے - مولانا فحد عنی صدر کوری    |
| 777    | » - مفتی محمد عومن بریلوی      |
| 777    | ے ۔ مولانا محد غفران رام پوری  |
| 224    | » - مولانا محمد غوث مدراسي     |
| 24.    | » سەمولا تا محدرقاسم نا نوتوى  |
| ۲۳۸    | ولادت أورا يتدائئ حالات        |
| ۲۳۸    | حصول علم كا دور                |
| 229    | مطبع أحمدي سيتعلق طازمت        |
| ۲۴.    | د بلی <i>پی ساسلهٔ ترریس</i>   |
| ۲۴ -   | صحيح بخارى كالخشير             |
| 441    | ده ۱۸ کی جنگ آزادی             |
| 44h    | رو پوشی اور جج بیبت اللهٔ      |
| 440    | اعلان معانى                    |
| 444    | حج سے واپسی                    |
| 444    | حفظ قرآن فجيد                  |
| 44.5   | مطيع مجتبال ميرعث كالازميت     |
| 441    | دومري مرتبه ج كوروا نگي        |
| 44 v   | مبطنع بإنتمي ممير تصيب وابستكي |
| 7 P' A | على گراھ مِين قيام             |
|        |                                |

| 744  | يعرمطيع مجتبائ م                                |
|------|-------------------------------------------------|
| 444  | ماگل مثر لیف کی اشاعیت                          |
| 70.  | مطيع مصطفاق ئيس                                 |
| 401  | الإن آمدني.                                     |
| 404  | دارالعلوم ويوين <i>دكا ق</i> يام                |
| ta r | ننی حبکه ی خرید اور سنتگ بنیا و                 |
| 40 4 | تيسراجج                                         |
| 700  | پادری تا داچند <u>س</u> ے مناظرہ                |
| 700  | شاه جهان بود کا میدار خذا شناسی                 |
| 404  | رووا و رد کی                                    |
| 764  | مير تشريح كا واقعه                              |
| 701  | مهان کے لیے متعق کا انتظام                      |
| 70 q | ا ندار تيليغ كي ايك اچھوتي مثال                 |
| וויץ | ميلادكا واقعر                                   |
| 442  | يدعتي كى مهاب نوازى                             |
| 444  | تصنيفات                                         |
| 749  | تلانمه                                          |
| 44 4 | انتقال                                          |
| 46-  | ٧٠ - مفتي فحدقلي كنشوري                         |
| 441  | ۸ ر ر مولانا محدلیبیب عثمانی                    |
| 747  | <ul> <li>۹ - سیدمحداسطییف مجیلی شهری</li> </ul> |
| 464  | ٨٠ - مولانا محيرمبين فرنگی فحلی                 |
| 440  | ۱۸ - مولانا فحدم مشدم مبندی                     |

744 ۸۸ به مولانا فحدمستان کاکوروی 744 ۸۳ - قاضی محد معروف مدراسی م ۸ . مولا تامحدمعین انصاری ککھنوی 466 r < 9 ۸۵ - مولانا محدنعيم كشميري ۲A . ۸۷ - محدوجسركلكتوي 711 ٥٨ - مولانا محدنعيقوب وبلوي **YAY** ۸۸ - مفتی محد یوسف فرنگی محلی 700 ٨٩ . مولانا محدوسوسل ٩٠ - مولانامجود يون لودي 7 × 0 714 ا ١ مولانا محمود بخش صدلقي كا تدصلوي ٩٢ - مولانا مى الدين عثماني بدايوني YA4 YA A ۹۳ - سيدمحى الدين ويلورى YA 4 سم و - شاه مخصوص المدريكوي 90 - مولاتام إد الله المصنوى 49 . 791 ۹۹ - سيدم تضلي حييني تكمنوي ه ۹ - سيدم تضلى بلگراي نديدي 494 ٩٠ - قاضى مصطفى فاروقى كويالوى . اس ٩٩ - مولانامصطفى دفيقى كشميرى 414 414 ١٠٠ مولانامظفرحيين كاندصلوى ه وسر ١٠١ - مولاتامظهرعلىعظيم آبادى 710 ۱۰۲ - سيدمعز الدين كرطوي 414 ١٠١ . مولان معشوق على جون لورى مهوار مولا فامعين الدين انصاري ميسواني MIA

MYY ١٠٥ - مولانا مملوك على صديقي نانوتوى فانونة مين أمداور سكونت MYY 770 740 سلسلة درس وتدايس 44 6 ديلى كالجيم تقرر 271 تنخزاه مين اضافير دبلی کا لج بی مولانا کی تدریسی مساعی محد تنا ریخ 274 441 چند تلامذه كرام م س مجج ببيت الله ا الا عوام اور حکومت کے نز دیک قدر و مزلت سياسات سے بے تعلق 270 اخلاق وكردار ب سوس تراجم WW 2 وفات 44 4 مولانا محدليقوب نانوتوي 449 تذكره نكارول كالظهار عقيدرت 444 ١٠١ - ملاقهدى ما د تدراني مامايد ۱۰۷ - مسيدهدي تكھنوي 440 ١٠٨ - سيدنا فرحسين جون لودي 44 ۱۰۹ سيدنظارعلى ظفراً بادى 442 ١١٠ م قاضى بخم الدين على خال ثاقب كاكوروى 400 نام ونسيب

| 4 ۱۹۳      | ولمادت اورتعيم                                     |
|------------|----------------------------------------------------|
| ra -       | علم وفضل                                           |
| 201        | منصب قاضي القضاة                                   |
| 202        | گورز جزل کا تعزیتی خط                              |
| rar        | تصانیف                                             |
| 404        | شاعری                                              |
| 404        | وفات                                               |
| 206        | اولاو                                              |
| 201        | ممتنازا لعلما قاض <i>ی فحدسیید</i> الدین خان بهادد |
| 201        | مفتى حكيم الدين خاك                                |
| 409        | قاضى عليم الدين خاك                                |
| 709        | مفتى جليل الدين خان بها درسيغرشاه إوده             |
| 441        | ۱۱ - عول تا نصرالله مازبروی                        |
| 444        | ۱۱۱ - مولاتا نصرالمندخورجوى                        |
| 444        | ۱۱۱ - مسيدنصيرالدين حييني بريان پودي               |
| 740        | ۱۱۱ - سیبدنصیرالدین دبلوی                          |
| 740        | ابتذا يرتحصيل علم سيسب اعتنائ                      |
| 4 4 4      | محصول علم كاشوق                                    |
| 444        | مجا بدين كي كنظيم                                  |
| 444        | اختلات سے لفرت                                     |
| <b>744</b> | اميردوست فيرخان سي تعلقات استواد كرنے كافيصل       |
| 4 d        | تصدبجرت                                            |
|            | ماأيم سيامان من                                    |

| ۳4.          | لمبانسفراورنهايت مختصرسالان      |
|--------------|----------------------------------|
| ۳٤٠          | تاريخ دواگل                      |
| 741          | پیرکوٹیں قیام                    |
| 464          | مُحرِقُ لَى كَرِيكُ              |
| 464          | ببر کو مش کا کستیب خامهٔ         |
| 244          | مسلساع وعومت وتبيليغ             |
| <b>7</b> 64  | مزاديوں كے علاقے ميں             |
| ۲۸.          | بهرام خال کی شخصیت               |
| 441          | سكھول-سےارطا ٹيال                |
| 1"A Y        | سكصول اورمز ارليوں كي صليح       |
| "A"          | نئي تيام کاه                     |
| 200          | قلات كيودر يراعظم كااحرار        |
| ۳۸4          | يلومپستان مي                     |
| ۳۸۷          | ا نگریزول سے جہاد                |
| · 444        | تستمدان عن                       |
| 71 A<br>71 A | عبادات والموار<br>وفات           |
| <b>79</b> •  | ا بل دعيال<br>ا بل دعيال         |
| ۳91          | ١١٥ - مفتى نظام الدين سورتى      |
| 444          | ۱۱۷ - مغتی نظر فحد سهسوانی       |
| 797          | ے ۱۱ ر مفتی فعرت العُد المصنوی   |
| 494          | ١١٨ - مولاتاً لقى على خال يرميوى |
| r94          | ١١٩ - مفتى نورا حمد سهسواني      |
| 49 4         | ۱۲۰ - مفتى فورالطركليمتوي        |

491 ا١٢ - مولانا فود محد سوترى 9 4.4 ۱۲۲ - مفتی واجد علی بنارسی **14-14** ١٢٧ - سيدوجدالحق عجلواروي 4.0 ١٢٥٠ مولاتا ولايت على عظيم أبادى ۲٠4 سيداحد شيدسي بالاقات 7.4 ايك عجيب وغريب واقعه ۴.۸ تبليغ دين اوروعنط وارشاد N. A خدمات وئئ كى وسعىت p. 9 تعليم وتدرليس ۸). وعظ کی اثر انگیزی ۸۱. كتب دينيرك اشاعنت كاابتمام 411 رج بيت النَّد MI جصوت بحائى كاكردار سكصول كى ما بمى كش مكش 414 مكهول كحفلات بنكام 414 مولاماً ولايست على كودعوت NIM 110 بالاكومث برقبضه مسلمانون كانظم ونسق 414 712 مركز كے تعلقات MIA مولاتا ولايمت على كي آمد ۱ ۲۲ كإميان كسيعد ناكامي 441 صودنت حال برایک نظر

|             | ,,                                            |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 442         | پىچىدىگ                                       |
| 422         | درهٔ دُبِ کی چنگ                              |
| (170        | مولاتا ولا بہت علی اور عثما بہت علی کے میسلکے |
| <b>774</b>  | أزادى كيه يعدمستقل بجربت                      |
| ۴۲۹         | د ہلی میں تیسام اور با دشاہ <i>سے ملاقاب</i>  |
| 744         | ستصابة كوروا نكى                              |
| 742         | تصنيف و تاليت                                 |
| P4 4        | وقات                                          |
| ۸۳۰         | كشف قبود كميايك الهركابيان                    |
| 44.         | ۱۲۵ - مفتی ولیالنڈفرخ آیادی 💮 🔹               |
| 444         | ۱۲۷ - موله نا ولي المنه فريكي محلي            |
| 440         | ١٧٧ - مولانا ولى المترسورتي                   |
| 220         | ۱۲۸ - صافظ ولی الله لاموری                    |
|             | ی                                             |
| .אייא       | ۱۲۹ - مولانا يجيلي على عظيم كم بإدى           |
| 440         | ۱۳۰ - مفتی یعقوب علی سندیلوی                  |
| 444         | ا۱۱۱ - مولا تالیعقوب دسنوی                    |
| 444         | ۱۳۱۷ ۔ قاضی لیوسعف شاہ جہان لیوری             |
| 446         | ۱۲۲ - سيدلوسف ييالوري                         |
| <b>፫</b> ሲቱ | مرابح ومصاور                                  |

# مقدم بسمالله الرطن الرسيم،

الله كالا كلد لا كله مشكر بسم لم ين لأنق إحرام قادش كى فدمت من " فقها ف باك ومند يرصوي هدى بجرى "كى تيسرى جلد بيش كرف كى سعادت هاصل كردست إس جواس سلسلى درحقيقت دسوي جلديد -" فقهائے مند" كى تصنيف كا كام آج سے چودہ برس سپلے ١٩٤٣ ميں نثر دع كيا گيا تھا اوراب ىك اس كى مندرجە دىل حبدىي مومني اشاعت بين اچى بيس-ا - اس کی پهلی جلد ۱۹ ۲ بین شائع جو فی تقی بحوقه رست مضامین مهیدت ۱۹۸۸ صفحات مجتسق اور برصغ بإك وبندك ٢٩٢ على وفقه كم حالات كالعلطركية بوشب، اس مبلدي بهلي صدى بجرى ۔ أفحول صدى بجرئ مك كے فقلت نام دار كا تذكره كيا كيا ہے -٧- دوىرى مبلده ١٩٠٥ عين اخاعت بيذير بح ئى - يرقوي صدى بجرى كده افترا او ومثا زادياب علم وعرفان كرموانح وكوالف بوعجيط ساور مع فهرست مضايين كحاس ك كل صفحات ٢٠٠٠ بيس ٧- تىسرى جلدىيى دىوىي صدى أيحرى كے ٢٥٢ ققىلى شائى قدر كا تذكر ەصنىط كتابت مى لاياً كيا سند- يرحبكد ١١ الم صفحات كو تكيرس موث سند ١٥ ع ١٩ كوموض طباعت بين آئي -م - بریقی جلد (مصراقل) ۱۹۷۷ میں طبع موہ کا - یہ ۲۹۲۷ صفحات برمحتوی ہے - اسمیں كيا دموي صدى بجرى كد ١٢٩ فقهائے كوام كي حالات بيان كيے كھٹے ہي -۵ - پوتمتي حبلد (حضر دوم) ۸ ، ۹ او پر چې پې ر يه بجې گيا دصوب صدي پې ک سي تعلق يکتي سي-

اس جلد کے کل صفحات ۱۳۷۸ ہیں اور ۱۵۱ فقهائے فدی الاسترام کا تذکرہ اس میں آچکا ہے ۔ ۲ - جلد بینچم (حصراول) یہ ۲۹ واع میں طبیا عس کی مزل سے گزری ۔ اس سے صفحات ۱۳۷۸ بیں اور اس میں بارصوبی صدی ہیچری کے ۱۲۷ فقہائے ہندگی علی وقصنی فی مرکز میاں بیان کی گئی بیں ۔

د حیلد پنچم (مصدودم) یرمبلدا ۱۹۹۹ عین هیچی -اس کے کل صفحات ۱۹۸۸ بین اوراس میں بارصویں صدی بنجری کے اور اس میں بارصویں صدی بنجری کے اس کے کا صفحات ۱۹۸۸ بین اوراس میں ارصویں صدی بنجری کے اس کے فقہ اسٹے پاک وہند ترصویں صدی بنجری (عبلدادل) اس بین فام کی کھے تبدیلی کردی گئی ہے۔ بست اور تیرصویں صدی بنجری کی جبلدادل ہے ۔ یہ جبلد ۱۹۸۲ میں بست کی کڑی ہے اور تیرصویں صدی بنجری کی جبلدادل ہے۔ یہ جبلد ۱۹۸۲ میں طبع بود کی اور اس کے کا صفحات بدہ میں مارسے کا صفحات اوران کی علی و طبع بود کی اوران کے حکم اوران کی علی و کسی قدر اختصار سے کیا گیا ہے ، مگر بین بزرگوں ہے حالات تیادہ نہیں مل سے اوران کی علی و تقدیم کر میں باوسکا ، ان کا ذکر تاریخ ورجال کی کتابوں سے قراہم نہیں ہوسکا ، ان کا ذکر متعلقہ ترون بہی کے دیا میں میں میں لایا گیا ہے ، ان کی تعداد میں میں میں کہا گیا ہے ، ان کی تعداد میں میں کہا گیا ہے ، ان کی تعداد میں سے دیل میں کہا ہوت سے میں کہا گیا ہے ۔ اس اعتباد سے رجادہ ۱۵ فقد کے رفیع المرتبت کے حالات پر فیرط سب ۔ تر تیب کے لیا ڈسے سے سامل اعتباد سے یہ جادہ کی ہے آگھوی جبلا ہے ۔

یں اصی ب تذکرہ ورجال نے حرف یہ تحرر فریا ہے کہا ہے دور کے جمتاز فقید بھے ہمگران کی فعنی مرگرموں کا تفصیل علم نہیں ہوسکا -ان کے اسمائے گرامی اس علی طرح پیندسطوں کے تعادف کے ساتھ " دیگر فقہ سے کرام " کے عنوان کے تحت دورج کیے گھے ہیں - یہ نمازی چیوری ہے اور اس کے سواکوئی میادہ نم تھا ۔ اس طرح پر جلد ۱۸۱۱ فقہ اس عقام کے حالات و واقعات پرشتمل ہے ۔

تق - اس طرح یر میلد ۱۸۱۱ و قدار عظام می حالات و وافعات بر مل ہے بر میں صدی بچری سے لے کر ترصویی صدی بچری کے اختتام تک بھیلی ہوئی بردس مبلدی تین ہزار
بھر میں کا معارف کو محیط بیں اور ان بھی بھیفے رکے پندوہ سوجو وائو سے فقہا وعلما کے حالات و
سواغ بیان کیے گئے بیں اور ان کی علمی وفقتی اور تدرلیبی و تصنیفی مرکز بیوں کو اجا کر کیا گیا ہے ہر مبلد کے بڑو و بی ایک بلید جسوط مقدم رہے ، جس بی متعلقہ صدی سے حکم افر اور مادلوک و
سلاطین کا تذکرہ کیا گیا ہے سے سوط مقدم رہے ، جس بی متعلقہ صدی سے حکم افر اور مادلوک و
درجے تعلق خاطر دیکھتے تھے اور ان کے نزویک ان کی کیا قدر و کر زات می ۔ نیز یر کر خود ان بوریا نشین فقرا
دورویش منش علما کو ان حکم افول کی کتاب و لیے اور ان سے برینا کے لئیسیّت اختلاف یا اتفاق
میں اور اس سے اظہار کے لئے وہ کیا لب و لیجہ اختیار کرتے تھے ۔ یہ مقدمات متعلقہ عہد کے بہت سے
بہدو کی کو گھرے ہوئے ہیں ۔

سسسد، فقدائے مندلی ان دس جلدوں میں جن علمائے عظام کی تگ و تا زگو تا گوں کو تی طاق تسوید میں لایا گیا ہے ، ان میں ہرمسلک فقر کے لائن تکرید محتضرات شامل ہیں یعنفی بھی اور شافعی بھی ، مالکی بھی اور حلبل بھی ، مقیدہ بھی اور اہل حدیث بھی ۔ احتاف کی تعداد البتہ بست زیادہ ہے جی جضرات

كى جن مساعي على تك رسانى بوسى ب اسى بلاكم وكاست والمرقط مى كرديا كياب-

قاریش کرام طاحظ فرایش کے که مجد الندایم نے بزرگان دین اور فقیماً ن بلندم تبت کی خدمات عالیہ کا تذکرہ کرتے وقت م برندگ سے احترام واکرام کو پوری طرح محوظ خاط رکھ ابت اور واضح لفظوں میں بتایا ہے کہ کون بزرگ کس مسلک سے والیتر تقے اور میدان علم وعمل میں اعضوں نے کیا کار ہائے تمایا ں مرا مجام دیے ۔

، مارے نردیک تمام مسالک و قد کے الم علم ہم سب کی مشتر کر میرات اور متابع ہے ہما ہیں۔ ، ان سے استفادہ کر ما اور ان کی علمی و تکری مساعی کو نمایاں کرنا ہمارے قرائھی میں شائل ہے۔

یه ال پر عرض کردین که فقه ائے بهندگی ان دس جلدوں کی تخریم و تصنیف پین بھارسے جودہ سال حرف ہوئے ۔ ان کی تصنیف بین بھارسے جودہ سال حرف ہوئے ۔ ان کی تصنیف بین بھارت بھارت ہمارت ہمارت سے در اللہ مستقل کام ہسے ۔ اللہ ادرت کے لیے فالص علی و تحقیق مضابین فراہم کرتا ، ان کا ایک ایک ایک لفظ برطیمان اپنی پائیسی کے مطابق کتا ہوئے اللہ کا ایک ایک ایک ایک اور ان میں اور ان کی الدون کی بروف دیڈنگ کرتا اور ان کو طابق کتا ہوئے تر تشہد و دینا تھا ہے ۔ اللہ کو خاص انداز سے تر تشہد و دینا تھا ہے ۔ اللہ کو خاص انداز سے تر تشہد و دینا تھا ہے ۔ اللہ اللہ عبد بایا اس احسان ہے کہ اس میں اور ان میں اور ان میں اور و عطافر مایا ۔ آئندہ کے لیے بارگاہ ایزدی سے عاجزان و حاسے کہ اللہ حد و فقت المہ احت ب و توظئی ۔

اس موقعے پر ہم فور و مبا ہات کے طور پر تنیں بلکہ تحدیث تعمت کے طور پر عرض کناں پیم کہ بتوفیق خداوندی ہما را ذہوں ہمیں شنرجادہ مصواب پر دیا سیاور ہم نے لینی والست میں انتہائی احتیاط و توازن سے قلم کو ترکت دینے کی سمی کی بندے تاہم اگر کمیں مہروا آفوک بنا مرصر حدّا عقدال سیم مجاوز ہوگئی ہو تو ہم انتہائی عجز سے المثار تعالیٰ کی بارگاءِ عالی میں معانی کے لیسے اپنا دامن بھیلاتے ہیں اور جن حضرات کو ہماری کئی درسے ذہمی اذریت پہنچی ہو ، ان سیم عذرت تواہ ہیں ۔

یماں یہ وضاحت کرنا بھی خروری ہے کہ ان دمی عیدوں میں ہمنے ہو کچھ کھے ہے ، وہ ہما رہے نردیک حرف آخر نہیں ہے۔ ممکن ہے بہت سے فقہا وعلما کے حالات تک ہماری رسائی مزہو کی مویا بعض بزرگوں کے بارسے میں ہمیں کم معلومات میسر آئی ہموں اور تفقیس ہماری نظروں سے او جھار رہی ہو -

یہ ہو کچھ بھی ہے معزز قاریش کے سامنے ہے۔ ہمارے علم و مطالعہ کے مطالق اس موضوع کی یہ پہلی کوشش ہے۔ جن اصحاب کا دائرہ معلومات اس باب پیس زیادہ و سیع ہے۔ وہ اگر ہماری رہنائی کے لیے وقت نگالیس گے اور ہماری لفز شوں سے مطلع قرمایش کے توہم ان کے مشکر گزار موں گے ۔ ان کے نام اوران کے فراہم کر وہ معلومات کے توالے سے اپنی لفز شوں کا عمراف کریں گے اور ان کے لیڈرکے حضور ڈھاکو ہوں گے ۔

12957/

" فقدائے پاک و ہندتیر صوبی صدی ہجری " کی جلدا و ال المقدم اگری مفلی محران ہما در شاہ طَّمَرَ کے مسامخہ وفات پر فتم ہموا تھا۔ دو مری جلد کے مقدمے میں ۱۹۵۸ء سے بعد کے حالات، و بابی مقدمات، کا سے باتی کی سرافک ، ۸ مذوری ۲۱۸۷ کو کا لاباتی میں والسرے ہندل دو میرو کے قتل اور و بابی قیدلی پر اس کے روعی و عمل و عیرہ امرر کی مراحت کی کھی تھی۔ اب اس کے بعد کی بیندان تحریکوں کا ذکر کیا جائے تھا ہو ہندوستان کی اگر اور بالحقوم مسلمانوں کے علی و ذہری اور فکری ارتقا کے سیاسی سروع کی گئی تھیں۔ اس حمی میں سب سے پہلے اختصاد کے مساتھ مرسیدا جمد خال اور ان کی عمسلی مسامی کا جائزہ ویا جائے گا۔

رسيدا جمدخال

سرسیدا جمد خان کی ولادت ۱۱- اکتوبر ۱۸۱۷ کو دبل می بودی - ان کے داد اجواد الملک سید

ہادی تصبح ومغل محمران شاہ عالم کے عمد میں صوبہ شاہ جمال آیا د کے محکمہ احتساب اور قضاء نشکر

کے منصب رقیع ہر فائر نشے - والد کا ام گرائی میر شرحتی تھا میر میر شق آذاد منر آدم ہے اور وصافات

دنیوی سے زیادہ دلچسی نر رکھتے تھے یہ سلسار فقشیت دیر میں اس دور کے معروف بزرگ شاہ غلام علی

بددی دہلوی کے علقہ ارادت میں شامل تھے ۔ ان کی خدمت وصحبت میں رہنا اور ان سے استفادہ

مرک ان کے اصل مشاعل تھے -

مرسیدا حمدخان کے نانا کا نام نامی خواجر پرالدین احمد تقاجیس منل حکومت کی طرف سے
دیرالدولہ ا اجن الملک، خان مها در اور مصلح جنگ کے خطابات سے سر فرائر کیا گیا تھا۔ کچھڑ عسر
پرالدولہ انڈیا کم بنی کے مدرسہ کلکتہ میں میر ٹلنڈ منٹ کے عہدسے پر فائز رہے۔ چھر اکر شاہ ثانی کے
دزیر مقرم ہوگئے تقے۔ مہدت ذیک اور مہائی گور بزرگ تھے علم وضم اور سیاست و تدریر میں مشہور
تقے مشکل اور الجھے ہوئے مسائل کو سلحصافے میں پرطول ار کھتے تھے۔ مرسید کی زندگی کا دور آغاز
نفیال کے اسلوب ذریست سے بھی متافر ہوا اور دو دھیال کے طرز جیات سے بھی۔

حکومت و اقتداد کسے اعتبار سے برصیغر کے مسلمانوں کا یہ دورِ ڈوال تھا ، لیکن علم وع فان اور معرفت و ادراک کے لحاظ سے دنی کا سرتا رہ عودج ہر تھا۔ یہ وہ زمانہ سے جب کردیلی کے افق ہر اشاعت پذہمیب اور تبلیع علوم اسلامی کے دوعظیم الشان مرکز جلوہ گریں۔ ایک شاہ عبدالعزیز

كا مدرسه جسے مذہبى ودينى علوم كالكواره كستاچا بسيد، اور دومرام كرزشاه غلام على مجددى كى خالقام تصوف وطريقت كا -

مرسید کے نفیدال شاہ عبدالعزیز اور ال کے خاندان کے دامنِ عقیدت سے ذاہر تقے اور ان کے والرم گرتھی کا شاہ علام علی سے با قاعدہ تعلقِ ارادت تھا۔ اس بنا پر مرسید نے فیض کے ان دونوں مرج شموں پر حاضری دی اور ان سے نوب میر ہوئے۔

مرسیدگانام اثمدان کے دالد کے مرشدعالی قدر شاہ علم علی نے دکھا تھا اوران کی تقریب بسم النڈ بھی انہی کے دست سے ہوئی تھی۔ شاہ صاحب ممدوح سے مرسید کو بے صد عقیدت تھی ۔ اپنے والد کے ساتھ بھی وہ اکثران کی حذومت میں حاصر ہوتے اور ان سے استفاضہ کرتے تھے ۔ تنہا بھی ان کے ہاں ان کی آمدووقت اور ان سے فیض یابی کا سلسلہ جاری تھا۔

سرسیدت قدیم طریق تعلیم کے مطابق حصول علم کیا -طب بھی ہا قاعدہ پڑھی اورریاضی میں بھی اسلامت کا آغاد کیا ۔
نامور ہوئے - فارغ التحصیل ہونے کے ابعد "ضدر این "کی چیٹیت سے طلا ندمت کا آغاد کیا ۔
اسم ۱۲ عیں منصفی کے امتحال میں شامل ہو چی اور اس میں کامیاب رہے۔ ۱۸۸۸ میں سے ۱۸۸۵ میں اس کا اسلام کی مواقع دبلی کے مواقع دبلی کے مواقع میں کے ایک مواقع میں کے ایک مواقع میں آئے ۔ انھوں نے جو لائم ای ۱۸۹۰ میں میں اسل طار ندمت کی اور اس اشامی دبلی، بجنور ،
میسر آئے ۔ انھوں تے جو لائم ای ۱۹۷۸ میں اسلام طار ندمت کی اور اس اشامی دبلی، بجنور ،

تصنيفي خدمات

بینتیس سالد ملازمت کے دو مان اوراس کے بعد مرسید نے مست می کتابی تصنیف کیں جن میں قرام متین درا بطال حرکت زمین، تسهیل فی جرّ الثقیل، انتخاب الاخ بن یعنی قواعد دیوانی کافلام، اسباب بغاوت ہند، آخار الصنادید، تبیین الکلام، ارسالہ طعام اہل کتاب، مخطیات احمدید، تضیر قرآن نیز سیدا حمد شهید میر طوی اور مولانا اساعیل ظهید دہلوی کے عقائد وافکار کی تا یکد میں کئی کتابیں کھیں جن میں راہ ستت ور در قربرعت اور کلمتر الحق شامل ہیں۔

مرسيدى بعض تصانيف يس اليي ايش بهي بين عن سيداتقاق ميس كياج اسكتا اور اس كا اظهار متعدد الراعلم نيدان كي زندگي مير جي مير زور الفاظين كيا اور ليدي ميري إلب تك بهور باسبت -

اشاعت تعليم كے ليے تك وقاز

تصینف و قالیف کے طادہ اشاعت تعلیم کے سلسلے میں مرید نے ہوتک و تا زی اس کا دائرہ میں مرید نے ہوتک و تا زی اس کا دائرہ میں است دسید سے چیلے اتھوں نے مرکاری طاقر میں نے دور میں ۱۸۵۹ کو مراد آیاد میں فارس کا مدرسہ قائم کیا - ۲۱۸۹۲ کو غاذی پور میں سائٹٹی فک سوسائٹی کی بنیاد رمکسی میں ۱۸۹۸ کو غاذی پور ہی میں ایک مدرسہ جادی گیا ، جس میں اگریزی ، ادود ، عربی اور اس پڑسان میں جات تھی ۔ بعد میں یہ مدرسہ و کھور یہ باقی سکول کے قام سے موسوم ہوا علی گولمعر میں جس مدرسے کا آغاز کیا تھی تھی اور ان ۲۱۸ کوجب سرسے کا آغاز پار علی کا انتظام و انصرام مولوی میس الشرطان کے باتھی تھی تھی تھی تھی تھی کے مراصل ملے کرتا ہوا ۸۔ پار علی گرامد آگئے تو اس کا امتام کے بیت یا تھی میں لے لیا اور یہ مدرسہ ترتی کے مراصل ملے کرتا ہوا ۸۔ جنوری ۱۸۰۷ کو کال کے کی شکل اختیا در گیا ۔

قومي غيرت وجميت كى انتها

سیدا تکریزی حکومت کے ماکنونی کی میں انگریزی حکومت کے حامی درتھے ، انگریزی تعلیم کے حامی مندتھے ، انگریزی تعلیم کے حامی ندیتھے ، انگریزی حکومت کے حامی درتھے ، انگریزی تعلیم کے حامی تھے اور اس کے حصول کا فتو کی حضرت شاہ عبدالعزیز محدوث دہلوی تے بھی دیا تھا بھلائے کو اس نے مرمید کی جو بی العنت کی سے اور جس کا سلسلہ اس بہ کے اس نقط مندال سے سے متعلق کیا کے اس نقط مندالت اس وقت بھی صحیح تھا ، اس بھی صحیح ہے ۔ دیکن اس حقن میں یہ بات بھی لئی توجہ ہے کہ کو اس میں اس وقت بھی صحیح ہے ۔ دیکن اس حقن من یہ بات بھی لئی توجہ ہے کہ مرمید کا مرمید کہ مرمید کا مرمید کا مواد میں اس میں انتہاں میں انتہاں کی ایک تعلق کی اس میں انتہاں کی ایک تعلق کی اس میں انتہاں کی میں تاویل کو کے بیان میں کا میں تعلق کے میں اس میں ان کی اس میں ان کے موقف میں بوء اور میں اہل کھی کے میں ان کے موقف مرمید نامی میں ان کے موقف مرمید نامی میں ان کے موقف مرمید نامی میں میں ان کے موقف

و قوم معاطلت دمسائل کے بارسے می مرمید نہایت غیور اور انہائی نازک مزاج تھے۔ ۱۹۵۵ کا ہشکامہ ان کے مساسعة بہا ہوا تھا ،مسلمانوں کی حکومت کوختم ہوتے ہوئے اُنھوں نے

ا پنی آ کھھوں سے دیکھا تھا اور اسلامیان ہند کی غیرت و جمیت کوجو متندید اجتماعی صدور پہنچا تھا ،
اس کے دہ عینی شاہد شخصے اس صورت حال سے وہ بدرج م غایرت متاثر و ممتاثر اور خم گین تھے ۔
اس کا تیجہ یہ تھا کہ ان کے دور دار قلم نے مغنی و حجون لیجے میں اس وقت" اساب یعاوت ہند"
مکھی حیب پودا ملک چھانسی گھرینا ہوا تھا اور حکہ جگہ اس کے چھندے لاک رہے تھے اور لوگوں کی
گردنوں میں پیوست ہور سیسے تھے۔ جب ملک کے ایک مرسے سے دومرے مرب سے ملک شبلی کے
الفاظ میں "کورٹ مارشل کے ہیں سے شعلے بائد تھے ہیں۔

مرسیدانگریز کے ناتھوں باسٹندگان ملک کی مُسبکی بردا شدے در کرسکتے تھے اور حرف اس بنابراگرہ کے دربارسے برہم ہوکر چلے آئے تھے کہ دربار میں مِندوستا چوں اورا نگریزوں کی کرسیاں برابر درھے ریز تھیں ۔

سرولیم میورت برکسی زمانی میں اوپی کا لیقینند ف گورز تھا ا" لاکف آف فیر" کے نام سے
ایک کتاب کھی ، جس میں اسلام اور آل حضرت کے خلاف خمارت گرستاخا فرز بان استعال کا گئی ہے۔
ایک کتاب کھی ، جس میں اسلام اور آل حضرت کے خلاف خمارت کو گئی آف فیر کو پطیعا کر کمی در جے
کیدہ خاط ہوئے ، اس کے مطالعے سے ان کے جزرات کو کتنی افریت بہنی اور آن کا احساس کتنا دقی
جوا ، اس کا اندازہ ان کے اس خط سے جو سکتا ہیں جو انحصوں نے تواب عمد الملک کے نام براگست
مجاری کو لئد کرنے اس خط کا ایک اقتباس ملاحظ فر لیے اور مجمد اسلام سے متعلق ان کی
میست کی داد در بھیے سکھتے ہیں :

ان دنوں میں ذرا دل کو مشور ش ہے۔ ولیم میورصاحب نے دکتاب الخضر سم کے صال میں تھی ہے، اس کو میں دیکھ رام ہوں اس نے حل کو مجلا دیا اور اس کی ناانصافیاں اور تصباب ت دیکھ کروں کہا ب ہوگیا اور صحم ادادہ کیا کہ انخضرت صلی الدنز علیہ وسلم کے سیر میں میسا کہ پہلے ہے ادادہ نقاء کتاب تکھ دی جا وسے ۔ اگر دوپر ترج ہوجائے اور میں فقی جیسیک ماشکنے کو الدئ ہوجا وئی تو بلاستے ۔ تیامت میں یہ تو کہ کر پاکارا جا وسے کا کہ اس فقیر مسکیوں احمد کو جوابیت داوا محرصلی النارعلیہ کو سلم کے نام پرفقیر ہوکر مرکیا ، حاصر کرو۔

مادا بهيس تمغره شابنشابي يس است

نواب وقادالملک کا کبی ذلمنفرین ایک ایسے افسرسے سایقر پٹرا بوکچری کے اوقات بن نماز پڑسے مِن معرّض ہوتا تھا مرسید کواس صورت حال کا پتا چلا توانھیں ۹ سینوری ۴۱۸۷۵ کو ایک خط تکھا مِن مِن کر پر زمایا ۱

قرص ہوتا جاوے، ایسے امور میں پیران باتوں کی کچھ وقعت بنیں سمحت ۔ وَیَا کا کارمانہ اسی طرح دشتم پشتم چلاجا تا ہے۔ پیران وکوں کے این ڈندگی کا مقصود

له کمتوبات رمرسید ص ۹۲۰

ىكە كىتوبا*ت بىرىمىيدىن:*٢٢٠

گنج قاردن می کرنا سمجھتے ہیں اور بس قدر جع ہوجاد سے بس منیں کرتے ۔ اور زیادہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں - خدا مجھ کو اور تم کو ایسام کرسے سکت

سرسید کے مقطوط نهایت فهایت ولیسید میں اوران میں بڑی ہتے کی بایق کھی گئی ہیں - ان سے ایک تقص نے بذراید خط استیفساد کیا کہ اگر نماز ہی قرآن مجیور کے الفاظ کے بخار میں دورہ ویل المفاظ برا سے اس کے خط کا بواب میں رجرویل المفاظ میں دیا :

"مخدومی!

نمازیں قرائ مجید بلفظرنہ پڑھنے اور اس کا ترجم پڑھسے لینے میں بجراس کے اور چھر قباحت نہیں کرنماز نہیں ہوتی ایسٹله

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا مرسید انگریزی اقتداد کے مرکز حامی نہ تھے ، انگریزی تعلیم کے حامی تھے - اس کی بنیادی وجہ اس تعلیم کے در یعے مسلمانوں کو مثار ال انتقاسے روسٹناس کر انا اور اپنے ہم وطنوں کے مقابلے میں ان کو راہِ تقدم پر گامزن کرنا تھا ، اور اُس دور ہیں بھڑوری تھا -

یماں برحقیقت ڈہن ہیں رہنی چاہیے کہ اس زمانے میں وہابی کوانگریزی مگومست کا باغی مجھا جاتا تھا اور وہا بہیت کو بغا ورت کے متراد وٹ قرار دیا جاتا تھا ، لیکن مرسید اپنے آپ کو دھولیے سے وہاں کہتے تھے ۔

سه موبع کونژص: -اا

سے مکتوبات *رسیدمن:* ۹۹۹

ا تدشید کا تذکرہ محبت و عقیدیت سے بھر پاورالفاظیل کیا ہے۔ مندوستان میں کا گریس انگریتوں نے قائم کی تقی - اس کا مقصد اس کلک کے باشندوں کو جہورت کیان اقدار سے متعادف کرانا تقابو برطایترین دواج پذریتھیں اوراس کے ذریعے انھیں پکے مراعات سے آوازنا تھا - لیکن سرید نے اس کے بعض پہلوؤں کی شدید مخالفت کی - اگروہ انگریتے تھای ہوتے تواس عہدیں کا نگریس کے خلاف قلم وزبان کو ترکت میں نرلاتے - یادر ہے اس سید کے دہنے میں کا نگریس کا پردگرام برطانوی حکومت سے آزادی صاصل کرتا اور اس تقصد کے بیاے اس سے بنچر آن ما بونانہ تھا ۔

مبعد دا است من موقع طریقه اود اس کی بدایات کے مطابق مودبات الفاظیم اس کی خدمت میں پکے مطالبات بیش کرنا تھا۔ اور مرسید کو اس سے الفاق مزتھا۔

پر بہاں یہ بھی یاد دکھناچاہیے کہ اسباب بقادت ہند" بندوستان کی سیاست پر کسی کتاب میں بہا کردیا تھا اور بڑھے بڑھا کتاب مقی بہم کی تاب مقی بہم کی تاب مقی بہم کی تاب مقی بہم کی تاب مقی بہر کا اور اجتماعی مسائل کو خورد فکر کا بدف قر الا مقید دار اس کی اشاعت کے بعد اہل ہند کے سیاسی اور اجتماعی مسائل کو خورد فکر کا بدف قر الا دینے پر مجبور ہوگئے تھے ۔ یہ کتاب ۱۹۵۹ بی بیان کا دار کا کی جنگ اُزادی سے صرف دو سال بعد طائع ہوئی تھی ۔ اس میں ۱۵۵۱ کی عام بغادت کا اصل ذھے دار انگریزی حکومت اور ہندوستا نیول کے بارسے بی اس کے طرز مل کو قرار دیا گیا ہے ۔ اس کی اسے بی اس کے طرز مل کو قرار دیا گیا ہے ۔ انگریز دل کے باتھوں انڈین پیشنل کا نگریس کا قیام ممکن ہے اس کتاب سے انگریز دل کی اثر پذیر کا کا تیجہ ہو۔

مرسیدا حمدخاں نے انٹی سال سے ذا اُدعر پاکر ۷۷ء وارچ ۱۸۹۸ کوعلی گرط صیں وفات پائی۔ مرض الموت میں حالت ہذیان طاری ہونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیات ان کی زبان پر جا دی رہیں۔

حَسْبِى اللهُ ونَعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمُوْلِى ونِصْمَ النَّصِيرُه إِنَّ اللهُ وَمُلْئِكِتُهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النّبِي لِمَا يَتَّهَا اللّهِ ثِنَ المُتُوّاصَلُّوا عَلَيْهِ وَ

ئىلىغۇا ئىش<u>ى</u>مەئ **آيىنى اصىلاحات كاسىسىل**ى

بندوستان مي گورز حزل كونسل سيست يميد م ١٨٥ مين بنان ممي عتى بعيد كراى مل

پر ایسٹ، نڈیا کمیتی کی حکومت تقی ، لیکن اس کونسل میں کوئی مہندوستانی فمبر نقصارا س کے بعد، ۱۹۰۵ کا مشکلامہ ہوا تو اس کے الٹرات، انسکلستان کی یا دلمینسٹ بھک پیٹھے ۔ چنانچہ ۱۲۱۱ء میں آئیٹی اصلاحات کا پسلاقانون پاس کیا گیا جس کی دوسے گورٹر چزل کی کونسل میں تین ہندوستانی فمبر بذرایے فام و کی گینڈ منظور کے گئے ۔

اپنی بات بنتم کرکے لادڈ ڈفرن نے بہوم سے کہا کہ جب کہ وہ اس ملک کاوائر لئے ہے ،
اس تجویز کا اظہار کسی سے مذکیا جائے ۔ چنا پخیجیت تک ڈفرن ہندوستان کا وائسر لئے دیا ایسوم
نے اس کی یہ بات کسی کو نہیں بتائی ۔ جب وہ اپنی مدت تھم کر کے متدوستان سے چلاگیا تو ہمیوم
اس کے بعد انگلستان گیا اور اس مسئلے سے متعلق وہاں کے متعدد لیڈروں سے بات کی۔
او بلم میں قبر شدنا محافظ کسر محافظ کا م

انگلستان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انڈین ٹیشنل کا نگریس کے نام سے ہندوستان میں ایک جمات تائم کی جائے۔ چنا پخر ہیوم نے ہندوستان واپس آگر ولک کے مختلف نوگوں سے مشورہ کیا اور

الڈین نیٹ خل کا گل یس کے قیام کا سنگ بنیاد دیکھ دیا گیا۔ اس کا پسالا اجلاس دیمر ۱۹۸۵ اس کو بمبئی می ہوا۔ اس دقت حکومت سے کا کڑیں کا اس ورجے قریبی تعلق تھا کہ ابدوم نے والسرائے بسند سے مل کریم کوسٹ ش کی کراس کے پیسلے اجلاس کی صدادت ملک سے کسی صوبے کے انگرز گورز کو کرتی چا ہیے۔ لیکن وائسرائے نے اس تجویز کو اس بلے علی میں مذ آنے دیا کہ گورز کی موجود گی اس لاگ آزادی سے ایسے قیالات کا اظہار دکر اسکیں گئے۔

انڈین نیشنل کانگریس کی شاخ لندن میں ہمی قائم کی گئی تھی بہس کا صدرویاں کا ایک انگریز مولیم وڈیرن تفاج صویہ بہتی میں سول مروس کا ایک پڑا افیسررہ چکا تھا۔ اس واقد سک بعدائیس سال پیشخص زندہ دیا اعد غریج کانگریس کی خدمت کو اس نے اپنام مول بنائے دکھا۔ اس کو لازمت کی ایک ہزار پونڈ سالانہ بنش ملتی تھی ۔ یہ تمام تقرہ کانگریس کے کاموں میں ترج کردیتا تھا۔ ۹ ممام میں کانگریس کا سالان اجلاس بمبئی میں ہوا تھا بھی کی صدارت اس نے کی تھی ادراس کے سیسے وہ انگلاستان سے آیا تھا۔ کانگریس کا یہ وہ دور تھا جس کی مرسید نے مخالفت اس نے تھی۔ بہت بعد میں آ ہے تہ آہستہ کانگریس نے اپنی میشیت بدل کی تھی ادرائگریزی تکومت کے خلاف اس نے بہت

وارالعلوم ولوین کافیام ۱۸۵۵ کے ۱۸۵۱ کے انقلاب کے نقیجے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزی حکومت نے بیے حد اونیتوں مورستلاکیا - ونار) علی دونرا ودکئ اور والا برکے عادم رکہ خدید نقصان مہنی ۔ اس وصورت

اذیتوں میں جسلا کیا ۔ دبانی کا علی دن آبر طوحی اور وہاں کے مدارس کو ضرید نقصان بہنی ۔ اس صورت مال است متا از ہو کو کی اور وہاں کے مدارس کو ضرید نقصان بہنی ۔ اس صورت مال سے متا فر ہو کر بعض مرکردہ حضرات نے دیوند (صلع میں اور نیٹر شند چھتے کی پران مسید کے مساستے میں بیٹر کسی رسی نقریب اور تماکش کے نمایت صور میں آناد کے ایک چھوٹے سے دوخت کے مساستے میں بیٹر کسی رسی نقریب اور تماکش کے نمایت ساد کی کے مسابقہ دارالعلوم کا افتتاح ہوا ۔ ملا محدود دیوندی کو جواب ر بلا نمولانا محدود میں مدرس تقص اور بلائد بیا بیا عالم تقعے ، مدرس مقر رکیا گیا ۔ محدود میں جو بعد میں طبح المستد مولانا محدود میں ہوا سات و المستد مولانا محدود میں المال متاد کے موقعے پر استاد مستند کی میں مولوں کے اور بسلا

شاگرد بھی محمود -!

دارالعدم دیوبندک و قت حک و قت الندیر توکل اوراس کے کرم کے سواکون ظام ی سازو سامان نه تھا - پُرضلوص داعیه ، خدمت دین کا عذب اورالله به تصروسری یا نیان دارالعدام کا کا کاشت تھی - نه وسع وعرایق عِکْه تھی ، نه عمارت اور شاساتذہ اورطلیا کی کوئ بڑی جماعت مصرف ایک طابیط اورایک استاد - اِیر صالت تھی اس ادارے کی جاری خدات گوناگوں کی بنا پر آج پوری دیا ایس مشہور

الابر وارالعلوم کی جانب سے قیام وارالعلوم کے موقع بر ہجاعلان شائع کیا گیا، وہ درج ذیل ہے اورجن حضرات کی طوف سے یہ اعلان شائع ہوا ، ان کے اسمان سے گرائی اعلان کے نیچے درج ایس سے اورجن حضرات کی طوف سے یہ اعلان شائع ہوا ، ان کے اسمان سے گرائی اعلان کے نیچے درج ایس سے اورجن حضرات کی طوف سے یہ اعلان کے نیچے درج ایس سے اسمان خوا کی افرو کو کی گذر چندہ دی جمع کیا اور ایک مدرم عربی پندرہ مربیر عاموار پر ان اور مولوی محدود حاصب یا لفعل شاہرہ پندرہ در پر اموار پر اسمان مربر کا ہے کہ اور مولوی صاحب کی جمعت پر کھی ہے ۔ بیوں کر لیا تعندہ مولوی صاحب کی جمعت کی نیا وہ کی جماع اور ایک مدرمی فارسی وریاضی کا مقرر ہو جملہ ایل بہت و فیر موا بان بہند خصوصاً کی زیا وہ کی جارہ ایک مدرمی فارسی وریاضی کا مقرر ہو ایسیان سکن نے دیو بندرو قرب و جواد دیو بند پر واضح ہو کہ جو لی اب تک شریک شریان ایم دو پے مسلمان سکن نے دیو بندرو قرب و جواد دیو بند پر واضح ہو کہ جو لی اب تم میرون جاسے اور یہ دول ہو کے اسمان سکن نے دیو بندرہ والی دیو بی اور واضح ہو کہ سول کے بیرون جاسے کے بیرون جاسے دور اسمان میں مواسب اور اسمان میں میں اور ایک مالا دی کو اس کے ایم واسسے اور میں ایسی میں مواسب اور میں اس سے کو کھی نہ کا بیا اور میان ورہ ہو گا۔ کتابول کا بندولست بھی متعاقب ہوگا۔ اس میں میں متعاقب ہوگا۔ اس کے درج و دیل ہیں۔ جی صاحبول کو دو پر چندہ جی جیان منظور ہوتو بنا م ان کے بذراج در خط

یر صاجی عابرصین صاحب مولوی فحرقاسم صاحب ناتوتوی مولوی فرتاب علی صاحب م مولوی ذوالفقاد علی صاحب مولوی فضل الرجل صاحب ، خشی فضل حق صاحب میشح نهال احمد صاحب ر

العيد فضل حق م براه كارمدرسرع بي دفادسي دريان ي . قصبه ديويند -تخرير بتاريخ 19مرم الحرام ١٩٨٣ صر مدزد د خنيه ـ "

یر حضرات مدرسر دیویندگی ایتدائی عیلس خوری کےدکی تھی تقے ادر اس کے اولین محاریجی . ان می سے مولا نامحدقامم ما و تری دارالعلوم کے سب سے پیسلے م پرست تھے ادرحاجی عابر سین پیلے

مرح دارالعلوم كادستورالعل

" - اصل ادّل بیسے که تام هدور کادکتان مدر مرکی پییشه تکنیر بینده پر نظر میسے -آپ *کوشش* کریں ، اددوں سے کمرایش - پیم اندلیشان مدر مرکز یہ باست بمیشه طحوظ دہسے -

٧- القلت طعام طلياً بلكرافزائش طليامي جس طرح بوسك، فيراندلشان مدرم بميشرساعي

صادر وعلم رعقل د کهته بوادر مدرسول کافیرانداش بو - اور نیز اس وجه مصدخ درب کداگر اتفاقاً کسی وجرسے ابل مشورہ سے مشورے کی توبت نہ آئے اور لقدر هزدت ابل مشورہ کی مقدار معتدب مشوره كياليًا بوتو پيراس وحست نافوش مر بوكم فجه سيكيون فا بوجها - بان اگر متم ف كسي سي من پوچھا ہوتو بھر اہل مشورہ معترض موسكتاب -

م - یه بات بهست هزوری سے که مدمین مررسر باہم منتفق المشرب مون اورش علاقے مول کار نود بين اور دومرول كے دريے تو يين نه مول - خدانخ استه حبب اس كي نوبت آئے گي تو پيل مدرسه کی خیر نہیں ۔

۵ - خوا ند كى مقرره اس الدار سے جو يميلے تجويز بويكى سے يا بعد مي كوئ اور ا ثدار مطورہ سے تجريز بو ، پوري موجايا كرس . ورند يه مدرسه ادّل توخب آباد م بوگا اوراكر موكا توب فا مُره بوكا \_ ١٠ ١س مدرسه بين حب تك آمد في كي كو بي عبيل ليتيني نهيد، حبب مك ان شام الندير مدرسه يشرط توجرالي الله اسي طرح جيك كا ، اور الركوفي كدني السي يقيني حاصل موكني جيسيد عبايريا كارها دم بخارت ياكسي امير محكم القدل كاوعده تو يجعر يول نظرات تاب كريي فوف درجا جوسراه يع رجوع الى الغذ ہے، ا تھے سے جاتا سہے گا اور المادِ غیبی موقوف موجائے گی اور کادکنوں میں باہم زاع بدا ہومائے گا القتصة لدني اورتعميروغيره مين ايك نوع كي بي مروساماني ملحوظ رسب -

در مرکاری الرکت اورامراکی الرکت میسی زیاده مضرمعلوم اوتی سے -

 ۸ - تامقدور ایسے لوگوں کا چنرہ زیادہ موسیب برکت معلوم ہو تاہے جن کولینے چندہ سے اميدنامورى من بود بالجلم صن نيت ابل چنده زياده يا يندارى كاسالان معلوم بوتليك " مولان نا فوتوى كى اس تقريركو ان كے اصول سشنت كان كسيديا دارالعلوم ويوبند كادمتوافعل قرار دیکیے ۔ اس میں کوئی شید مندیں کہ یہ نما بہت عمدہ اور شان داریا تیں ہیں۔ اس میں مدارس دینیسر کے بیے مرکاری امداد کے بچائے عوامی چندے کو اہمیت دی گئی سے تاکہ دین کے یہ کموارسے اور اسلامى عدم كے يوم كر مركارى عمل دخل سے پاك رہيں ۔ اس كے ساتھ ساتھ اس يات بر مجى دور د يا لَياب ك ظاهرى شان و شوكت ادر أمد فى كے حتى اور ليقينى درائع اختيا ركرين سے جو جا كيروں كى آمدنی اور نوایدن اور مرمایه دادون کی وساطست سے حاصل مون ، استراز کیماجائے۔ یہ وہ ورائع ہیں جن

جن كر إبنان سے الله كاخوف ورجاختم بوجا تابسے اور دجوع الى الله كامروشتر الحق سے كل جاتا

مظابرعلوم بهارن لور

رجیب ۱۹۸۳ مر نوم ۱۹۸۳ کوهمولاتا سعادت علی فقیه بداور بعض دیگر حضرات کی کوششوں سے سمارن پورس دینی علوم کا ایک مرسر منطابر علوم میں معام مرسون کی ایمان م و ایس کی ایمان میں مرسون کی درسر منطابر علی میں مرسون کی مرسون کی درسر منطابر علی میں میں مرسون کی درسر مرسون کی ایمان کو دہ کلکتر سے ایمان کورس تھے۔ ۱۹۷۱م (۱۹۸۲م) کو دہ کلکتر سے سمارن پورس منظ اور مدرسر منطابر علیم کی تدریس و ایہا م کا سلسلہ بالاتھاتی ان کے میرد کرویا گیا ۔

مرسرمنظام حلیم اسمارن پور) می منتقولات ان معقولات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس جی چھرات میں مرسون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس جی چھرات میں مرسون کی کارسون کی کارسون کی کارسون کی کارسون کی کارسون کی کار کارسون کی کارسون کارسون کی کارسون کی کارسون کی کارسون کی کارسون کارسون کی کارسون کارسون کارسون کارسون کارسون کارسون کارسون کی کارسون کارسون کی کارسون کارسون کی کارسون کارسون کارسون کارسون کارسون کارسون کی کارسون کارسون کارسون کارسو

فرائفن تدریس مرا بخام دینے پر مامور تھے، وہ تمام علوم مروّجہ میں کا مل در مرس معطق تھے۔ اس مدرک فرائفن تدریس ما نے بڑی ترق کی اور سے خمار علی و فضلااس سے فارخ التحصیل ہوئے جنوں نے تصنیف و تالیف، درس و تدریس اور اللہ درس و تدریس اور وحذو و تبلیغ کے میدان میں بہت نام پایا ۔ یہ مدرسراب بھی جاری سے اور اللہ

كے فضل سے اس كى دفتار خدمت محمدت تيزہے۔

# وادالعلوم تدوة العلماع لكصنوع

ملی گرمعہ، ویوبندادر مهارن پورویخرہ کے ہداری کے اٹھا کیس تیس سال لیدجیب کر ملک ہم تورو قوی تخریکیں جاری تھیں، ندوۃ العلیائے قیام کی تخریک مرّوع ہوئی ۔ اس کا مفضد علی کی اصلاح تھا ہو بہت بطاکام تھا۔ اس تخریک کے اصل تحرک ایک بزرگ مولوی عبدالعنفدو ڈپٹی کلکر تھے ۔ لیکن اس کی تکیس مولانا خاہ فیرطی کا نبودی کے یا تھوں ہوئی جومولا تا فضل ارجش گئے مراد کبادی کے فید فقے۔ ان کی ممنت وسعی سے ندوۃ العلمام ۱۹۸۹ کو کلھنٹو میں قائم ہوا۔ دہی اس کے تاخل اقل مفرر موٹے ۔ اس کے بڑے ویرے مقاصد یہ تھے۔

ا - نعساب تعلیم میں اصلاح ، قدیم نصاب تعلیم اورعلی گؤہ سرکے عدید طریق تعلیم کے درمیان ہم ا ہنگی کی ایک قابل قبول صودت بیدا کرنا ۔

٢ - علما ك بابئ نزاع ختم كيك أغيس ايك مركزيه جع كرنا -

٣ - مك ك سيامي معاملات عدالك ده كومسلمانون من حصول علم كاجذبه بيداكراً .

٧ - ایک برسے دارالعلوم کا قیام احبی کے نصاب تعلیم کے ذریعے آبس کے مسلکی اختلافات ختم موسکیں -

> د . ایک عظیم انشان لانبریری کاقیان محیل می تمام علوم و فنون کی کتابین موجود مول . ۷ . محکر افتا کاقیام .

اُس دور میں عام طور سے علی پر یہ اعتراض کیاجا تا تھاکریہ لوگ جھوٹے جھوٹے مسلی افتالقا کی بنا پر تود بھی باہم جھکڑتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی آ مادہ پیکار رکھتے ہیں، لنداف ورت بھی کہ علی کو مصالحت و مفاہمت پر آ مادہ کر کے ان کی آ پس کی لوائی کا خاتم کیاجلتے چنا پنج زوہ العلما کی اصلاحی مخریک بہت محدت کا بیبابی ہے ہم کن رہوئی اور مشتر کرمقاصد کے لیے مختلف الخیال علمائے کرام ندوۃ العلما کے بلیدہ فارم پر جمع ہوگئے ، جس سے آپس کے ندہی نزاعات ہیں بہت مان کے کمی واقع ہوئی۔ مولان مشبیل اور صاحب تفییر حقاق مولانا عبدالحق دہلوی نے اس کے اغراض و مقاصد مرتب کے۔ مرسید، نواب محس الملک، نواپ وقارا لملک اور ویگر متعدد اکا بر نے متاصد مرتب کے اغراض ومقاصد کو مرائ اور اپنی مخریروں اور تقریروں میں علمائی اس کو کشش کا خیرمقدم

اس سیسلیس ندوز العلماکے ناظم مولانا محروطل کے ایک خطر کے جواب میں مرسیندسنے ۲۱- دسمبر ۲۱۸۹ کوان کے نام جو کمتوب کتر بر فرمایا وہ یسہے إ

جناب مولا تامحذوم مرم من مولدي محدعلى صاحب ناظم ندوة العلما- إ

ه مکتوبات مرسید ص ۱۵۱

على شرام ك اتخاد كے طلاق قدوة العلمائي ودمري مست يوسى قدمت قديم نصاب تعليم كى اصلاح بست الله القداد دا برق العلم كى اصلاح بسد المي السنا نصاب تعليم ترتيب ديا كيا جوقديم وجديدكي ودا نتماوك كدرميان وسط كا ورجر ركستا تھا مى ١٨٩٨ كو ككمن من اينا المي وارالعلوم قائم كرك اس نصاب تعليم كم مطابق ابتدائى درجوى كا تعليم كا آغاز كرديا كيا -

يه نصاب تعييم ادرطريق تعييم شايت كايياب ديا اورطك سكه الماعلم نساس كتحيين كى رمسلمانوں يى مولانا اجمد دصاحال كيے مواشا يدكسي نے يعنى اس كم نما لفت نہيں كى -اغمو ل نے اس كے خلاف بر زور مضاين كھے اور ندوه كے مقابلے ميں ايك جماعت "جدوه" قائم ك بهارسيدنيال بيركس على كوشش كالمخالفات ادراس برتنقيداس بنا برم زرى جي بسدك اس سے بست سی نی یا تیں سامنے انجاتی ہیں اوراپنے کام میں اصلاح کے مواتع اُ بھرتے ہیں۔ ندوة العلماك نصاب تعليم مي تضير قرآن ، صديث وفقه ،عولى ادب اورعول مي تظريم و تقريركون صطور يرشام كياكيا ادرعلا وطلبان أنتهائ شوق وتوجر سيداس نصاب معطلاتي في تعليم كمل كاوروه مركوشه علم اورشعبر فن مي ممتاز موئے-ان ميس سے عضرات مر تولمي ميسيد مسليمان ندوى ، حولانا عبدالسلام ندوى ، رياسست على ندوى ، معين الدين ، مبيد ثر من و چلوادوى مدى ، الوظفرندوى ، مسعود على ندوى ادرمسعود عالم ندوى كے اسملت كرامى قابل فكريس بند کان موجودین می سے مولانا محد حفیف شوی اور سیدا بوالحس علی ندوی کے نام لائن تذکرہ میں -يه وه بزرگ بي كرتمفيف و تاليف كي نتلف دا رو مي من كي غدمات پريجاطورت فوركي مستب بالفاظ دیگر کهناچلہ بیے کہ مدوۃ العلماکے محرک و بانی اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور جس جذب كريخت أتخول ني يصحت مندارة قدم أتصايا تقااس من أتخييل كامراني حاصل مول -یماں یر بھی عرض کردیں کداکٹر دیکھا گیا ہے کہ علما کے دو وصطوں میں جب اختلاف بیدا موحبامے تو ذہ خنم تنہیں ہوتا ، قائم رہتاہے ملکہ روز بروز برطعتا جلاجا تاہے ادراس اختلاف كے عدد دجي قندوسيع موسے ہيء اسلام اورمسلك كے نام ير موتے ميں۔ كويا اسلام اوران

کے مولانا محیر منیف تدوی ال معطود کی تخریر سے گیارہ دن بعد ۱۴ - بولائی کو فوت مو سے -

کے مسلک کا بنیادی مقصد ال حضرات کو اختلاف کی راہ پر سکا نا تھا۔ اب صلح کرتا اسلام اور مسلک کے خلاف کھرا۔ (العیاذ باللہ) لیکن ندوۃ العلب کے قیام کا بیڑا آٹھ لئے والے حضرات نے کسی ایس ساعت سید اور نیست خالص کے ساتھ علم ا کے باہمی ایخ او کا مسلسلہ شروع کیا تھاکہ وہ اس میں سوفی صدکا بیاب رہے اور اس کے بعد ندوہ میں جو نصاب ترتیب دیا گیا ، وہ باتی مدارس برصغ رکے لیے ایک منونہ اور مثال ثابت ہوا ۔ پھر ندوۃ العلم سے فارع ہونے والے حضرات نے ہو خلی کام کیا ، وہ سب مسلمانوں کا مشتر کہ کام ہے ، اس میں والے حضرات نے ہوگے واثیم نمیں ہیں ۔

بعض حضرات ندوہ اور فرزندان بدوہ پر سخت الفاظ بی تنقید کرنے ہی اور تنقید المرضحت مندان بہت کر کھی اُتھوں تنقید امرصحت مندان بہت کر کھی اُتھوں کے نے ندوہ کے اس پہلو پر بھی غور کیا کہ اس کے با نیوں کے اخلاص اور مصنفین کی کوششوں کے کس سے کوسشوں کے کس تعدر شان دار نتائج تنظے اور اُتھوں نے علم وعسل کے میدان میں کتنی ترقی کی ۔

بنندالفاظ اس کتاب کے بارسے میں

" فقهائے پاک و مهند تیرصویں صدی بجری" کی یہ تیسری جلدہ سے جو نوانندگان ذی احترام کے ذیر مطل لعہ ہے۔ بیسکن ترتیب کے اعتب اسے یہ سلسا افقالت مبتد کی دسویں جلدہ نے ۔

تېرهويې صدى بېجرى كې حيلدا دّل ۴۱۹۸۷ مين شائع ېونې تقي ادر هرون په تېجى

کی ترتیب سے حرن الف سے سرّ دع ہو کر حرف ظریر ختم ہوئی تھی -جلد ددم ہم، 194 میں طبع ہوئی تھی اور اس میں حرث اسی نقب شے اعسالم کا

تذكره كي الكله جن ك اسمائ كاى حرف ع سے مروع موتے بن -

اب مبدسوم پیش فدمت اس کا آغاز حرف غ سے اعدافتتام حرب ی بر ہواہے - اس میں ۱۳۳۷ علی و فقی کا تذکرہ تو خاصی تفصیل یاکسی قسد

اخقسادسے کیا گیاہیں۔ البترآ تھ فقسائے گرامی قدر کے حالات بنیس مل سکے ، صرف اتنامعدم موسکلہے کہ ان کا شاد تیرموں صدی ہجری کے اصحاب فقد میں ہوتا تھا۔ ان کا تعادف متعلق حودت ہجا ہیں مع پہند دیگر فقہ النے کوام "کے عنوان سے پندسطوں میں کرادیا گیا ہے۔ اس اعتب ادسے ہے مبلد برصفیر کے انہا علما و فقہ اسکے مذکر سے برحیط ہے۔ ان کا کرے بر محیط ہے۔

وماتوفيقى الأباشه العلى العظيم

بندهٔ عاجز

محداسع اقتعطى

۴ ر دیقعده ۱۳۰۶ احر

يكم بولائ ١٩٨٤ ع

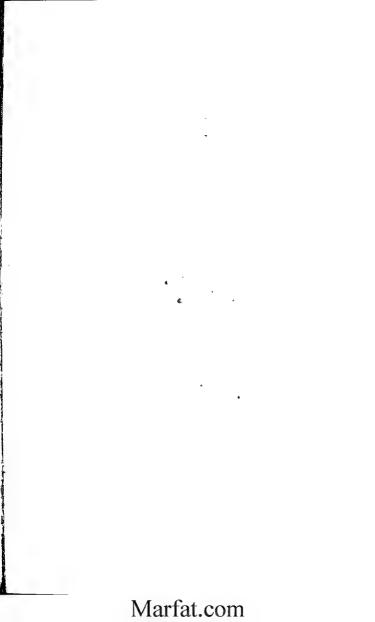

### غ ,۔ مولانا غلام ام حیدرآیا دی

علیائے مہدی جن صزات نے آرہتے ہشروشاعری ، صاب و دیامنی اورعلم فقد بی شہرت حاصل کی ، ان میں حبدراً با و ( دکن ) کے مولانا غلام امام کو است بیاذی حقیب ماصل ہے ۔ ان کامخترسالنب ، مربہ سے ، -

فلام امام بن متور بن مكام بن فلام محد-ایراصلاً افغان سے دان کے اسلات بیں سے
کس بزرگ فافغان سے لفق مكانی كرے حدراً باد ( دکن) بي سكونت اختيار كم كا مقی،
کس بزرگ او فغان انسان سے لفق مكانی كرے حدراً باد و دکن) بي سكونت اختيار كم كا مقی،
حدراً باد بي موئي اور د بي نشووفا بائي - إنتيا بي گھڑ سوادى اور فن حوب بي مهارت
حدراً باد بي موئي اور د بي نشووفا بائي - إنتيا بي گھڑ سوادى اور فن حوب بي مهارت
ميراكى - پيوبون امرائے ممكنت سے والعلم افاقم كي اور امر حرب بوئے كى بنا بر فوق مي مصول ملا ذمت كى كومشش كى يمين ان كى فوانت و قالميت كى وجه سے حيد راً باد كي مربئي سال كى موجي بخى مد خيائي ٢٦ م ١٦ هر بي أنهول نے علا مدت كى البدائى كا ب مربئي الله الله موجي بخى مدخ بوئے اور اس كى تمام ورسى كا بول كى كا بي ميران الله رون برخ بي اور داس بي اسے تمام اقران و پر ميران دورس ميں اسے تمام اقران و معاورين سے سبقت ہے گئے تاديخ بي ايك كان ب وشيدالدين خان كے ام سے معاورين سے سبقت ہے گئے تاديخ بي ايك كانا ب ميں ميں اسے تمام اقران و معاورين سے سبقت ہے گئے تاديخ بي ايك كانا ب ورسي ميں اسے تمام اقران و معاورين سے سبقت ہے گئے تاديخ بي ايك كانا ب ميں اسے ميں اسے ميں اسے معاورين ميں سبقت ہے گئے تاديخ بي ايك كانا ب ورس ميں اسے تمام اقران و تسنيف كى دائے الله كانے دولان مرتب كها بحر ميں امرائے سلطانت كى مدن و

نوصیت کی ادر بہت سے الغالمت صاصل کیے۔ لیدا زائ منطق و نیسے کو موصوع بنا یاا کر اس صفن کی تام دری کتابیں با قاعدہ مختلف اسا تذہ سے پڑھیں ۔ کتب تقرف کی تکیل اس صفن کی تام دری کتابیں با قاعدہ مختلف اسا تذہ سے پڑھیں ۔ کتب تقرف کی تکیا ان تام میں مامر علما سے کی۔ حدید آبا و کے نامور عالم شنج غلام علی سے اخترافی دریت نامول نقت اصول نقت اور علم کلام کی طرف عنان توج مبذول فرمائی۔ اس وقت وہ کرسنی کو پہن کے بھے سے اور علم کلام کی طرف عنان توج مبذول فرمائی۔ اس وقت وہ کرسنی کو پہن کے بھے سے اب اُن وہ کی مسند بھیا تی اور اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کردیا اور بہت سے علما وطلب نے ان سے اِستفادہ کیا۔

مرلاناً غلام امام نهایت با میمت اور صاحب عزم عالم تفدورس و ندرسی کے ساتھ ساتھ تصنیعت و تالبیت کاسلسد بھی عباری رکھا۔ رہشیدالدین خانی اور ولیان شعری کے علاوہ انتخر سندرج ذیل کتا بم تصنیعت که س

ا - خرر شدما ہی : ناریخ کی ایک مسبوط کتاب ہے جو ۱۲۸۳ هم می ملمی .

٢ - مى الصلاة : برفعة سے متعلى اور وغنى نظم نظرى كتاب ہے -

۳ - زمم کیدانی: بر بھی فقة حنیٰ کے بارے بیں ہے -۲ - احن الترکیب: حکمت و فلسفے کے متعنیٰ ہے -

۷- اس الترکیب : سمت و مصطرح مسل سعید -۵ مورشید دانش : بریمی فسفه اور حکمت کے مومنوع پرسے -

۵ ـ ورشيد داخش ؛ سينجي مسقه اور سمت محصوص پر منطبع -۷ ـ مائمة رسائل ؛ اپنے دوستوں کے نام خطوط ، جن کی تعدا د ایک سو تک جی جنی ہے۔

، ـ مائمة رسائل : اپنے دوستوں کے مام مخطوط بہن کی تعدا داہا · یہ خطوط اوپ والٹ سے نعلق رکھنے ہیں ۔

، برخطوط اوب والسا سے تعلق رصے ہیں۔ ٤- كشف الفرامض ؛ معموں كے حل كرنے كے مارسے من

ے۔ نسف انفوا میں ؛ عمول کے مل ارجے سے بارسے ہیں۔ مال شرین علم معمل م

۸ دمطالع خودشبد: علم منطق مین -و - تنغ مبذی: لغت سندی کی اصطلاحات سیمتغل -

و به جهری : کعنت مهمدی فی مطلقات مسلست می داد. ۱۰- خورث پر حساب : فن ِ ریاضی بی

11 - اکیب دیسالہ علم بنینت کے موصوع پر

الد ایک دادان شعری -

واٹر مولانا غلام الم افغانی حیدراً اِ دی دیار سند کے عظیم عالم نفے اور عوم کے تمام میووں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ وَ إِسْت وَ فطانت ہیں اس اُواح کا کوئی شخص ان کا ہم بالیہ مزمی نے طرحت ہیں عروہ تھا۔ اِپنے اوصاف دکھالات کی وجہ سے ہر طلقے ہی عزّت و احرّام کے ستی گردانے جاتے تھے۔ امرائے ممکنت ، عمال محومت ، اصحاب نردلیں ، ادباب نعتون ، علی نے وفت مسب کرم سے پشی اکتے تھے ۔ علم کے ساتھ المتر نے لن کی مساتھ المتر نے لن کا مساتھ المتر نے لن کے مساتھ المتر نے لن کے مساتھ المتر نے لن کے مساتھ المتر نے لن کا مساتھ المتر نے لن کے مساتھ المتر نے لن کے مساتھ المتر نے لن کا کہ مساتھ المتر نے لن کے مساتھ المتر نے لئے ا

ں مال اُ اُ اُور فاصل کا ل نے باسٹیسال کی عمر پاکر ۸۱ رشوال ۱۲۸۵ مرکو حبد لآباد میں اُبتقال کیالیے میں اُبتقال کیالیے

## ٢ \_ مولانًا غلام حُبين المبيطوي

له نزمة الخاطرة عص ٢٢٠ ،٣٣٠

وال کے ارگ کومستفیدفرالی۔

مولانا مدوح مدمین، فقر، تعتوف اور دیگر علوم عقلید ولقلیدیم مفروحیثیت رکھتے تنے ۔حقائق ومعارف کے مبان واظہا رمی ان کا کوئی حرایف مرتقا مساکل

ر کھتے تنے۔ حقائن ومعادت کے ببان واظہا رئی ان کا کوئی حرایف متعامساً کی فغه کی وضاحت اس اسوب سے کرتے کر سامعین حیران رہ عاتب تنصوف و

سوک کی باتیں بھی مُوثر اندار میں لوگوں کے دسم نشین کرائے تغییر وصریت کی تبلیغ م ترضی میں بھی اس دورمیں کوئی ان کا مقابد یہ کر بانا -ان کی ایک شخصرصیت بیلقی کہ بلندیا بیا شاعر سفتے ادران کا کلام سامیت عمدہ

نف مسائل نظ میں ایک منظوم تما ب ملعی جوان کے دور میں طبری مقبول مو فی <u>اللہ ۔</u> اس عالم و نفینید کی ارسخ و لا دت و فات کا علم نہیں موسکا ۔

## س مولانا غلام حند صديقي قنوجي

مندوستان کا ایک شہر تو ج سے۔ بہشہر کسی زمانے میں علما و نصلا کا مرکز منا نیر هویں صدی سجری میں اس شہر میں جو اسحاب علم پیدا ہوئے ان میں مولا نا ندر حضر در لفتہ کا اس گائی تا ہم ذکر ہے۔ ان کا سلسائر نسب برے ، مقلام حین ان

غلام حنین صدیقی کا اسم گرائی قابل ذکر شید - ان کا سلسائد نسب برسید ا مظام حین ب حسین علی بن عبدالباسط بن رستم علی بن علی اصغرصد لقی قوج - باید تنام بزدگ علم نومنل میں کیدا دوسائل فقد می مرجح خلائی شخد -

کنا ہیں مولانا محدسعا وست خان فرخ آبادی سے پڑھیں جوا پنے عہدا ورعلامے کے حبیر الفدر عالم سفنے اور ترکئ سے عرف سے معروف سفنے - ۱۲۳۷ هر می مغتی فرخ آبا مرلانا ولی اللہ میں احمد علی حبینی کے علقہ ورس میں شامل ہوئے ،ان سے علوم عنلیہ

عه زینهالواطرح عص ۱۳۵

کی بعض کتاب کا درس لیا اور تفسیر و مدیرث کی مروّد کی آبی ممل کیں ۔ بیدا زاں ارمِ جی ز کے سفر پر روانہ ہوئے اور ہے ۱۲۵ عربی تیج بربت اللہ کی سعاوت ماسل کی اسانیا بی محد کرمہ میں شنخ عبداللہ مراج بشنے شمل الدین شطا اور سیدع آفندی کی خدمت بی طاهری دی اور ان سے مستنفید ہوئے ۔ درنیہ مورہ میں اس زلمنے میں مولانا محد عابد مندھی کا سلسلہ ورس عاری تھا ، ان سے بھی خوب استقا وہ کیا اور کمتنے محال اور سلمی شہرہ کی سندلی ۔ تیام مجاز کے دورمی تھوف کی کتا بیں مجی پڑھیں ۔

وطن والپر آئے تو بڑود ہیں سکونت اختیا رکی -ان کے جترا تحب مولا ناعبالیاط صدیقی تفرجی نے اکب کناب "متا زل الانتاء عشر " نصنیف کی تفی ، امھوں نے اس کی ذیل تھی اور اس پر حاشہ بخریر کیا - بیر کام نہا بیت محنت اور مرگر فی سے

فام ويا ـ

بوی بر دید مولانا فلام حینین قنری کاشا دمشهور نتها کے حنصیہ میں مزما کھا اور وہ اپنے عصر میں ادمن منبد کے جیڈی عالم ہمشہور فقیہ، مبت بڑے صوفی اور ممثاز محقق ہے مسائر فیقا

میں اُمنیں خوعبور مصل تھا ، وہ کم می وگول کو مصل موگا ۔ تصنیرا و رحد میت میں بھی اُ اُن کی نظر میت دسیع متی مغرض عوم عتل و نفتی میں ان کا مرتبہ بڑا ملیند تھا نینتہ معا ملات

میں ان کو تعقیق اور فتو سے کومستر محماً عباقات ا احز عرص میر سفر عباز بررواند سوئے اور چ وزیارت کی سعاوت حاصل کی .

واليي پرجهاز بيني كر سروبر بدرور و التي أترسه او دبها دير كمك ، بيني مي مير فات باره كر التي پرجهاز بيني كم ساص پرلكا تو يني أترسه او دبها دير كمك و الي اك تو و بال بهاره كر مدور ۱۲۸۰ عربي دفاس و فات تخرير مدور ۱۲۸۰ عربي دفاست و فات تخرير

سی انجدالعوم جسم ۲۹۵ - ۲۹۵ - ۲۵ مالی میندس ۲۵۳ ، ۱۵۳ - است. عَمَالَ التنفیرس ۲۸۰ ، ۲۸۱ - سندمینالخواطری که ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ -

## بهمفتى غلام جصرت عظمى لكصنوى

مفتی غلام حمر سزت اعظمی کھمنوی اپنے عہد کے فاصل سزرگ سنے ۔ان کے والدیکم کا نام محر عرف نصاب میں میں اپنے کے جاری کا من محر عرف نصاب میں مناز نفذیا ور بہت بڑے شخا اور مرکز نفایا تھا ۔اسفول نے اسٹی شہر کا منز کے اساتذہ سے معرف کی استی شہر کا منز کے اساتذہ سے کسب علم کیا اور مرتز علل کو بسخیے ۔علم سے فارغ ہوئے تو کلفتر کے منصب افقا برنا کر جوتے اوز فاوم حیات اس پر فائز رہے ۔افقا کی ذھبے واری اپنے اندر میں نز کر کتیں کہتے واور فعتی صاحب موصوف نے ان فی داری اپنے اندر میں نز کر کتیں کہتے ہے اور فوتی صاحب موصوف نے ان فی داروں کو لوری کو لوری طرح نبایا ۔ان کے افواص اور فراوالی معلم کے باعث کھمنؤ کے آثمرا ووز راال کا کے حداحترام کرتے ہے۔

# ۵\_منولانا غلام رشول\_فلعميهال سنگھ

خطر بیجاب بی بید شارعلی و محد نمین اور صوف و نقتها پیدا م سے جن کی علی سامی اور منون و نقتها پیدا م سے جن کی علی سامی اور فقتی کا و شول سے لا لقدا دلوگوں نے استفادہ کیا ۔ ان اعاظ روحال میں ایک برارگ میں منول سے جو صلع گرحم انوالہ کے ایک تصیر فلد میمال سنگھیں فروش سے ۔ اعوال میں منون سے نقل رفت ہے ۔ اعوال کا خاندان کئی بشتوں سے علم وضل اور نصوت و میالی بیت بی مشہود تھا ۔ ان کا سلسلہ نسب بیسے ؛ غلام رمول بن رحیم بخش بنظام الیہ

ے تذکرہ ملائے مندس ۱۵۴ \_\_\_\_\_ نزمیدالخاطرے ، ص ۳۵۳

بى بها الدين بن محداكم بن حافظ عصرت الدُّن عبدالله بن سكندري فردمحدين بريم ر يرتهم مزرگ افيد دور سك عالم ، قاصل ، صوفى اور دميذار لوگ سخفي روعظ دفسيست اور تعتیق مائن می اس او اح کے المشدرے امنی سے رج سے کرتے تھے اور اس اِحتالیسے

ان كومرجع خلائق كي حيثنيت ماصل منى -مولانا غلام رسُول کے وا دامووی تنفام الدین جو تدتی و تقوی کی و واستے مالامال نظ

فارسی کے بہت الج شاعر بھی سخے ، وہ فادم تخلص کرنے سخے ، نظائی گنج ی کے سبت م المول نے فارسی مشنوی بھی تھی تا جائسس عدد میں مبست مقبول موتی متی -

یر فاندان منام گجرات کے موضع سکندر لور میں سکونت پذیر بخنا ۔ وہاں کی سکونت ترک م كرك ير لوك منع وجرالزاله ك ايك كا وُل كوط معوا نيداس من البيد تف - ومن ۱۲۲۸ هر ۱۸۱۳) مین مولوی علام رسول پیاموت -ان کی ولا دت کےسلسے می دو واتع قابلِ ذكر ميں۔

اکیب وا توب سے کم مولوی غلام رسول سے وا دا مولوی تفام الدین خا دم کے ایک دوست كانام ميال محدايسف عدا جوضلع فوجراو الدك الكسيمقام بروكو ف ك رس والدين عديهت منعي اور مربيز كاربردك من انجاري كاكام كرت سفيد كوك بعوانداس سے پروکوٹ نفریبا ما رمیں کے فاصلے پرسے ،میاں محدور ن کا برمعول مقاکر وہ ایک دن جیوار کرم رومرے دن مولوی نظام الدین سے منے کوط معوا نبداس آتے تے . مولی غلام رسُل کے بڑے سے بھائی کا نام غلام عُدِین اج طبابت کرتے تنے اور دسی علوم

برود رفع ان كابديش ك بعدميال عمدوست فيمولى علام وسول ك والدمولوى یک در آپ کے باں ایک لوکا پیدا ہوگا ، اس کا نام غلام رسل رکھنا ۔ یہ عالم باعمل ، مونی کاکل ہنتے سنت بنوی ہنتیندائے انام اور با وی کتاب وسنت ہوگا۔ لوگ

اس کے علم وعرفان اور مواعظ ولفعائے سے استعا وہ کریں گے "

دوراداند حولائق تذکرہ ہے ، بیسے کہ غلام رسول کی ولادت سے بیلے ان کی ماں مرسول کی ولادت سے بیلے ان کی ماں نے خواب دیجا کہ جو دور و د

عالم طوریت الیم عالم طفولیت ہی ہیں سے کہ ان کے عمل وحرکت سے اسیع آنا ر ما بال مول ابھی عالم طفولیت ہی ہیں سے کہ ان کے عمل وحرکت سے اسیع آنا ر ما بال مرح نے گئے وزیرو اتفا سمع سلط میں ان کے تاب ناکستبل کا آن ہی کئے تھے مثلاً وہ عام بخیل کی طرح کھیل گؤ و کے عادی نے شخ ،اپنچ مہم محر بحوں کو مشرار توں سے وقتے اور گائی گؤیج سے منح کرتے تھے ،مزاج میں فرمی اور آئی اکا غلبہ تھا ، بڑوں کا احترام ان کے پاسس بیٹے وہ ان کو سلام کرھتے ، والدہ نماز جی شفول ہو تیں تو فاموشی سے ان کے پاسس بیٹے وہ ان کے مان محمد بڑھا وہا آتہ جیپ جاپ بیٹے سفت و مہتے ۔ان اوصا من کی وج سے وہ بھی ہی میں میں مان کے والد مولوی رحسیم بخش سے کہا کرنے کہ آپ کا بیٹا اوصا من کی وج سے وہ بھی ہی عادات واطرارا ولیا مرالیڈ سے کمی کرنے کہ آپ کا بیٹا کو اس کے اور اس کی عادات واطرارا ولیا مرالیڈ سے کمی کرنے کہ آپ کا بیٹا ہوا کہ وہ بیار ہو جا آتی اور مربین کو اسینے گئے ورم بیاتی ہو اور کی جیزگم موجاتی تو اس نے گئے سے وعا اس کے دم سے واقعی انہا ہوجانا کے کہ کہ جاتی تو اس نے تھے وعا میں کرائی جاتی کو اس نے گئے سے وعا مربین کا ورائی کے والے کے لیے اس کو اپنے گئے میات کو اس نے تھے سے وعا میں کرائی جاتی کو اس نے تھے سے وعا میں کرائی جاتی کا درائی کے کہ کرائی جاتی کو اس نے تھے سے وعا کرائی کے دیات کرائی جاتی کا درائی کے کہ کرائی جاتی کو اس نے تھا میں کرائی جاتی کو اس نے تھا میں کرائی جاتی کو اس کرائی جاتی کرائی جاتی کرائی جاتی کو اس کرائی جاتی کرائی جاتی کی کرئی چربی موجاتی کو اس نے تھا میں کرائی جاتی کو کرائی جاتی کے کہا کرائی جاتی کرائی جاتی کرائی کرائی جاتی کرائی کرائی جاتی کے کہا کرائی جاتی کرائی کرائی خوالی کے کہا کرائی جاتی کیا کہا کہا کہ کرائی کرائی جاتی کی کرائی جاتی کرائی جاتی کرائی کرائی کرائی کرائی جاتی کے کہا کرنے کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی خوالی کرائی کرائی

هه سوانح حیات مولوی غلام رسول ص ۲۲ -یده الصنباً باص ۲۳ ۳

لعلیم و تربیب بین برس داند کے دستور کے مطابل قرآن جور پڑھنے کے لیے ان کو معجد میں بریشا نی ان کو معجد میں ہے میں دولیا گیا ملین والدین اور معتم کو منہایت پریشا نی میں کم پڑھنے کھنے کی صلاحیت سے بحیر عاری اور فظ و ذکا دت کی نعمت سے بہت بلکا فالی بڑی مشکل مو لوگا بحیب ہی بلکا فالی بڑی مشکل سے ناظرہ قرآن مجیب بڑھا ۔ والد انتہائی مشکر کہ جو لوگا بحیب ہی میں نیک اور برہم کا دشہور سے ۔ اور لوگ سے متعقق ہے ہے میں ، وہ پڑھنے کھنے کے اور فتی ، ظہور میں کچ اور سی اراجے ۔ اس مور کئی سال کور ہے ۔ اس مرض کی اور و میں اور ا ذان کی آ واز مش کر لوگ میں میں اور ا ذان کی آ واز مش کر لوگ بیت سے بھی اور ا ذان کی آ واز مش کر لوگ بیت سے بوگ تر خواب اپنے واو ما فلا فلام الدین مور کے میں مور کی تو خواب اپنے وا وا حافظ فلام الدین مارم کی میں واقع سے جدور لید ما فظ فلام الدین کو اسمال کا عارف لائق مرکب ایام مرض میں مادی سے ایک بست خدمت کی اور ما فلا فلام صوب نے اپنے اس فی جدی موسل نے اس فی بست خدمت کی اور ما فلام صاحب نے اپنے اس فی جدی موسل میں دی۔

اسی اثنا میں ایک بزدگ حضرت کا کاشاہ (جو موضع گد کو وضع سالکوٹ کے ہے۔
والے بھے) کوٹ بھوا مبداس میں ما فظ انقام الدین سے طاقات کے لیے تشریف لاتے ،
وہ ما فظ صاحب سے طبی تعنق رکھتے تھے ۔ ما فظ صاحب نے ان کو تنا یا کہ غلام رمول
نے میری لیے انتہا فدمت کی ہے ، میں نے اس کے لیے بارگا و ضاوندی من فیز اس ان کے دوائس کی رُوائی تربیت
کی وُعلی ہے سام میرا و قت رحلت قریب ہے ، میرے لعد اس کی رُوائی تربیت
اور فلام ہی میروش کا امتہام آپ کے وقعے ہے ، حب بحب بک آپ زندہ میں اس کا طبل رکھیں ، الیا م موکم میرائوکا صنائے مہمائے ۔ ۔ ۔ ۔ شاہ صاحب نے اس سے خال رکھیں ، الیا م موکم میرائوکا صنائے مہمائے کا عہد کیا اور ٹی امان اللہ کہر کر تشریف ہے گئے ۔ اس سے دو مرسے دن ما فتا نظام الدین وفات یا گئے ۔

چندروز لعدرصزت کاکاشاہ ہے کوٹ بھوا نیداس کے اور غلام رسمل سے ملے۔
گف لگا یا اور کھی بڑھنے کی تنقین فرمائی ، حا نظامیا حب کی قبر پرجانے کے لیے ہی کہا۔
دوسرے ون پہلے ، جو کھی سے نبایا تھا ، وہ پڑھا عرض کی برحفزت ایمی تو وُہ العاظ مُقبل گیا ہوں ﷺ شاء وہ الحفاظ مُقبل گیا ہوں ﷺ شاموں کے اللہ العاظ مُقبل گیا ہوں ﷺ میرا مفول نے مجھے باس کی الوز میں الفول نے مجھے خاص طور سے وصیت کی ہے "سے بیکھ کرغلام دسمول کے سینے پر الخاد کھا اور فرمایا ،" برخور وارا کم اکا گھا ہے ہے۔ کی کھی کے الحق کے الحق المال کے عرادہ برس تھی ہے ۔
اس ونت غلام دسمول کی عرادہ برس تھی ہے۔
اس ونت غلام دسمول کی عرادہ برس تھی ہے۔

سیاں بریا در ہے کہ اس زطانے ہیں کو ط بھوا نبدا کس بیں منفقد اہل علم اورار ماپ تقدّف سیمنت بذیر ہے اور مرادی نظام الدین کی وجہ سے بہت سے صلحا و الفنیا کی وال اگد ورفت بی ، اسی سا پر مشہور تھا ہ ؛

كوط عبرانبدائس دا لغداداس بنابرا

مبرحال کچے دن کا کا شاہ صاحب کو طبیعیدانیداس میں تقیم ہے ، جانے کے اوفال اکول وُودیک اُن کے ساتھ گئے ۔ وخصت مونے وقت فرایا ؛ ''سیٹے ایمنی جب بھی تخصیں بگرائوں، مجھے صرور بلت ، جن طرح بھی موسکے کتا ہیں پڑھ لا، زیادہ محسنت کرنے اور رپائنان مونے کی صرورت منیں ۔ اللہ تعالی خودمتھا ری حفاظت کرے گا، وہی تعصیں کتا ہیں اور اُن کے مصالی می حفظ کرائے گا ۔ محنت وشقت جس تذر موسکے یا وضایی کرو یاس کے لعید وُعاکی اور تشریف کے گئے ۔

رویہ میں میں میں ہوئی ہے۔ مولانا غلام رسول فرماتے ہی ، جس دن شاہ صاحب نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کہ مجھے دُعاکی تفقین کی تقی ، اس دن کے لیدمیری یہ کیفیت ہوگئ کہ اگر میں نے کسی کتا ہے

<u>مه الفِئاً اس ۲۹</u>

کے سوائے حیات مولوی غلام رسمل ص ۲۵ تا ۲۷

مرصفات كا بھى مطالعد كياہے قركماب كے الفاظ اگر تمام و كال يا د منہيں رہے تو مطالب صرور ذہن ميں محفوظ ہو گئے قيم

هه موانع حباست مولوی غلام رسول م

 پرتائم مەسىنچ كى نىقتىن فرائى ، صحامبكرام كاعملىغۇ مەجىنىڭ كا درس دىيا دەرھىدل علىم كى ئاكىدى ب

مولانا فلام رسول فراتے میں شاہ صاحب کی ان باقوں سے میں نمایت منا تر ہوا،
ان کی ہر بات ول میں اتر تی اور و میں میں ہوستہ تی جا تی تی ۔۔ ان کے گفتنی موظ
اور انٹریں و و ہے ہوئے اسوئی کلام کا بنتی بہ سواکہ تمام مدا رہ محبت کا مرکز بول اللہ
صلی اللہ علیہ و کے بوئ کہ دار با اندس فرا ریا گئی اور فلب کی گہرا تیوں میں البیا حذبہ بیدا ہوا
کہ اتناج رسول اور بروئ سُنت کے لیے میری جان جی جی جا ور میں اس فیمت عظی کو کسی ہوت
کہ اتناج رسول اور بروئ سُنت کے لیے میری جان جی گی اور میں اس فیمت عظی کو کسی ہوت
کی دائی ہو ہے جاتم تو جی شھیم کوئی پروا نہ ہوگی اور میں اس فیمت عظی کو کسی ہوت
میں می اس نے دول گا سے اس دن سے بھی ایس سے منع فرا سے
منت کوئی کام ہوئے گئا تو البیے معلوم موتا کہ خواسے خلا من سے منع فرا سے
میں میں ہروفت نشہ محبّ و رسول میں سرشا روستا تھا اللہ

شاہ صاحب سے احازت ہے کہ مولانا غلام رسول والیں آنے سکے تو فر مایا:
مع غلام رسول امیری زندگی میں مجرسے ملتے رسنا رشا یدتم میری با تیات صالحات میں
سے سواور ممکن ہے ہیں بات میرے لیے ذراید مخات بن جائے۔ و محموا علم حاصل
کرنے میں سرگر او تا ہی ذکرنا ﷺ

اله موالخ حبابت مولوى فلام رمول عص ١١١ -

د الطاخي ا اعازن بللب كي ، كين اكتين أمَّث ونے اجازنت مذوى - دوسري راست بھير و ہي خاب د کمیا رأسنا و فیاب مجی اعبازت وینے سے انتخار کیا بینمبری رات خواب دیکیا كمثاه صاحب فرماد ہے ہيں ،" بيرميري تم سے أخرى ملا قات ہے ۔ تُم لا مورسے مجدّ جلے ما زا ورمولوی غلام می الدین سے استنقا دہ کر و بخفادے موجودہ استا ر دین دار منیں من یواب مولانا غلام رسُول فے کتا میں اٹھائیں اوراکتا وسے احبارت لیے بعنر لا مرا نے موان موت اور حفرت کا کاشا وصاحب سمے گا وال گذا کورسینے ایکن ال كفيال بيني سع قبل شاه صاحب وفات بإيج عظ ،ان كي قبر ير كمة ، مادعا و برهمی ، بیرانی گائل والی آگئے ۔ بیٹے کو دیکورکران کے والدر بیم بخن بہت وش ہوئے اور فرايا " الحِياً موانم آ كيَّ اور جيس الآقات موكئ "دومرك دن مولى رميمنى فاذ عصراداكررم عظ كم چيمني ركعت كصعبد سيمبان عبان أفرى ويدي. معادت مند بینیا نے پررِزرگ دار کوعنسل دیا ا در کفن دنن کا انتظام کیا ۔ حیذروز وال مقبم رہے ہم بھر لی تمثر لیف لے کئے ۔ وال مولانا غلام می الدین عمری کے مراد صغر مولانًا المحسب الدين بكرى كأسباسائه ورس عباري نفاء الساسي شابل مو كنة اور مهرتمام درسی کمالیل کی تحیل امنی سے کی۔

فلوميهال سنكه مس سكونت

موس می گرد می مول الای بھی سے خصیل علم کے لبد مولانا غلام رسول والیں لیے اللہ وال کو کے مولانا احدالدی بھی سے خصیل علم کے لبد مولان غلام رسول والی سے خصیل علم کے اور میدان کا میں سے خوب میں اللہ مولاد میدان کے مولانا خلام رسول کے والد مولای تیم بخش سے علم حاصل کرتا و با خالہ وہ مولانا کے بڑے بھائی سے علم حاصل کرتا و با خالہ وہ مولانا کے بڑے بھائی سے مولانا کے بڑے بھائی سے مولانا کا مول سے بہت متا ٹر فقا ر بڑے ہمائی کے ساتھ مولانا خلام وہول تھی بہیں المحق اور تین وقتو کی سے بہت متا ٹر فقا ر بڑے ہمائی کے ساتھ مولانا خلام وہول تھی بہیں المحق اور بھالی النوں نے تعلیم و تر وار بیال بھی سنجال لیں۔ بہاں آنے کے بھی بڑوع کر و با اور خطابت و اما مست کی ذمر وار بیال بھی سنجال لیں۔ بہاں آنے کے بعد ان کے علم وع فان کی شہر ست دور کو دور کے جبہ بھی حاصل کرنے تھے اور تھتون و سلول کا خدمت بیں حاصر بہت نے بیا ہے و در کے جبہ عالم ، صاحب آلقاً ، صوفی و سالک ادر عاد و بالشد تھے ۔

اخوندصاس سوكل فات

مولانا غلام رسول پر آب میسینت طاری می کوم آن مجتب المی می مرشار اور فی توجید می مرست دیت المی می مرشار اور فی توجید می مرست دیت می طرف کسی هے کده معرفت کا نتیاجیتا ، آسی طرف مور برق است کر می مرست کی می مورک میں وہ انتہا کی خوشی محسوس کرتے اور مجابرہ و دریا ضنت کی مشخص منزلول سے گزرنا ان کے لیے با عیث مترت ہوتا ، انتمین معلوم ہوا کہ سوات میں ایک بڈرگ کا بل اخ ندصاحب فرکش می بعث سے جو بان بخی ان کی خدمت میں مامز رستے میں ایک بردگ کا بل اخ ندصاحب میں کی خدمت میں مامز رستے میں انون مصل حب عالم و زائد اور متنق تو میں ایکن سننت رسول کے مولانا فرانے میں اخون مصل حب عالم و زائد اور متنق تو میں ایکن سننت رسول رسی المین المین تاب مامل منہیں رسول میں امرت دو و دن آن کے ای مظہرے اور والیں چلے کے اللہ

سل سوائح حیات مروی غلام دسول می ۳۸

سببلامرصاحب کی فدمن بیل والی پر علاقه براره که ایک مقام تربیدی آئے قوان کی ط قات و ہاں کہ

ایک ارباب ( بعنی دئیس با غرداد) سے موتی ۔ ارباب صاحب نے ان کوا نیامہا ن شہرایا ،گفت کی مشروع موتی قاموں نے موانا غلام رسول سے اس تحکیف وہ اور طویل وعربین معرکا سبب مدال کو فیا کا بیت دیا اور یہ بھی تبایا کہ وہ خوجمی سبید نے ان کوسیامی جواحب ساک کو فیا کا بیت دیا اور یہ بھی تبایا کہ وہ خوجمی سبید امیرصاحب کے مریدا ورعقیدت مندمیں اور کہا کہ وہ عباوت وزیر میں بجتا ہیں ، علم ونعنل کے زاوی سے بھی کر است بیں اور عالی کی اب رسنت بھی ہیں ارباب علی میں ارباب اب ما موساحب کی بازل سے وہ اس ورجے منا تر موت کہ بڑی شکل سے وہاں ایک وات ما موساحب کی بازل سے وہ اس ورجے منا تر موت کہ بڑی شکل سے وہاں ایک وات خوشی کی کوئی انتہا نہ وہی سامی بیعیت سے متعنی وچھا قامیرصاحب نے تبایل میں نوشی کی کوئی انتہا نہ وہی سامی بیا موسے سے متعنی وچھا قامیرصاحب نے تبایل میں بیعیت شدہ متیصاحب بریاری مرشدہ وہ کی اسامیل صاحب شہید کا موانے "

سلاه سوائخ حیات مولوی فلام رسول ص ۳۹

کے اخرندسید امر صاحب نے الا صاحب کو تفا "کے نام سے شہرت پائی کو تما تحسیل صوابی شاخ مردان کا ایک شہر درقام سے ستیدا مرصاحب میں کے دستے والے تنے اور تبد احمد برلوی نے اور تبد احمد برلوی نے اور تبد احمد برلوی نے احمد برلوی نے اخری کے تعلق اراوت مذہ تھے اردی کا م با تا مدہ تصانا مر مواری ہوا۔ احمد برکوئ کا کو مصانب و کا م کا مرد سے ستیں احمد برلوی کے متعلق اراوت کی بنت پر مقاصاحب کو ناگوں مصانب و کالام کا مردت سے ستیں احمد برا منین "و و بریت " عدمتی کہا گیا اور اُن کی زندگی خطرے میں بڑگی بمکن وہ اپند مرجم کہا گیا اور اُن کی زندگی خطرے میں بڑگی بمکن وہ اپند

مولانا غلام رسُول کوستبدامیرصاحب نے سینے سے لگایا اور فرمایاتم مُروانی اعتبار سے نعجب انگیز استعداد کے حال ہو۔ تیری نوش کی بھی کوئی انتہا منیں اور میری نوش کا بھی کوئی صاب بنیں۔ مجھے آج کک تیرے میسامشاق سنت نہیں ملا۔ الحد ہلتید کو اس نے تنمیں بدعتیوں اور لیے راہ رولوگوں سے بھائیا۔

مولانا چند روزستبدامیر صاحب کی خدمت میں رہے اور میروالی فلد مبدال سنگھ اسکے ساب ان کی و منیا بالکل بدل میں منی ۔ یا واللی اور اتناع سنت ان کا اصل مشنلہ فرار پاگیا تھا، جوطالب علم ان سے تعلیم حاصل کرتے تنظے اعتبی میں جواب دے دیا ۔ نسب پرخون خدانے غلبہ حاصل کرایا تھا اور زبان اس کے ذکر سے تزرمتنی تنی ۔

خوا حبسلیان تونسوی سے ملا فات

اس زطنے میں فرابیسیمیان تونسوی کے نصوف ورباضت کا سبت شہرہ تھا بولانا فلام رسُول کے ول میں ان سے ملاقات کی خوآہش نے کروٹ بی اور مازم فولند ہوئے۔ تونسہ کیج فاصلے پر ایک گاؤں ہی پہنچ نوسورج عزوب ہو گیا اور وہی رہ پیٹے۔ اس گاؤں کی معبد کے امام صاحب نیمی و تذہین کے اوصات سے متصف تھے۔ اور حدریث وفقہ اور دیگر علوم متدا ولہ میں درک رکھتے تھے۔وہ منابت کریم سے پیش آئے۔

ادر مولانا کو کھانا کھلا یا۔ اُنسائے گفتگو میں جب اینمیں نیا چاکہ مولانا علم دِنعنل کی دولت سے بہرہ در میں آوان سے لعبل مشکل علی مسائل دریا ہنت کیے ، مولانا نے جوجاب دیا ، اس سے دہ منا نزیج کے اور تشکیل خاطر ہوئی رمیے لوچھا۔

"أب كما ن جاريج الله ؟"

نرایا "خاجسیان کے پاس نونسے جارہ ہول "

لوسے" وال قریرعات کا زورہے ،آب کا وال جا نامناسسینے ہیں، بہتر بہی ہے لاکپ وال بر جائیں یہ

کین مولائا شیں مانے اور وال مانے پر مصروسے ۔الب ام صاحب نے دونوں اپنے اور النگرسے و کا انگری کا ،

الله الله إاگريس الين عفنديم سي بول او رده شخص اليا مي سع مبياكه مي ما نام من تو شد ي

یں بت ہیں و روں مور کر موروں میں بات کے معاصب وال موجود مزعفے مولانا غلام رسول سبب تونسه بینیے تو خوام سلیان صاحب وال موجود مزعفے اور وال سے مہت و درکیس دورے پر تشریف سے گئے تف -

مولانامیمرامی گافل میں اسی امام صاحب کے پائیں آگئے اورخ احبصاحب سے المافاست نہ میونے کی کلسسلاع دی۔امام صاحب بین کرخش ہوتے ۔

اس سے کئی جینے بعد مھر و نسد گئے اور خاج صاحب سے ملا کات موکی ۔ مولانا فیاں کو فادی خیسے اللہ میں ایک طول کا اس کی ایک کیا ۔ بیٹط منا بیت عمدہ سے ، اس بی بہتر بی الفاظ اور دنیا کی نا پائیداری کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ اس خط سے واضح مؤناہے کہ مولانا فارسی کے بہت ایجے تنا عرفے۔ مذکرہ کیا گیا ہے ۔ اس خط سے واضح مؤناہے کہ مولانا فارسی کے بہت ایجے تنا عرفے۔ مولانا فوات میں ہوئے بہت بیر کا اور آن کی نسبت نہ میں ، کیزی خاصر صاحب کی صاحب خواش سنت ، و منی " مولانا ان کے بعض وظا کہ سے بھی اتفاق نے کر ہے میں ان ان کے دور تنظور شنے کر بھی جی ان میں ان کا سخت منا اور تنظور شنے کر بھی جی ان کا سخت منا اور تنظور شنے کر بھی جی ہے کہتے ۔ فرا تے ہیں ۔ " میں البی بالل کا سخت منا است متا ہے ۔

مولانا غلام دسول خواج صاحب کے بارے میں بریھی فرواتے ہیں۔

" مجھ برآپ نے بڑی مہر بانی کی ، اپنے مجر تہ تو یڈا دروظائف سکھائے اور بلاسیت مونے کے مجھے اپنا غلیفہ مونے کالقب عطافر مایا ۔ جیند دوز مجھے وہل علم لیا۔ تھر پر مبت خرمت موتے اور فرمایاکراب تم کومر بر بہنے کی صرورت منہیں نم خود درگوں کو اپنا مرید بنایاکر و ۔ لبدیزصت کیں گھر آیا۔

#### ابك مجذوب سے ملا فات

ترنسہ سے مولانا غلام رسمل تلحہ مبیان سنگھ آتے اور وہاں سے فتے گراہ جوڑیا یہ رصلع گورد کسپر، مشرقی بخاب ) گئے۔ ان کی شادی فتے گڑھ بچڑیاں ہیں ہوتی تنی بہاں کے لوگوں نے اسمیں تنایا کہ علاقہ تخت مہرا وہ ہیں ایک گا وں کا مام نجے " مہاں کے لوگوں نے اسمیں تنایا کہ علاقہ تخت مہرا وہ ہیں ایک گا وں کا مام نجے " کو اس ایک بزرگ رہنے ہیں جو جا فظ قرآن اور والحال ولی ہیں۔ فتے گڑھ بچڑیاں کے سب لوگ ان حافظ صاحب سے لافات موضع نہتے بہنے بہنے بیسرو المحقول نے بید ہی جا نظا صاحب سے لافات کی کمئی دن حافظ صاحب سے والمات کی کمئی دن حافظ صاحب نے ان سے فرایا ، میرے باس مراوراست آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک مجذوب کے معنی مرحفین کا کھر حصہ آپ کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک مجذوب کے معنی مرحفین کا کھر حصہ آپ کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک مجذوب کے معنی مرحفین کا کھر حصہ آپ کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک مجذوب کے معنی مرحفین کا کھر حصہ آپ کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک مجذوب کے معنی مرحفین کا کھر حصہ آپ کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک مجذوب کے معنی مرحفین کا کھر حصہ آپ کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک مجذوب کے معنی مرحفین کا کھر حصہ آپ کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک محمد ان کا مرحم کی کھر میں کھرائیک محمد نہیں۔ گرائیک محمد نے اس کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک محمد نے اس کھرائیک محمد نے کوئی حصہ نہیں۔ گرائیک محمد نے کھرائیک محمد نے کھر کھرائیک کھر کھرائیک کھر کھرائیک کھرائیک کھرائیک کھرائیک کھرائیک کھرائیک کھرائیک کھر کھرائیک کھر

ما فظ صاحب بنے کسس میڈوب کے نام ایک منطالکہ مرمولانا کو دیا اور فرایا: "اس کانام ناما رؤم کارزرے اور موضع گڑھی اعوا نال میں مکس رحمت خال کے گھر میں رہنا ہے ۔ قرا محیلا سکھے گا ،آپ ٹرانا مانیں، میرارین خطا اُن کو اے دیں اور میری طرف سے اسلام علنی کمیر دنیا "

مولانا غلام رسول ما فظ صاحب سے احا ذت ہے کرموضع اعواناں گئے۔ ان کے سا نفر ایک کتاب "مطول" بڑھنا تھا۔ سا نفر ایک کتیب مطول" بڑھنا تھا۔

عله يه تام تفصيلات سوائح حيات مولى غلم رسول بي درج مي - روكيفي صفى ٨٠ ما ٧٧)

اس گاؤں میں جائر محذوب کے متفق دویافت کیا قرمعلوم ہوا کہ وہ گاؤں سے اہر گئے ہی اور مذکل میں بھارگدھوں کو چوا بسم میں گیا۔

روبرد سرور مساسد من پہنجا اور بہت سرت سے پی ایا ہے۔ میری شہرت و دردور تک بہتے گئی اور کرت سے لوگ میرے پاس آنے لگے ۔ لیکن میری شہرت و دردور تک بہتے گئی اور کرت سے لوگ میرے پاس آنے لگے ۔ لیکن مجمع حضرت ستیا میرصاصب کو مٹا والے کا خوق طافات اکرام نہیں لیننے دنیا تھا ۔ ان کا محبت بنامیت دکھش و دلا ویز متی ادراس کا کچاور ہی نگ تھا ۔

دوباره عزم كوشا

المومی اعراناں کے میزوب سے ملافات کے بعدمولانا اسینے گا وُن فلع میہان گھ استے اور اہل فایز سے سیدامیرصاحب کی مذمت بی ماعز ہونے کا عزم ظامر کیا اور تیاری مشروع کر دی سان کے اعزو واآفاری ان کے اس کنڑے سے مختلف مقامات

شلہ اس میڈوب کی یہ عادت نمی کولوگ اپنے گدھوں سے مخت مخت کا کام نے کہ لے کار اور کمزور کرکے حوار دینے قریباس تم کے قام گدھوں کو اکٹ کوکے حاکم میں مے جائے اور محق اللّٰ کی دھناج ئی کے سلیج ان کوچ ایا کرتے ہوب یہ گدھے تدرست اور کام کے لا کُن ہو جاتے تر مالک اُن کو اپنے گھروں میں سے حاتے اور دومرے بے کادولا فرگد حوں کو جو ٹر جاتے رہے ریہ مخبر دب ان گدھوں کوچرانا متروح کرشینے ۔ون محرود میں کام کرتے رہتے ۔ وس ان محرود میں مار مول می حدید یں جانے برتعیب و حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ " برمجنون ہوگیا ہے یااس کے پاؤل کو بچراً گیا ہے یا اس کے پاؤل کو بچراً گیا ہے یا اس کے باؤل کو بچراً گیا ہے یا کہ بیٹ مولانا فرائے ہم ، اس خمر کے طعن و طامت سے میرے شوق ہی مزیدا اور میری اتش است اور میری اور سید اور سید اور سید امر صاحب کی خدمت ہیں دوبارہ کو کھا پہنچے۔ امر صاحب کی خدمت ہیں دوبارہ کو کھا پہنچے۔ مولانا عبد الشرخز نوی سع مل فات

کوٹھا گھتے ابھی دوسی دن ہوئے تضاکہ حنِ الفاق سے مولانا عب داللہ عز ذی
تھی وہاں پہنچ گئے اور مولانا غلام رسول اور مولانا عبداللہ کی مہنی ہلا فات بہتر ہوئی،
حس نے آگے چل کرمضوط روحانی تعلقات وروالط کی شکل افتیار کرلی۔ان دونوں
بزرگوں کے درمیان اس فذر محبت کا رشتہ استوار ہوگیا تھا کہ حضرت ستیام میرصاحب

اسے دی کرانتہائی نوش سوتے اور فرمانے کہتم دولوں کے درمیان سیھے عجب طرح کا تُورافوت گروشش کرنا ہوا دکھائی دنتا ہے اور تھیں دہو کر فیے بہت مترت سوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دولوں کی حبت بین زنی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دولوں کی حبت بین زنی دیا ہے۔

ت مشرت موتی ہے۔ الشرفعالی تم دونوں کی محبت میں ترقی فرنے ۔ مولانا غلام رسُول کا کو سکھے کا بید دومرا حکر تھا ۔وہ اس سے قبل جب میلی ترتبہ سر سر منذ اندر سے اس کا میں میں اس سے تبدل میں ترتبہ

بہاں آئے نفے اوصرت سبدامیرصاحب نے ملف بعیت میں وافل ہوگئے نقے۔ مرالانا عبداللّدغ فری بہلی دفعر تشر لھن لائے تقے ، وہ مجی سبدصاحب سے سعیت ہوئے اوران کی ببعیث کامقصد محض شیدا میر صاحب کے سلساؤ سبیت میں واض

م. سهرنا محاً در رزان کو ببعیت کی ضرورت منه کفنی -

كوسطاس روانكي اورايك محزوب ملافات

مولانا غلام رسول اورمولانا عبرالله عنز فوى حيد موزكو تضابي مغنيم مسع راس اثنا

ولے مرائع مولی علام دسول می ۸م - مولانا عبدالشّرة فری کے حالات کے لیے و کیفیے فقہائے۔ پاک مہد ترحوی سدی مجری " علید وم ص ۲۸۱ تا ۲۱۹ -

بی دونوں کے درمیان کئرے نغبی اور روحانی روالط پدا ہوسیجے تف ۔ دونوں کو تھاسے نظومیهاں منگھ کوروار ہوئے رحب گجرات سمح قریب پہنچے قومولا ناعیداللہ عزفوی ایک مقام برٹر کے اور فرما یا مٹھے بیماں ایک الیسے محبذوب کی خوشبو آرہی ہے جولافات کے قابل سبے ۔

یہاں پر واقعہ لائق تذکرہ ہے کہ کو کھاسے روانگی کے بعدود رائ خرین دون بزرگوں نے کتب حدیث بڑھنے کا اوادہ کر لیا تھا اور بدیات بھی دونوں میں طے پا جی تھی کہ دہلی ماکر صدیث کی تعلیم عامل کی مبائے گی۔اسی منیال کو دل میں لیے ہوئے موزوب کی طرف روا مذہرے رام ممنوب کو نام حبائوشا و متنا راس سے بیصنرات پوچپا جاہتے شفے کہ حدیث کہاں ماکر بڑھی مائے ۔

دال سعيل كرير بزرگ ملوميهال سنگه بينيخ يولانا عبد الدُّرغز نوى نے فرمايا: تجهالندى طرف سے الفام اسے كري جيز دمبيزل كے لبد صديث برُسطنے دملي جاؤل

نے سوانخ مولوی غلام رکول اص ۸س ، ۹ م

مولانا غلام رسول کوستیدامیرصا صب نے فی العال لاسورجا کرفیام پزیر سرمنے اور وہل وعظ وارشا د کاسلسلہ عباری کرنے کا حکودیاتھا۔ جنائے دونوں قلومیال سنگھسے لا سورا كي ، حيدروز وإل فايم كما ، محرام تسريط كي أو روبال باع والى سجدين ما فظ محمد وصاحب ك إلى مفيم سوت عا فظ صاحب في مولانا عبدالله عز أنى کے علقہ بعیت میں داخل مونے کا شرف عامل کیا۔

لا مورس قبام اوركسائه وعظ وارشأ و

مولا نا غلام یکول کچے ون امرنسرے اور پھرلامور آگئے ۔لامور میں انھوں نے مسجد جبنيان وانى مين فيام كيا اور وعنظ وارنثا دَلمي منسفول موشَّكَ .ان كا وعظ نهايت عدہ اور مور سونا تھا سریان سامعین کے دلوں میں اُ ترتی جاتی تھی - وعظ مرصلالوں کے علاوہ عیر مسلم بھی شرکت کرنے اوران کے ارشا دات سے اثر بذر موتے تھے۔ مہت سے غیر مسلم وعظ کے دوران ہی من اسلام نبول کر لیننے اور آ گے جل کر تنبيغ اسلام كا ذركع بين - إس طرح في شار لوگ ان ك وعظ سے مسلمان سوت ، اورسن سے افرا دی زندگی راسلام کے فالب می فیصلیں-

مر لا نا غلام رسُول ہیں میرخو بی تقی کہ اگر کسی منگر کے لوگ ان کے وعظ سے متا ترینہ برئے با دوران وعظ مخالفت برا ترا تے قربالک مذکھراتے ، مذرول موتے ملکمہ ا بنا سديدً ارشا دهاري ركف دان كا نقطة نظريه مقاكه واعظ ا ورمينغ كاكام اي بات لپرے احلاص اور کوشش سے وگوں کے کاؤن تک مپنیا ناہے، کسی کو مانعے أبر جرر کرنا اس کے فرائف میں داخل منیں یعنی وگ انبیاعلیم اسلام کی بات بھیں مانتے تنے ، حالاں کہ وہ میعوث من اللہ تھے۔ ہم لوگوں کی بات اگر کوئی ننیس ما تنا تو ا نسوس و الال كى صرورت نهيس -

ان کے دعظ میں عوام وخو اص اور على وطلب كثير لغدا ومس تشريب موتے اور ال كم ارشا دات عالميك فين حاصل كرت يعبن وك اعتراص ومحت كى عرض ہے آتے اور اثریز بر سوکروالیں عاتے ۔ان کا انداز کلام نہاہت شیری اور بیارا

مقا ۔ وعظ می قرآن کی آیات تو وت کرتے ،امادیث رشول بڑھنے، ائر کے اتوال بیان کرنے اور اسفارسنانے ،جس سے سامعین محظوظ بھی ہرنے اور منا تر بھی -. جویات ان کی زبان سے نکلی ، موه ان کے دل کی اُدا نہ تھی مده وجب دعظ میں دوزخ ، حبّت اور قبامت کا ذکر کرتے توسامین بریکیفیت طب ری ہواتی کر گریا وہ ان تمام مقامات کو اپنی آبھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔اس ان کی انکول سے کے ساختہ اکسرهاری مرحات اوران کی اثریزیری کی کی کی انتها يه موتي -

طلب حدمیث کے لیے عزم وہلی کچ عرصه مرلانا خلام رسول نے لامور میں قام کیا اور وعظ دنصیت کو اپنا مشغلاقرار وب رکھا ۔ان کے مواعظ ونصائح سے شاہرے اچے اٹرات مرتب ہوئے اور ب شادلوك في سند مسائل وين بيك اور اسلام قبول كياً عير المروسة امرتسركة اوم باغ والى مسجد ميں حافظ تحور وصاحب كے باس الممرے رامرنسر بريمي وعظ وتعبيت كا سلسد ماری رہا ۔ امرنسرے مولانا عبدالله عزوی کے سابھ تخصیل علم مدسبت کے لیے مازم دبی مرت ۔ امرتکرے دبی کم کاسفر نزرلیری اکو دن می طے کیا ان ولوز تفرت ستدميان نزر ترسين محدث دلوى وبال درس عدمت وسنف منف ، مولانا علام رمول بھی ان کے ملقہ درس میں شائ مو کئے اور مسب مدیث پڑھنا سروع کیں ۔ مولا نا عبد التُدعز أوى مبي ان كے شركيب دوس عفر يحضرت مياں صاحب سے مولانا غلام رسُول نے سنرعدیث عامل کی ۔

مولانا غلام رمول کے دعظ کی شہرت د ہائی ک حابینی بخی یجب و ہاں کے لوگوں کو اُن کی وہلی میں آ مدکی اطلاح سو کُ قروعظ کے سینے ان کی خدمت میں حاصر مرف ملك دايك ون لال قلع سے ايك من شهزاد و بحى حضرت ميان ندرهين كى خدمت میں آیا اور کہا کہ مراوی صاحب کو وعظ کے کیے قلع س سیا جائے ، چنا نج برورخواست منظورم فی اور لال تلدمی مولانا نے وعظ کہا ، جس می ووستیدند برسین

ف مبی شرکت در انی اور مبی سبت صحرات مولانا کا وعظ سنے کے لیے تدویں گئے دعظ نهايت مُوثراور دلنشين نفا-

١٨٥٤ع في حدوجيداً زادي

مولانا غلام دمول اورمولا ناعبدالله غزنزى امجى دبل مين حضرت مبيان صاحيح صف رورس سی مل شف که ۱۹ رومضان ۱۳ ۱۶۵ ۵ (۱۱ مُنی ۵ ۵ ۱۸ ۶) کو حبک اُ دا دی شروع بوكى ، في كا ليدجي الكريزون في غدوك نام سے موسوم كيا . اكس كا آغان میر تھ سے بوا ، بھر برحبگ دبلی بنجی اوراس کے بعد مبت علدی اور سے سندوشان مين سيل گئي و دلي شهراس زان مين انتهائي مدامني كي ليبيك مي مقاادر حا رون طرمت گولمیان حل رسی تفنس حیم سعد همی مولانا عبد الشرعز فزی اورمولانا فلام مل علم عدیث مال کرنے کے بید افامت گری سفے ، وہاں سس مبدوق کی گولیاں اکر كُرْنُسُ أورمبيب أوازي آتى خنير، اس ميرمولانا عبدالله عز نوى جرمولانا غلام يول

كوعبد التُركبه كريكا رتف منظ وان ست حيراتي سع يوجيت "عبد الله إبركيا مور إلطيع؟ برينا بيت امنطاب اورگھيرا سبط كازار تھا ،مشخص اپني حيان كي فكر من تھا بمئي

ووسرے کی خبرے بھتی مولا کا علام رسول اورمولا ٹاعبد النَّه عز نوی اس وحشت ناک ووری بھی سابین اطینان اور سکون کے عالم می تقط اور حصول علم مدیث می ان کا

اصل مشعّد تفا يسي الورطرف نطعًا ان كي نوح براعتي . اکیب انگریز عورت کی اَ مدا د

اکیب دن مولانا عبد الترعز فری نے مولانا غلام دسول سے کہا : میں نے سواٹ کھا سے کہ تم پر ملائے اُسمانی نازل سورسی سے ، دلہذا میہاں دستے کی نسبت مقاول ہے گرچلے مانا زبادہ مہترہے بعب سے میں نے بیٹواب و کھا ہے ، تمقاری طرف

مولانا خلام دمول فرما نے میں کہ مولانا عدا مند عز فری مجھے ما رہا دھرملے کے لیے كن اوراس برامرا دكرنے سنة مي اخير جاب مي كنا كراكرك مجواني مبلك مسبب الله سوائخ حيات مولانا غلام ديول ص ٢٠

مرف والا دیجیتے میں تو مجرسے الی بائی کومی جن سے مجھے نشکین ملب اوراطبیان ماصل مو ، مذکر مزید کھرام میٹ میں ڈالنے کی کومشش فرما بیک دلیکن مولانا عبداللہ برابرائی قسم کی بائیں کرتے دسے بالآخران کے لیے عداصرار بردہ د کی سے وطی جانے کے لیے تنار موسکتے۔

معضر منیں ، تحرب نیک یہ سندوست ان غلامی میں سے ،کموں کرلوگ بحق ل وار عورتوں برطلم کرنے مگ گئے ہمی جواسلامی فاؤن کے خلاف سے تلیہ

اسس سے ٹھیک ڈے سال بعد ( ۱۹۳۷ء کس) یہ بر معنی انگریزوں کا غلام رہا۔ اس کے بعد پاکستان اور سندونتان کے نام سے دومملکیتن مومن تیا میں آئی۔ ۱۵ مارا مرکا دور کی الیا میگا مرخز فاکسی انگریز سے اظہار سمدروی کرنا لیے آپ کومیسیت کے منہ میں ڈالنے کے مرّا دف تھا۔ اگر جہد وہ انگریز لوڑھا میں مظلام ہو، بیا رموہ مرد ہو، عورت مرد، بی ہم مرک تی ہو، اکسس کی ایدا دکر تا منا میت مشکل تھا۔ حالاں کو اسلام کی رُوسے لیے ورکوں کی ایدا دکر نا اوران کو تلا و زیادتی سے سیا نا مزوری سے مولانا فلام رسول اور مولانا عبداللہ نے اپنے اپ کوخطرے بیں ڈال کراس انگریز عورت کی مدد کی۔ اس کو کسی صورت میں مردار الباس بہنا با اد

الم مرائح حيات ولوى فلام رمول اس ٥ ٥ ١

مسجد كفرين مائت وات كوكي لوگول كوشبه مواقو و مسحد من الاشى كے ليے آت ايفول نے ان وگوں کو تبایا کو کی مسافر مریف ہے جرجرے میں بیٹا ہواہے۔اس پر دہ لوگ والب<u>ي عليے گئے</u> ر

مولانا غلام رمول ف اب وطن حافے كا اواده عنوى كر ديا ياس عورت كے علاج اورخدمت بن مصروت موسكتے معیندروز مل وه صحت یاب موكئي توبیا حلاكه وه ایک

الحريزكزل كى بوي سے الصكى طرح اس كے كار سينا و يا كيا اب عورت في ملانا غلام رسول کو اسی طرف سے خط کھ کر دینا جا اا کو اگر کسی و نت صرورت را ہے تو

اس کسے فائدہ آٹھا یا جا سے یکی مولانا نے خط لینے سے انکا رکڑیا اور فرمایا ہمنے یہ کام مرف ایک مرف ایک مرف کے ا کام حرف رصائے الہی اور انسانی سمدردی کے لیے کیا ہے ،التّد ہی اس کا صدف کے

اس عورت نے بھی کہا کہ ممکن ہے سندوستنا منوں کی کمطِ دھکڑ کا سے اساد نشروع برجائے ،اس صورت میں برخط آب کے تمام آئے گا اور واکر انگرین حکومت سے

سی نے آپ کی شکا بہت کی فر میٹی منتبعہ لوگوں کو بہتظ دکھا باجا سکتا ہے جکن مولانا نہیں مانے ، فرمایا سم درلوش آدمی میں ، کوئی ساری شکایت کیل کرے گا ، او بھی تکلیف

بہنجا کرائسے کیا ہے گار

وظن كوروانكي اور دارنط گرفتاري

اس ائرر عورت كى صحت يا نى ك بعد أسع كل مبينيا يا ور بيراس سعكى دن بعدوطن کو روایڈ ہوئے۔اس اثنا میں کسی نے حکومت سے شکا بٹ کر دی کر

"أگرزوں کے خلات سو کھے مواسے اس میں مولوی غلام رسول فلع مبہال سنگھوولے كاممي إخذم اوريراس زطف ميس ويلى مين مقيم تف اورا مكريزى يحومت كحفلات سارْش من مزُركِب من ي بيوه دور تفاسب الكركرون في بقاوت كوكيل ديا تفا

ا در سندوستا بنوں کو وسلع ہمانے بر اگر فنار کو تھے انھیں شکین سزائس دی جاري نفنين رمكي كي السيال نفست نفيي أورص مركوني ورا ساست يهزنا أسعيماني يركئا دبا جأنا تفا مراوي سي يحرمت بالخصوص مزمل منى ا ورحى مواول بروال

ك افظ كا الحلاق مرِّمًا تها ، المغيل سبت زياده مروب متم شهرايا حاَّما تها ، الغاي ق س مولانا غلام رسُول اسى زمرے ميں شال عظ اور انفيس والى كها ما نا تھا - الكريزول ك مخالفت كي وحرسص في شار مندوستهاني اوربست سے علمائے كوام كرفنا كيكي ما یکے تنے مولانا غلام رسول کے واونٹ گر فنا دی بھی حاری مرجعے تنے۔ وہ دلیسے عي أوراده رأ دحرك الحرِّ كاشت موسّ امرتسر ميني ودون حافظ محرف بالس باغ والی متعدیں سیم و میں انفیس معلوم مرک تعالم ان کی اگر فقا دی کے ایس کونت نے است تنار جا ری کر دیاسے نعنی پولیس کی اصطلاح میں اتفیل اشتنادی مجر فرار وے دیا گیا ہے۔ امرنسریں دو دن تنسام کے ابدائے سسسرال فنے او عصر بال (منلع گوردامیور) محق - آن محصسسر مولی عبدالتی زنده سفت ا ورمولانا کی گرنتاری سے متعلق الشَّمْ إلى وا نعد أن كے علم مي آ حبكا نفا مربشان كو بات برمفى كر مومت کے ماسوس اور ملازم ان کے رشتے واروں اور وا تعوں کے گھروں میں ما ما کر ان كم متعلق معومات ماصل كرف كي كومشش كريم عفد امرتسرًك ويني كمشز الكريزي حرامی فذر مروامس موگا، مقاکه حرشی کے بارے می منا دہی وسٹ مونے کی دراسی مِنْكُ اس كے كان بن برلى أن أس براتفنن الرفتا ركرتے ميانني رفئا والا والا مولوى عبدالتي اس صورت حال مساسخت يُركثُ أن تضاور تمام دن وروازم يرسيط رسے تاکیکسی کونیا نیچل مائے کہ مولانا غلام رسول ان کے گھر میں موجود ہیں۔ نتے گڑھ حوڑ ایاں کا کیے مشہور رسیس دیوان نرنجن داس تھا۔ وہاں کے وگ اس کی مبت عرّت كرنت منظ مركا ردرمار من بھي احبيّ حيثيب ركفنا نھا اورحُن الفا ن سے موى عبدالتي كاشاكره مما اوراك كوانتها في لا إن احترام كرواننا حقا -ايك ون مچر مرکاری وگ داروان مرخی داس مے باس سینے ،اس کو مولانا علام دسول کے وارث الوفادي وكها في اوران كى المفادي كي اس عالب الداد محدد ووان ما فے خیر طور براس کی اطلاع مولی عبدالتی کو دی او ریغیا م مجوا باکر اگرمولانا غلام رسل میہیں میں توان کو علی انسجے ان کے وطن از نلند میباں شکھ صنبع کُر حیرا اوّ المہ) روایہ کر دیں ، ان کا

ا بن علاقے میں چلے جانا می مناسب ہے ۔ ایک تو اس بیے کہ و ہل کے وگ ان کے مالات و معا ملات سے مهاری نسبت زیادہ وا تغیبت رکھتے ہیں اور خطرے کی صورت میں وہ ان کی ایکھے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ فئن ہے وہال کوئی البیا حاکم موجو محص شب کی بنا میر کیڑنا مناسب شبخت مو ، وگول کی شاو تیں اور مبان لینا بھی صروری قرار دینا مواور اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کا عادی ہو۔

دلدان نرنجن واکسس کی بیربات بالکل میچم او رسمدر داند متی ، جینا پی مولانا فتح گؤه موٹر بان سے جیلے اور اینے وطن فلد میبال شکھ پہنچ گئے ۔ گرفیاری

بیاں ان کے بڑے تھا تی طحر غلام گورسکونت پذیر سفنے ۔ اُنھوں نے مولانا کو باہر سنطنے اور گھر ہی جی جیسے رہنے کا مشررہ دیا یو لانانے فرط یا جیب جیسیا کرزندگی گزاراً شکل ہے میں اللہ کی رضا اور قضا ہے راضی ہول ۔ حاکم وُنٹ آخر میرا بیان مجی اُن ہے گا اور معالمے کی تحقیق بھی کرے گا ۔ آیوں ہی کسی کی شکاییت پر تو بھالنی نہیں ہے ہے گا ۔ آپ مجھے بام رشکلے سے منع یہ کو ساتھے۔

مولاناکا برجواب سُن کر محیم صاحب سیدیم بین بیلے گئے ۔ دکیجا تو مسیدیں ایک فروار مسافر بین ایک فروار مسافر بین نظام کے مسافل برجیا اس کے اس است سے حکیم صاحب کو شیم مار کیا اور کھا نا نئیس کھایا ۔ اس کی شکاوشیا مہت سے حکیم صاحب کو شیم موا کہ یہ کوئی انگریز ہے جو جسیں بدل کراور دلیبی لیاسس مین کر میاں آیا ہے ۔ وہ اسی وقت گھرگئے اور مولانا کواس فروارد کے بارسے میں تبایا ۔ وہ فاز طہر کا وقت تھا مولانا کا فاذکے لیے مسیدیں آئے تو وہ شخص ان کو دکھتے ہی باہر شکل کھا اور مقوظ ی ویر بعد لولیس کیپان اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ بیس دلیا مسیدیں آئے بود وادد مسافر بھی آن کے ساتھ ما کے اس کے ساتھ ما ۔ آنے میں مولانا کو گر کھا اور انھیں جو کھے ۔

تل سرائع حبات مولوی غلام دسول مس ۹۲

اس پر گاؤں میں امکیہ بہنگامہ بیا ہوگیا اور لوگوں نے لیس والوں کو گھر ہے ہیں ہے لیا ۔ بیر الزانادک و قت تھا اور ا خرائیے تھا کہ لیس مت م گاؤں کے لوگوں پر بختی کا بر ناؤکھے گا ۔ مرانا نافک و قت تھا اور ا خرائیے تھا کہ لیس مت م گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ وہ بیس کی کا روائی میں مزاتم مذہر اس ناس نے بھے گرفتا دکرایا ہے ، گھرانے کی صوررت سنیں ، مسب لوگ آرام سے اپنے گھروں کو بھلے جائیں ، اگرمزا حمت کی گئر وائی و آئی ہوگوں کے لیے بہن خرام بیرا ہم جرائے گا اور خو دمری زندگی بھی خطرے میں پڑجائے گی اگرام جائی ان اس مقد ہے ہے ہے ہے ہے اور لوگوں کے گئر اور المران کی ساتھ ہے اس مقد نے در لوگھیں مولانا کو کھڑ کو لا اور خو در میائی مولوی بررالدین اور گوجر افرالد کے مولو ی بڑے میان کے مولو ی مولوں کے مولو کی مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کو المرالدین اور گوجر افرالد کے مولو ک

کما کہ کربیں فنا نشنسل کمشز نشکری کی عدالت میں میش ہوگا اور وہی اس کی سماعت کریںگے۔ المدمى صمانت برراني

لا مورمی ان کو منالش کشتر منظکری کی عدالت میں سیشس کما گیا ، وہ اینس دی کرنہات منا ترسوااور کرسی پر شجایا به بیان لینے کے لیدحسب قاعدہ انتقیں حمالات میں بھیج دیا گیا۔ لا موراُن کے لیے کوئی اجنبی شہر نتا میاں کے بے شارلوگ ان کے ملقہ عقیدت س تُ ل من اینیں گرفتاری کا نیا میلا تو فنانشل کشیز صاحب کے د فیزیکے سامنے آ بمیلی فیانش كمشركو مخنلف ذرائع سع مولانا كي شخصتين كاعلم موا تواميس دوباره عدالت بين طلب كبيا

أب كاكو في صنامن ب ناكداً ب كوصفانت يرد إكر وبا جائ . " ؟ ؟

فرما ما " إن \_ إ"

يوحما "كون"؟ أسمان كيطوف إله أشاكر حواب دباية ميراضامن التدنعالي سيع

اس برمسل خواں اور دیگرا ہل کارجو وہاں موجو دینے ،مسکراتے ، کیکن فنا نشق کمٹز کے

ول براس کا بے حد اثر ہوا، اور کہا۔

اجبان م آب کواسی کی صفاحت بردا کرتے میں "-اس کے بعد اس را کرد یا-دوماره نظرمندی اور دعظ کی مندسش

اه ۱۸ و کے بعد کا زمانہ نہایت نازک اور پڑ اکشوب نھا ۔ انگریزی کومت اس فار حسّاس مولکی تفی که ذراسی شکایت اور شیم بر بڑے سے بڑے آ ومی کو گرفنار کرکے جیل میں بند کر دیتی تھی۔علائے کرام کو بالنفوص فٹا مُستم بنایا جاتا تھا اور محباجاتا تھا کہ ملک میں بغاوت محیلانے کا وسے دا رہی گروہ ہے مولانا غلام رسول کے مارے

یں تھی بعض رگوں نے حکومت کے کان تعبرنا شروع مرضیے اور کہا گیا کہ بیتخص وہاتی ہے ا درائگریزی محومت کا مخالف سے ۔اس دفت و یا یا و دباغی کے ایک ہی منی کیے

بانے تنے ۔ جنامنی مولانا کوان کے گا وُن میں نظر منبد کر دبا گیا ۔ کافی عرصہ نظ منبدر سے بنر ۲۶ موانح موای غلام رسول می ۹۹

بر جانے کی احازت تنی رز وعظ ونصبحت کی ۔ اس کے بعد مالات معمول پرائے تو نظر بندی بھی خم کر دی گئی اور وعظ ونصبحت

کی اجازت ہی سے دی گئے۔

حج مبت الثدا ورسند علم حدست

مبنیا کر بیلے عرض کیا گیا، مولانا عبدالنّد غرنوی ا درمولانا غلام رسول علم عدیث طرحت کے بے میاں ستہ ذر صین کی فدرست میں والے کے آوان کے قبام دی ہی کے زمانے میں رمضان المبارک ١٢٥٣ هر رمنی ٤ ٥٨ ١عر) ميں انگر نری حکومت کے خلاف لغاوت مرقمتي عتى جب مل مندوستان كي تمام زو مرل في حصة ليا نضا مولا ناغلام ييول كوحرت مباں صاحب نے وسندعطا کی اس میں مرفوم ہے کہ اخول کے ۱۲۷۳ عمیں اُن سے می صد صبیح تحاری کا اور صبح مسلم کا مقدم راها و لکھا ہے کہ مولوی عبدالتر المعروف فلام رمول منهامیت و مبن وطباع البے مدنیک اور ملیزا فلان وعالی کردار شخص میں — میاں صاحب نے ان کو صحاح سنہ او رنا م کنب مدیث پڑھانے کی اجازت دی اور تلفنې فرما تى سسەرېىند ما و رېيع الثا نى ١٧٧٩ مركونخرىرفرمانى گئى ،لعنى سال نغلىم . سے چرسال بداکس کا اجرا موا۔

اس سے نفتر بنا وس سال بعد ١٢٨٨ هر كومولانا غلام يمول ج ميت التُدكم ليے دداد مرت -اس زلف س دمن موره مى ولانا عدالغنى محددى كاسلسار ودس ماری تفاح مندوسان سے بیوت کرکے مدینہ منورہ میں افامت گری سو سگے منے بھرت میاں مذر حسین کی طرح مولا ناعبدالعنی محدّدی بھی حصرت مولانات ممراسحاق دلوی کے شامگر دیمتے اور سندوستان اور دیا رعرب کے کب شارعلماد طلبا في ان سع استفاده كيا اورهم حديث يرها تقايروانا غلام رسول في بهي مرینه منوره دباکران سے تفریر حدیث اور دیگیر علوم متذاوله کی سند حاصل کی<u>۔</u>

هله مبل سدینز برحمین دابی اورمراد ناعبدالغنی محبّده ی کید دونول شادر مانی مانبه انگی سخه ریه کیمینی

ع بیت اللّٰد کوروانگی کے وقت مولانا غلام دسول کی عمر ۷ ۵ برس کی تنی با تخ افرار اور منف جو ان کے سم رکاب تنے۔اور بیر کل چھوا فراد کا آفا خلر تھا ہو مندرج ذبل ا فراد رمشتمل تفا -

ا - غرد مولانا غلام رسول -

۲ - ان کے مڑے تجبائی حکیم غلام محمد -۳ - بڑی صاحب زادی۔

م مولانا کے داما دمولوی محمد عثمان ۔

۵ - ایک طالب علم محمد آنام -۲ - چرد صری حاکم سکنه لدهیواله وژایج منبلغ گوحب را ازاله -

ع دصرى عاكم جهازى مين ميا ديليك عظ ، دس دن ميار اسا درجهاد مي یں وفات بیا مخت اون نے آیا م بیاری میں مولانا غلام رسول نے ان کی نبست

فدمت كى - وفات كے وفت الحون في اپنا مام سالان مولا نا كے سيرد كرديا تقا اور اختیار دے دیا تھا کہ جے جاہیں اللّٰہ کی را میں ہے دیں ۔ ایکن مولانا

ان كاسامان واليس لات اوراك ك كروالول ك والف كرويا .

ا پنے وطن سے جبل کرمولانا اوران کے سائنی پیلے کرّ معظمہ گئے اورسعاون ج عاصل کی البدكو عازم مرمز مورة موت وعظ ونصبحت كاسلسله جها زمي هي عباري ريا اورح مين شركيفيل من مجي — انجر حزين شرفين من اس ميل ووتيزي و محي متى -

سلسلة ندلين اور جند نتاكر و

مملانا غلام رسُول تمضير عديث، نفة او رُسْطان وفلسفة وعيره تمام علوم مرّد حبر مين كال دست كاه ركفته نف اورتلعه ميهال سنگه من ان كا با تا عده سلسانا تدريس ايي

<sup>(</sup>بقده من مند صفي كرف شنسه آگے) جو انفول فے مولانا غلام دسول كو دي وسرائح حيات مولاك غلام رمول "كي معنى ٣٥، ٣١، اور ٢٥ بر دروع مي -

(۱) مولوی محرهم شان سکند فتی گره حرافه الد (۲) مولوی محد عظیم الله موضع برن منع میر و در ۱۳) مولوی محرهم شان سکند فتی گره حرافه الد (۱) مولوی محرهم شان سکند فتی گره الدی محرهم شان سکند فتی گرهم افزالد (۱) مولوی کرعلی میرداعظ سکند و پرلم ، صنایع گرجم افزالد (۱) مولوی کرعلی میرداعظ سکند و پرلم ، صنایع گرجم افزالد (۱) مولوی احمد علی کرمث میوا نبداس منت گرجم افزالد (۱) مولوی احمد علی کرمث میوا نبداس منت گرجم افزالد (۱) مولوی احمد علی کرمث میوا نبداس منت گرجم افزالد (۱) مولوی احمد علی کرمث میرد ۱۱ مان افزالد (۱) ما فظ کرم الدین مجمول مثمیر (۱) ما فظ و را الدین مجمود کرمن می گرجم افزالد (۱) ما فظ علام می مدها کمیده منت شاه و پر (۱) مولوی فزر احمد سکند کما فی منت جبم مولوی فزر احمد مینی می مولوی فزر احمد مینی میساند (۲) مولوی فزر احمد مینی میساند (۲) مولوی فزر احمد مینی میساند و الاحمد می فود (۲)

مولوی عمرالدین گوجره منتی لائل اید -ال سے علاوہ او دھی بہت سے ہزرگ نے جومرالا نا غلام رسول سے متنفید سوئے اور جیفول نے اپنے عہداور علاقے میں دستی وعلی فدمات انجام و ہی اور عمل و کر دار کی وہ روشنی جیلائی جو عالی فدرا شا ذکے فیفنِ صحبت سے اتھیں حاصل مہ کی تی ۔

نقظ نظرى اصابت

اخلانی اور زاعی مسائل کے اظہار و تبیین میں مولانا کا نقطہ نظر انتہائی اصاب بنجر کا عکاس اور ذہنی سلمیا کو کاعفاز تھا یبعن لوگ دوران درسس با اثنائے وعظیم الن سے اس ازا زسے اختلافی مسائل لوچھتے کر جسسے ان کا مقسد دو فرقول میں بائم تصافی پیدا کرنا اور ایک دورے سے الحجانا سرخانتھا یہ دیتے جسسے وہ قطعا فاموش اور صحت دان کا مقد کی اسائل کو ایسا جاب دیتے جسسے وہ قطعا فاموش سرحانا اور اینے منصد فنا دورشریں کا میاب نے ہولیا یا ایک مرتبہ دعظ کمہ رہے ہے کہ دولوں میں نے ان سے کی دولوں ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ منعلد اور عزم علد کے ارسے میں فراہے کہ دولوں ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ منعلد اور عزم علد کے ارسے میں فراہے کہ دولوں

میں تن پرکون ہے ؟

مولانان انس كا نهايت عده حواب ديا وفرمايا ؛ يكوني مشكل متدمنين سم اس کی مثال ایک الیے الاب کی ہے ، هس سے بانی کی جارنا لیاں تعلی ہی جُنفل حب نالى سے بھى يابى بيئے كو ده نالابى كا يائى وگادا در جرشخص مرا و راست نالا ہے يئے كا وہ بھى وسى بابى سوكا - بىي مال منفلد اور عير منفلدكا مے كسى في بعض سال من را و داست صربت رمول رصل التدعليد وسلم) برعمل كرليا اوركمي في ائد ار لعب مي مع كسى ايك الم كى ومعاطت مع على كرايا ، دونون مي كوئى فرق نهيل مع البته ول كى تنه بير بيخنيقت راسخ دمني جاجعيك دمول التُدْصَلَى التُدْعَليَب وسَلَم مَعْ قول وفعل کے مقابے میں کمی کوئی اسمیت ماصل منبوے ، ائم مجندین کا بھی میر فرمان سے کم آنحه ن کے ارشا دوعمل سے ان کا قول یا فعل متصادم مو تواس کو بالک رانا عائے۔ رلانا نے فرمایا بنقنی مسائل باین کرتے وفت واکوں میں تفرن بداکرنی اور ماحق کسی کی تعیر کرنی بہت بڑی معصبت ہے۔ آپ نے فرمایا کر حضرت موسیٰ اور حدب إردن كاوا تعالى بات كاشابد م كرجب حرب موسى تورات ليف كه ليم ر مذکے بچے سے کو وطور برگئے تو لعد میں بنی اسرائیل نے سامری کی فشارت میں آ کر بھوٹے کی رُب مردع مر دی حضرت موسیٰ والی آتے تو مورت مال دیگر

معاتی میخفی کا اظہار کیا مصرت مارون نے حواب ویاکرمی نے اس بیے خاموستی اختیاری کمر.

الِيِّ خَوِيْنِتُ أَن تَقَوُلُ مَنَّ تُتُ جَبَيْنَ بَنِي السَّرامِ بْيَلُ وطلا : ٩٥٠ مجاندات مواكرة يكف كو كرة ف ئ امرائيل كم درميان قري وال دى .

لینی میفر بھی معصبت تفرقہ کے ارتکاب سے ڈرتے تھے۔

مولانا وغط میں منفی انداز اختیا دکر کے کسی کی دل شکنی منب کرتے تھے، متبت اندار من وعظ فرماتے منه خوا ہ مخوا ہ کئی تکفیر فرمانے اور مذالبی بات زبان سے نكالحة عجمسلالون كعدورميان تفرلق بيداكرت كالإعث منتي مرروه صاد منز ا فدا زمیں مسائل مباین کرتے سہی وج بھی کو منزا روں لوگ ان کی تقر برسنے کے لیے آتے اور گناموں سے مائب موتے عفر ذہب کے وگ می کثر نقدا دیں ان کی ازن سے متا روموتے اور كفركو ترك كركے اسلام تول كرتے .

محتزمات مولانا ملام رمول کے مکتر باب نهایت اسمبیت کے حامل ہیں۔ اس زمانے کے

وسنورا ور رواج کے مطابق بر تمام مکنو ہات فارسی زبان میں ہیں مولانا فارسی کے مبت الصي شاعر من مياني بعض محتوب فارى نظم مي بهي أيعض مخوّب ولا نا عبدالنَّدعز زی کے نام من ، نعبن اپنے شاکر دوں مثلاً کولا نا علا رالدین گرم الوالد اور پر سرور حلیم نی بخش و عیرو کے نام ہیں۔ تعبن اپنے عریزوں اور دوسنوں کے نام لکھے گئے ہیں، اور معن ارا دت مند صرات کے نام مروم ہیں۔ ایک خطابک سند و کو لکھا گیا سے حرکا نام رام دنزلمانڈ و نفاا درمانظا آباد ( صلع گوجرا ازالہ ) کا رہنے والا ننما ۔ ریخط

می فارسی میں سے اور اس کے ایک نرسی استفناد کے مواب میں سے۔ یا ایک

الفصلى خطس اس خطس نيا علام على درولانا مندوول كى رامي كما بول اور ان کے مذمی افکار و نفتورات سے بھی با خرسے۔

يدعمة بأت مختلف مائل اورنسائح برمشمل مي ييض مي فقهي مسائل مبان كييكئ

ہی ، بعض میں نفتوٹ وسوک کے نکات عل کیے گئے ہیں اور بعض میں اختلا فی معاملات کی وضاحت فرما کی گئی ہے۔

فبولسيت موعاا ورنقرب البي

من مولانا غلام رسُول کے کُشار تصوصیات کے حال اور مہت بڑے عالم و نعتیہ ہے۔ اس کے سائفری وہ بلاسشہ اللہ کے مقرب اور ولی سخنے - ان کی زبان میں بے بناہ اثر تھا اور اللہ ان کی دُ عاکو شرب نبولریت بخب شنا تھا ۔ اس سلسلے میں ان سطور کے راتم نے بہت سی بائیں متعد و لفۃ لوگوں سے صنی ہم اور اُن کے سوائح نگار مولوی عبالفاڈ نے بھی رجو اُن کے بڑے صاحب زائے سے شنی تہتی وا تعاست درج کہے ہمں ' جر نبایت عجیب و غربیب میں۔ قبولریت دُعا اور لقرب اللی سے متعلق چند وافعات

ا مرضع سراہ سند حوال ضلع سبالکوسل کے ایک شخص کا نام عمرا تھا جو کھا دم اوری

سے تعلق رکھنا تھا اور کیر العیال تھا کیمن آمرنی سبت کم سی حق کی وجسے وہ

زیادہ ترتئک دستی اور عزبت کا فتکا ررضا تھا ۔ القا تا ایک مرتنہ وال مولانا

علام دسول نشرفیت ہے گئے عمرالان کی خدمت میں حاصر مواا ورشی معاشس کا

ذکر کیا ۔ آب نے فرمایا ، کیا بھی گیا تھی ہم سی سی سی سی استین کم شرت سے

بلا انداد پڑھاکرد ، ومند مویا نہ مواس کی کوئی مشرط منبس ، ایکن اس کے معول کو

ذمن میں دکھنا صرودی ہے ربعیٰ اے اللہ! جمیشہ زندہ اور فائم دہنے والا

ہم میں شری دھمت سے تنج سے قریا دکرتا موں ) اگر الیا کو دگے تو اللہ

نعز کرے گا۔

اس نے اس پرعل کیا ا ورنفوڑ سے ہی عرصے ہیں مال دار موگیا موسنع سزا و میں انتخابی خاص زمین بھی حزید لی میں

الله اس دعاك بارسيس داقم الحروف بعى إبناكي ذانى واقداد رتجرب ربانى الكسنو برديكي )

کہ ' سبرار روبید وسینے والے نے کہاہیے کہ باتی رو بے زفر ص خواہ) چوڑ فے گا۔"
آپ اسی وفت وہاں سے اُسٹے اور شنخ علام حسین کو نلامش کرمے مزار روبیڈیا
اور فرایا ،" باتی روبے میں ملد سی اواکر ووں گا ۔" شنخ علام حسین نے ایک میزار
روبید وسول کیا اور باتی سبزار تھوڑ دیا۔ مولانا گئے اور تھی صاحب کو جیل سے رائج
کراکے گھرلے آئے۔

ر سے طرف اور کے موضع سدرہ میں ایک بزرگ حافظ غلام محد سکونت پذیر سننے ۔ وہ بان کرتے میں کہ ان کے گا وُں سدرہ کے قریب ایک گا وُں کوٹلی "ہے ۔ کوٹلی کا ایک نظر الر لاولہ نفا ۔ وہ اپنی ہیوی اور اپنی حافظ غلام محد کے ساتھ مولا ناغلام رسُمل کی ندہ ور میں میں دور اللہ عطافی کے "اسٹر سیسر اُدعا کوس وہ محمد اور الدوعطافی کے "

ندمت بی عاصر بوا اور عرض کیا کہ اللہ سے وعاکری وہ مجے اولاد عطافرائے : مرلانا نے اسی محیس میں وعامے لید برعظ اللائے ، وُعامے ابد فرما یا میشا بد اللہ نعالی تغییر بولکی عطاکرے کا ۔ جینانچہ وُعا فبول مونی اور اللہ تعالیٰ نے

او کی عطا فرمائی ۔ م مولانا غلام رسول کے سوائح نگا دمولوی عبدالقا ور کیصے ہیں کہ ملعہ میال سکھ میں انکیب مانظِ قرآن لڑکوں کو مرآن مجب، پُرھاتے تھے۔ان کے حیرے پر چنس ہرگیا ۔ مبت علاج کلالیکن صحت باب مد مہتے۔ ایک ون اُنٹوں نے مولانا سے عرض کیا تو آپ نے دکھے کہ دریا خت مرایا" کوئی علاج منیں کوایا ، ؟" کہا" ہمت علاج کواتے ،سال مجرسے علاج کوار یا ہموں گر محائے مائتے کے

ہا جہت علاج فرائے مسال عبر محصل علاقی فرارم ہوں سر ما میں مرف مرف مرف میں مرف میں مرف میں مرف میں مرف بیا مرف م مرض بڑھ گیا ہے اور روز بروز برخھ را سے ،اب خدا ئی علاج جا ہا ہوں ''۔ آپ نے اسی وفت دم کیا اور فرمایا متوا از بین دن دم کراؤ یا عاد باکس محت یاب ہو گئے ۔ نے مرلانا کے فرمان کے مطابق بین دم کرایا اور بائکل محت یاب ہو گئے ۔

۵ ۔ تلد میباں سنگو کے عامی کرم الملی کا بیان ہے کدان کی شا دی کے مرتفع پر ان کی دالدہ کا زاد رنگم سوگیا ، جہاں رکھا تھا ، بارباد وہاں و کیمیا، اور حبگوں بمی بھی د کیما گریز طاب صاحب مدوح کی والدہ مولانا کی ضرمت میں حاصر

ہوئئی اور زادر کی گم شد گی کا ذکر کمیا ۔آپ نے فرطیا " حباں رکھا تھا وہیں پڑا ہے ی<sup>ہ،</sup> چنائجے میاکر دکھیا فو دہمں پڑا تھا۔

ا بندا بین اس کی مالی صندهوال کے چودھری محمود وخان بیان کرتے ہیں کہ استدا بین اس کی مالی صندهوال کے چودھری محمود وخان بیان کرتے ہیں کہ استدا بین اس کی مالی صالت سبت حزاب تھی مولانا ایک مرز وری کا ذکر کیا۔

ملے گئے تو اس نے مولانا کے اپنے بر بعیت کی اوراینی مالی کمز وری کا ذکر کیا۔

فریلا النہ العمد مرروز بلا تعداد بڑھا کروز مار نہتی ہا قاعدہ بڑھا کرد ، چوھری محمود مل کا بیان سے کواس نے اس برعمل کہا اور چند ہی روز میں مال دار ہوگیا۔ بیعوم ہی منبی مرسکا کراننی دولت کہاں سے آئی مولانا نانے نہتی بڑھے کا حکم دیا تھا مناز نہتی بھی بالالترام بڑھے نے لائے دھری محمود وخاں کا کہا ہے کہ اگر کسی دن محمد موز سے کی مولانا نہتی دیے مجھے خود محمد عوال سے میں ۔

کے ۔ تلومیماں سنگھ کا ایک ورزی امام الدین کہنا ہے کہ وہ بالکل گذر من اوران پڑھ نفا ۔ اُس کا بڑا تھا تی عبدالندا بیک دن اُسے مولانا کے پاس لے گیا اور اس کا عال بنان کیا ۔ آپ نے زمایا و و فرغی من نفور اسایا فی لاؤ " پانی لایا گیا آؤ آپ نے اس پروم کیا اور فرمایا " لوالم الدین اس کو پی جا کو ، تم تفورا است حماب کا ب میکھ جا وگے " اہم الدین کہت ہے کو اللہ کے فعنل اور مولانا کی گرماہے اسی ون سے تجھ میں استی ملاحیت پیدا ہوگئ ہے کہ حماب کتاب ہی کرلیتا ہوں اور معلی خط دکتا ہدی کرستان ہوں ۔

رہے ، ہما راکسی کوئی نقصان نہیں ہوا ،حب کرسمادے سانغبول کاکئی دفعہ

و - موضع کوئی منگر مسررال رضلع گوجرافوالد) کے ایک زمیندار" بلندا "کا باین ہے کہ اسس کا بعبائی علی گونرایک مدت بھک بخار مس منبلا دا المتا نے

کشخیص کی کواسے و نق اورسول کی مباری موگئ ہے بلبی علاج سے نا اُسبد سوکر وارث اس کومولانا کے باس مے گئے اور عرض کیا کہ طبیب اس کو مرق ق اور مسلول قرار دینے ہیں ، فرمایا « طبیبوں نے تشخیص میں غللی کی سے ،ایسے معمولی سانجار ہے یا اس کے لبدیانی دم کرمے اسے بلایا اور اسی روز مخار اُٹر کیا اور مربین

اجيًّا بهلا مركبا -

١٠ رنعين سندو ياسكواب، بچل كوسودا وغيره لينه كے ليے اگر كسى الىي دكان بر الله ي جومولانا کی مسجد کی طرف ہم تی آ اینیس تاکید کرتے کو مسجد کے قریب سے واگر واكرويا رام الممرت بأنا اور علدي سے نكل جانا - ايك ون ايك مندواركوالان کی برابت کے مطابق مباکن موئی مارسی منی اور رام رام کا نفظ اسس کی زبان پر نفا مولانا كى ياس سے گزرى زفرايا " يا الله يا الله كار ، بركسيا بيارالفظ الم جانخية بالتديا الله عك الفاظ اس كى زبان سے مادى موسكة اوربي الفاظ اداكرتى مولى كلم يبني والدين ب مديراتيان موست اوراك ارباركمالادام كم ، مروك مسدور أالله باالله كمن حادمي عنى أورساندى كرواول سيمنى مَنْي كُرْمُ مِينَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ "كهو، يه رقبا بياراً لفظ م نيتجريه مواكد كلرك تمام وكر ملان بركة اورسب كى زبان سيّ يا الله يا الله "كالفاظاد الميني لك-١١ - گجرات كالكيم وي لا سوري ايناكونى كام كاج كرّنا تها ـ الفاقاً مولانا لا مور تشربیت لاتے اور وعظ فرمایا - وعظ میں آپ نے حضرت ذکر یا علیبالسلام کے ال حضرت محلي كي بيدائش كا قصة بان كيا - اس وقت مجرات كاموي بعي موجود تفار ده دوران وعظهی می آسط کمراموااورکها «حضرت اسبهی الیها

برست سے ؟ " فرایا" إل اب مي الله انال اياكرنے ير فاورسے " ووى نے کہا" تومیرا حال بعدنہ حضرت ذکر یا علیہ السلام کا ساسے میری بری بانجہتے اور می لوڑھا ہوں ۔آپ میرے بیے وعا فرمائیں اُشا بدآپ کی دعا کی برکت سے میرے گر رائ کا سید اُمومات " آپ نے دُعافرہ فی اور لوگوں نے آبن أبن كها - التُدَلَعالى ف ابني فعنل ساس كولاكاعطا فرمايا -اس ف مولانا کو اطلاع دی توآپ نے اس کا نام النّد دنا "رکھا۔ دہ لڑکا حافظ ذراک ہوا۔ ۱۲ ۔ ایک دن مولانا لا ہور میں کمبس وعظ فرما رہے تنے ۔ دوگورے عبسائی ،سکھ اور حيند مندويمي وعظ مي موع وسنة ـ وعظ مي موره مريم كي حيندآبات الاديبي اورمرتل کے دربارمی قراش کو کی مفارت کا ذکر کیا محضرت حضر طیارسے مرتل نے جس انداز سے بات کی اور کلمة شهادت سنا ، ده بتایا نوساندی اس طرح زور داراو در بر مشن آوازین کلیمشبا دت برها که سُنے والوں میں ایک نبلکہ بها بولكا اورسندو مسلان ، كورك عيسائي اورسكو شدّت الرسف تريي لك. اس وعظامي عنن جي عبر سلم موجود تقير ،سبمسلمان موسكة \_ ١٧ و ١١ موري كا واندسي كرأب فرك فازس فارع موكر ومؤكر ف كوكم وميط م تض كم الكِ سكد عورت" و المُرو والكرو "كهنيّ مولى و إلى سے كروى - آينے فرمايا " وحده وحده "كبر ماس عورت كي زبان ير وحده وحدة مباري موكيا ركه والول نے اُسے بست مجابا اور ما دسیط بھی کی ، گروہ باز نراکی اور مسلمان موگئی۔ ١/٠ ايك مرز مولانا من گجرات من سفرك سے تقار أيك سكھ نے آپ سے پوتيا م موضع ڈنگر کا داستہ کون ساہے "؟ سنسے مایا" بھیائی تھے ٹرنگوں کا داستہ تربا دسنیں البتر سید حول کا یا دیے "اس نے کہا سید حرب می کا تنا وو فرمایا سيون كاداست كاللة إلكَّ الله ع "إدهرولان كانبان عي اللااورادهم سکھ کی زبان برسی کلر ماری موگیا ا دراس فے اسلام قبل کولیا۔ ها موضع ولادد جير رصنع كوجرافواله) كولكي بلت دسينواد اوروولت مندسيركا

**ز**جزان بیبا مولانا کا وعظاش کرمسلان موگیا اوراس کانام عبدالنّد رکھا گیا ۔اس کھ نے ولاورجبیداورعلی لیرمی اعلان کاو باکدکوئی بیٹرت باگر شقی فلد میهان تکرول مولوی صاحب سے بحت کرکے ان کوشکست دسے دے ا درمیرے بیلطے کو دوبارہ سكرمذمب قبول كرنے برأماده كرك تو من اس كوكئي ايك زمين أوربا بيخسور فيد نقد انعام دوں گا رعلی لور کے ایک نیڈت نے بیرا علان مُنا تو لا بی من اُکرولانا ہے بحث کے بیے نیاد موگیا۔ سکھ زمیب ندار نے یا بخ سور فیے نقد ص کرا دے۔ اس کے لیے وسنا دیز لکھ دی اور نیڈے کوسا تف کے گر تلد میان ساکھ کی طرف روامة سوكما سبت سے اور لوگ مي عن من عنير صلم مي سخف اورسلمان مي مجت سنے او رنبنی معلوم کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ جا پڑے ۔۔ بہ لوگ فلو مہماں تھ بينج نؤمولانا غلام رسُول ابينه بالاقلف برتشرليف فراسخة ا ورانكب طالب علم كو شخ سعدی کی مشہور کتا ب برستان کا وہ سبن پڑھا رہے تھے ،جس میں بول اللّٰہ صلی الشّعلیه رسلم کی تغریب بیان کی گئی ہے۔ نیٹنت نے آنے ہی ملا ماسے اكسسوال كما يأب في فرايا، تشريف ركيبي، آب كى تشريف أورى بہت نوش ہوئی مطالب علر کے سبن سے نارع موجاؤں أو آپ سے بات موى رجرحى جاب سوال كوس أمي افت سالتُدمنايين نوشى سع حواب وول كله دریں تحب رحز مرد راغی نرفن كم أس شدكه وشال واعى نرفت

کیدوگوں نے پیٹرت کو دونوں بازوؤں سے کیا کر کھڑاکیا اور بڑی مشکل سے
بالگانے نے انارا۔ نیٹرت پر مرہنی سی طاری تھی۔ جب وہ کیے ہوشش می
ایا تو اس سے دریا فت کی تم بڑی شان اورا دعا سے وہاں گے تھے ، کمین جا بھی خاموش ہو گئے ، اس کی کیا وہ بہ بہی خاموش ہو گئے اور اس کے ساختیاں نے
سی خاموش ہو گئے اور کو تی بات ، کم جینروٹ آتے ، اس کی کیا وجہ ؟
مین خاموش ہو گئے اور کو تی بات کم جینروٹ آتے ، اس کی کیا وجہ ؟
می تمام بائنی ذہی سے مکل کئیں۔ ان کی تقریب میں کیا الیا جا وو عجرا موا تفاکہ
می تام بائنی ذہی سے مکل کئیں۔ ان کی تقریب میں کیا ایا جا وو عجرا موا تفاکہ
دل میں پرست ہونے تی اور ویل محسوس ہونے دلگا کہ میرا ندم ب میرے منبی
دل میں پرست مونے تی اور ویل محسوس ہونے دلگا کہ میرا ندم ب میرے منبی
اور میرے مذم ب کی خاش در شین اردی عمری خوت سے مزید ان کے ساختی اور میں میری طوف بڑھ رہی مفی

اں کے تبدست سے وگوںنے پنڈت ہی کو مولانا کی خدمت ہیں ہے جائے
ادر ان سے بحث ومناظرہ برآ ادہ کرنے کی کوسٹش کی کین وہ نہیں مانے ادر
صاف لفظوں ہی کہا کہ ہی سرگر مولوی بنام دسول سے بحث ومناظرہ بندی کروگا۔
۱۹ - بہی عبدالتٰد فرسلنجس کے سکھ والد سے کئے برینیٹ ندور مولانا سے بحث
کرنے گئے تھے ، بیان کرتے ہی کہ مولانا کے باتھ پر اسلام سے بہلے ہی وہ
نے ایک مسلمان فا ندان میں شا دی کرئی تھی ۔ قبرل اسلام سے بہلے ہی وہ
شادی شدہ متے ۔ ایک ون وہ مولانا کی فدست میں ماحر ہوئے، آپ نے
پہلے ہی وہ
پہلی بری بست ملیقہ شادا و درا لبدار متی ، عجے وہ بست یا واتی ہے کیئے عالی فرائی وہ بی اسلام قبول کرلے اور میرے باس ا جائے ۔ اگر الیا موجائے قو
فرائی وہ ہی اسلام قبول کرلے اور میرے باس ا جائے ۔ اگر الیا موجائے قو
فرائی وہ ہی اسلام قبول کرلے اور میرے باس ا جائے ۔ اگر الیا موجائے قو

ففهامتے باک و مندجلدسوم

بہت می اجھا ہے ورن دن تو گردر می رہے میں "

فرایا «میان عبدالله اجی ذات افدس نے تم کو بدایت دی ہے، اس کو بھی دایت دینے پر تا درہے۔ کھرائومنیں ، ان شام الله طبدسی تماری مرا دلوری ہوگا۔

ېږ پ د جب پېر ماروسه اب تم گھرها ؤ په

اب ہم کھرمیا دیں۔ عبداللہ بیان کرتے ہی کہ دہ مولایا کے حسب فرمان گھر جیلے آئے ، اعمی ایک ہی ان

گزانفاکران کی بیلی ہوی نے اکیٹ تھی کے اتھان کو خواکد کرمیجا کہ فلاں دن اور مُلال ذِنْ اَکرئے ہے ما وَ ہے وہ گئے اور اُسے سا تھے کے ترمُولانا کی فدمت ہی مُکھر

مبان گھ حاصر ہو شے اور وہ سلمان موگئی۔

1/ موضع ستاه سرّحوا ل رصّل سيال كوسط) كے حيد دھرى محود خال كيتي من كم ان کے گا و ل کے رمن نے ان سے کہا کرسا سے ویز سلم موای سات کا درشن رینے آنا ہے دہ سان جرمانات را تفوں نے حاب و یا" بات تو الیبی ہی ہے " رہمن نے کہا موکسی دن سم کو بھی ان کا درش کرا نا "\_ جندروز لعدمولانا تشرليب مع آئے اور جو دھرى حمود خان منے ان سے مرسمن كى بات سِان کی ۔۔۔فرما یُّ اگر کوئی وفت آیا نو میں کہوں گا ونم انھیں مُلا لا نائے۔ جمعے کا دن بنما ، مولانا وعظ فروار ب عظم كم محرو خال كو حكم ديا" برسمن كو للالاو ، كوئى اور عير مسلم آناما يه تنو وه معى أحابث "مسارشا ومحود خال ك بيمن سعكم اوراس كولاف كبست كوسس كى كروه نيس آيا - وواور عرصلاك کے ساتھ آگئے یجن ہی وہ مولانا کے سامنے آئے، علائکہ انفول نے وعظ کل كوكى لفظ مندر سنا تفا ،اأن كو وورس وكيض بي كارشها وت يرصنا مروع كرابا محود مان کہتے میں کوا بندھن کا شنے کے سبے وہ ایک کلماڑی برسموں مانک کرلاتے سفتے ۔ ا تفوں نے وہ کلہاڑی والین کرنے کی بہت کوسنش کی، لیکن برمہنوں نے نئیں لی اور کہا کہ اس کلہا ٹری سے جو مکٹریاں کا ٹ کر کم بیتے لا چی گئی بر ان سے مولوی صاحب کے لیے کھانا کیا یا گیا ہے۔ مکن ہے اس کو دی کھر

ادر إنقد لكاكرى ممسلمان موجايش-

۱۸ - گوجرالوالد کے و ومیاں بوی اپنی جو وہ سالہ لوکی کو لے کرمولانا کی خدمت میں ماخر موت او رعرمن کمیا کدان کی لوکی کے سر مرکوئی بال منبی ہے اور یہ یا لکو گئی ہے اِس کی شا دی م نے والی ہے ، ذک و دعا فر ائمی کراس کے سر پر بال اُگ آئیں۔

ما وی جوے واق ہے ایو وقا مراہیں واس مے مر پربان اسا ہے۔ مولانا نے اوکی سے فریا یا میٹی ماز ٹر حاکرد وان شاماللہ تم حلبری ایمتی ہو

مادًى " لڑى نے نماز پر صنا سروع كردى اور تقود سے موسے بس سر پر بال أگ آئے اور كنا بن ختر موكبار وور ال لعدو الرئى اينے چيد لئے سے بيچ كے ساتھ مولانا

کی فدست میں ندراً دے کر حاصر ہوئی ،اس کی ماں بھی سا او عنی مسروانا نے ان سے اور کہاں سے آئی سرب الوکی کی والدہ نے نمام واقعہ

ان کیا ہے۔ ببان کیا ہے کیا ہے۔ نماز پڑھاکر تی محل کمراب سیڈرروزسے جھڑٹے گئی سے "سے بیائنے میاک نے نزرانی

مار جا اور فرمایا متھارے جو گوٹ می ہے ۔۔ بر سے میاب نے تدرا والی کر دیا اور فرمایا متھارے جیے وگوں سے جو فداسے وعدہ کرکے ڈرائیے مراب بر برین میں در است کا میں است

میں میں کو بیند ماری ہوئیدا کسی میں ایک کی اسکان کے نذرا نہ قبل رکھیا ہیں، میں کو کو کن سرکار مثنیں " مرحنیدا کسی کے کہا ، ایک آپ نے نذرا نہ قبل اور کہا اور دونوں ماں مبیٹی والیں گو جرانو المر چا گھیں۔ رات کو دہ اور کی سوئی ، میں اُھ کرمسر

19-موض کمبیلی (صلع گوجرالواله) کے کئیم نیم نیم کیا بیان ہے کرانفیس ایک گاؤں میں ایک الیے مرتفیٰ کے علاج کی عرض سے جانا پڑا، حیالبیڈ لیا میں سنبلا تھا اور حیافیب سرین

لاعلاج قرارف على عظم من ما حب مولانا كى خدمت بني عاصر موت اوريه وانعه ماين كما مولانا في فرمايا علاج كرو ، الترشا في مطلق سے ، شفا دے گا.

سیم صاحب نے اس کا علاج مشرد ح کیا اور قدرت اللی سے ایک ہی دن کے علاج سے آرس کا علاج میں دورم کیا ۔ علاج سے آدھی ہما ری نتی ہوگئا ۔

محیرصا صب با ندان آدی تط اور مولاناان کی بالوں سے خش مو نف تھ ۔ وہ مولانا کے بالوں سے خش مونے کے ۔ وہ مولانا کے بالوں سے بالی کی اطلاع دی اور عرصٰ کیا ، دہ مرافق کے

صحت باب ہوگیا ،اگر کی الیا ہی مربین اور آگیاؤ بھرکیا ہوگا ؟ فرمایا" الدُّلّعالیٰ متفارے علاج سے ہمیشہ الیے مرکفیوں کوصحت عطا فرمائے گا میسینانی الیا ہی موا۔اس کے لبدھے مالیخرلیا کے جننے بھی مرکفین ان کے پاس آئے النّد نے انتخبن صحت عطافر مائی ہ

۲۰ - لا مورکے میاں محرصا حب کہتے ہیں کہ انبذائے عمر میں وہ گھوٹروں کا بیو بار
کرتے تھے۔ ایک مرتبراً مفول نے گھوٹرے خریبر کر اپنے ملا ذموں کومری تکر گھڑے

فروخت کرنے کے لیے جیجا بین میلیے گرزگتے ، ایکن گھوٹرے فروخت نہ ہوئے
میاں محرصا حب منہا میت پرلیٹان نے ، کیل کرمری گریں ملا ذمول کا خرج بھی پڑ
میاں محرصا حب منہا میت پرلیٹان نے ، کیل کرمری گریں ملا ذمول کا خرج بھی پڑ
جینیاں والی میں وعظ کہا۔ سامعین میں میاں محدجی موج و نے ۔ وعظ کے بعد و و م
جونیاں والی میں وعظ کہا۔ سامعین میں میاں محدجی موج و نے ۔ وعظ کے بعد و و م
مولانا سے مے اور اپنی پرلیٹانی کا ذکر کیا ۔ فرمایا ان شاء اللہ منہرے رو نہ
مولانا کے قران کے مین روز بورگھ والے کھی لی جب طازم والیں آئے تو معلوم ہوا کہ
مولانا کے فرمان کے نئین روز بورگھوڑ سے فروخت موئے اور صاب کیا گیا تو گھیک

الا ۔ گورداسپور درمشنی بیجاب ) کے ایک مہرومہنت کا فام کام من داس مقاروہ لین عقبیدت مندوں کے ساتھ ایک مرشر «موضع کالو دالی" آیا جو فلو میماں ساگھ کے قربیب ایک گاؤں ہے ۔ مہنت نے لوگوں سے پھیا کہ بیاں سے نام میماں شاگھ کننے فاصلے پرہے ؟ بتا باگیا بنن کوس کے فاصلے پرہے ۔ مہنت کام من داس نے کہا ، سنا ہے دیاں مولوی فلام ورائیت میں جو سبت عالم اور صوفی میں مرب دل میں اسلام کے بارے میں کی سوالات پیدا ہورہے ہیں۔ میں ان سے بہ موالات پوسٹا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ اُن کے باس متی بینات اور مغیم لم

مہنت صاحب نہیں الے اور مولانا کی ضرمت میں حاضر سرگئے ۔۔ جاتے ہی موال کی اسلام کیا جزیعے ہے فر مایا " میل چرجے کا مر بڑھنا " میرکار ٹرھر کر سالا کی مسئلے کی برخت اسلام کی جزیعے کا مر بڑھنا اس میں مہنت کا من واکس نے کلہ پڑھنا اس کے بعد ووسلا دومولا ناکی خدمت میں تقدیمیاں ساتھ فردکش اسے ۔
اس کے بعد ووسلا دومولا ناکی خدمت میں تقدیمیاں ساتھ فردکش اسے ۔
اس بطرح کے اور می مست سے وافغات میں حومولانا غلام رسول کی واثنا

اس طرح کے اور بھی مبت سے وا فغات ہیں جو مولانا غلام رسول کی طرت ب میں ۔

مر ہوگوں پر ماویت نے قبند کر اساسے اور دوحانیت تقریباً ختم ہوگئ ہے اِس کا نیتج برہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کے ذہن اس قلم کے واقعات کی صحت کو تسلیم نے پر آما وہ نمیں ہوتے مولانا محمد و ح ۱۲۹۱ میں قرت ہوئے۔ ان سطور کی تحریر کمک ان کی و فات پر صرف ۱۱۵سال گزرے ہم اوراب سے نمیں نہتیں برس پہلے البید کئی محضرات موج و تلفے جنوں نے مولانا تم و دیجیا اوران کی صحبت وفات کا شرف حاصل کیا تھا ، خو وال سطور کے راقم کو الیے بزرگوں سے ملنے کا اِتعاق ہوا ہے اوران سے مولانا کے بارے میں اس قلم کی بائیں تُنی ہیں۔

كرامات كے ظهروركى وجر

مولانا غلام رسول سے بجڑت کرامات کیں طا مرسوئی اوران کی و عاور بارہ اوران کی مولانا علام رسول سے بجڑت کرامات کیں طا مرسوئی اوران کی و عاور بارہ اوران کی میں آئی جی آئی جا اس کے بارس کے ایک طاق و اور میں ان کے ایک طاق و اور میں مورس تا ہاں کی خدمت میں صاحر سے بعوض کیا سے بعرض کیا ہے ہیں جا ہے ہیں اب ہی کئی متدین اور می گوگ موجود میں ، اب ہی کئی متدین اور می گائی متدین اور می کا کیا ہے ہیں ، اب ہی کئی متدین اور می کا کیا ہے ہیں ، اب ہی کئی متدین اور می میں میں اس میں کا کیا ہے ہیں ، اب می کئی متدین اور میں کا ظہور مو تا رہا ہے ، ایکن انٹی کوشت سے نہیں میں کا کہ سے نہیں میں کا

مولانا نے جواب دیا، جب سے مجھے خواب میں رُمول السُّرصتی السُّر علیہ وکم کی درارت کی سعادت عصل مو تی ہے ، اس وقت سے کوامات ظہر میں آری میں۔

مولوی تعلب الدین کیتے میں کو اب میں نے اس خواب کی کیفیت معوم کرتے کی کوشش کی۔ پیلے قو وہ کئی دن ٹالے در سے بھی جب میراا مراد مہت بڑھ گیا و فرمایا،
ایک مبارک دات کو میں نے دشول اللہ صلی التوعیم وسلم کو دیجیا ، اس صالت کو نہ قز میں خواب سے تعبیر کرسکتا موں اور نہ اُسے عالم بدا دی کہرسکتا موں مضیح حضود علی اللہ اللہ نے صابی عالم بدا دی کہرسکتا موں مضیح حضود علی اللہ کے صابی عالم بدا دی موال و اور دوم سے اپنے کھر می حرب منز پر کھڑا کر کے حسب حکم کمرٹ و صوب اور جو حاصر موالا اور دوم سے بی سیح نجاری دورایا ہی وگوں کو ساؤ، تم میں وارث موالی میں فران کو بیا اور دوم سے بی سیح نجاری دورایا ہی وگوں کو ساؤ، تم میں وارث مورای سے موالا افرائ نے میں دواس مورک ، اس وات جو فرائ سے موالا نا فرائ سے بی کو الی داست میں تام ورک ، دو کہری صال در موسے ۔

ائن مرکے اصحابِ نفزیٰ اورعا بدو زاہر لوگ اب کہاں سیدا ہم ں گے اللہ نے ان کو سبے سنار نفتوں سے نواز ااورا سیے فضل وکرم خاص کامسنتی گردا نا تھا۔ ایک اور دافعہ

انگریزکے باعیس میں ہونے سکا عمل کے لبدائگریزی کو مت کے نزدیک مولانا غلام رمول کا سکا اور کھریت کے اسمنی نظر بندگر دیا تھا اور کپرو عظ بندی ما بیکر دی تھا ۔ انگریزی حکام گاؤں میں آکر یا تھانے اور کپری کا کو اسمنی اور ان کے حاملان کے لعین افراد کو پریشان کرتے تھے ۔ بالحصوص ان کے مطرح علام محمد سے نیادہ لوجھ گھ ہوتی تھی ۔ اسس صنی میں مولانا غلام رسول کے مواخ می مواخ بنگار اور ان کے فرزندا رجمند مولوی عمالان در کھتے بہی کہ بیار می بازیری سے معلام محمد نے تباید کی بازیری سے معلام محمد نے تباید کو اور ان کے فرزندا رجمند مولوی غلام رسول سے کہا، مہرکام کی بازیری سے مولی صاحب کے میں میں مجبور مول کی بازیری سے مولوی صاحب کی دور مول کی بیاری کی در مول کی تھی میں میں مجبور مول کی تھی میں میں مجبور مولی کی تقدیم رسول الند صلی الند علی والی میں ایک میں ان میں میں جبور مولی کی تعدیم رسول سے میں اس کے ساتھ جل بڑا درجہ میں۔ میں آس کے ساتھ جل بڑا درجہ گاؤں

سے با سرنکلا تو دیچنا ہول کدرشول النّدصلی النّدعليہ وسلم کی يا کلی دکھی ہوتی ہے ہيں نے حاصر ور سام عرم كيا-آب في مراط على مواليا ورفرايا إله غلام رسُول م تفاري سوري عاما عاسة مي الله على فعل المتعاليات ركها اورياكي والل ف باكى الحفالي مسجد في الموا ا ماراس کوے سرئے اس مصفے منر ریشایا اور فرایا در وعظ کہا کرد ، مس وگوں کو مرامیت موگی مضاری بیجائے بودوباش ہے "

يرخواب شنانے كے لعد فرمايا يا تعائى صاحب اب فرما ہے ہيں فرمامور

ہوں ، کیسے اس مگر کوچوٹرسکنا ہو<del>ں</del> ہو

جنائيري واقد ہے كر قام عروه اسى كاؤں (فلوميهال سنگھ) مي رسے اورغن كثيرن بيال أكران سع أستفاوه واستفا مندكيا -

صحام كرام كي والشيو مرلانا کے ایک شاگر واورمر بیرموفری علا رالدین کا بیان سے کر ایک ون وہ مولا نا

كي ساخد موضع مرال والاحاديب من يمولانا كهودي برسوار في أراست مي سط زين سے قدرے اُونیا ایک مقام آیا تو آپ گھوڑی سے آتر پڑے اور فرمایا "علاالدین بيال محمد رسول الشّصلي الشّعلب وسمّ كم صحار كي خشواً رسي سب ، فم كور ي كرو " اغرں نے حسب ارشا دھوڑی کی نظام کمیٹی ۔ آپ نے وصر کیا اور جُ نے ا مار کو اور گوھر كو من لك، جينے كئى فاص مگر المنش كر رہے ہوں ، بالاً حراكيب مگر پر بلير كئے يو دير كاوتت اور كرميل كامويم تفا -آپ حذب ك عالم مي سخة ، كاني وير ولأن بييط ريب-وت رمبارك مرسے كركمي على اور انفيل اپنے آب كا كي ينا نه على مولوى علا رالديني وتخرك عالم من كورك ان كى حركات وسخات ديجد رسب سف معلانا ظهرك اول وفت والسع أتص اورنمازاداكى يجرفرالي:

ئے موانح مولی غلام مِحُول ص ۱۳۸ ، ۱۳۹ -

«میرا دل چاہناہے کرمری خربیان مو<sup>ید</sup>

ببال بربادريك كرر رصول الترصل الفدعليه وسلم كصحاب روفوان الترعلس اجمعين کی نعدا دىغض نارىخى رۋايات كے مطابق ايك لا كھ پچيس سزار كے لگ جنگ نمی وهون جزیرة العرب می من قامت گز*س دیھے تقے جنگ و*جها د ، کا روبار اور تنبیغ دن و انشاعتِ اسلام تحصيليه بم مختلف مكون اورعلا قون مين مهبل گئے تف يمنب ماريخ سے نابت ہے کہ مبندوستنان کے بعض شہروں اور علاقوں میں بھی پیسی جا برشراب لاتے ، ال کی اً مرورفت کاسلسلہ محترت عمر فاروق منی الله عنر کے عہد (۵ ایجری ) سے مے كريز بدين معاويد كے زمانے كے جارى رہا - ان كے نام بھى كافر ب يرمزة م م مناريخ سع واضح موناسي كموجوده لوحيتنان كي منفده علاق اور صويم تے شہر بنوں میں تھی رصب عراب نے مبنہ "کہاہے ) بغرض جہاد صحار کرام کا ور موسو د موا میں ممن سے اس سے آگے بڑھ کو موجدہ پنا ب کے لعبی ملاؤں میں تھی آئے مول اورمولا نا غلام رسول كوح مفام عصصحا مركى غوستبو آئى ، و ما ل كو في محالي مدول منو \_ مما رے لیے اگرچہ اس معاطع میں کوئی قطعی دائے قائم کرنا شکل سے ، اممال سے انکار منبی کراولیا والعتب کامعاط عام لوگوں سے مبت مختلف مناہے اوران کے نلب رُوح کی وت حاصراس درج تیز مونی سے کداس کی مددسے وہ الیے أ نا ديك رسائي عصل كركينية بي حبال مم ظاهر بيون كي رساتي منيس موسحتى -

سٹا وت اور جہان فراڑی ... مرلانا غلام رسول بہت سخی اور مہان فراز تضد اہل وعبال کے علاوہ رسستے داروں اور اعز ہ وا نا رب بر میں دل کھول کر خرچ کرتے تنے ،ان کے نشا دی بیا ہ کی فصرار ہا

اورا عرار و مارب یہ بی من سوں حراق مرتب است میں اسنی کے سیرد تھی امنی نے سدنبال رکھی تفلیں۔ اس کی تغلیم و تعلم کے معاطلت بھی امنی کے سیرد تھے ۔ ان کے مدر سے ہی جوطلبا حصولِ علم کے لیے اُنے اور جولوگ فیصل محنے

- : موان مولوى غلام دمول اص ١٠٥ ١ ٢٠١

کی غرض سے و ال مقیم د منظال کے خورد دؤسش کا انتظام می ده خود ہی کرتے تھے۔
مہانوں کی تعدا د میکر ہوئے تقریب دوزا رہ ہوتی متی ، بعض دفعہ بر نعدا د چالیبن نکر بھی پہنچ جاتی
متی ۔ گھر کی حورتیں یا جی پہنچ و متیں یا کھا نا بچالے میں مصروف رمتی متیں البیا ہی مہانا کہ مہان درحانی فیض بھی حاصل کرتے ، کھا نا بھی کھا تے ، کئی گی دن و ال متیر ہی رستے
اور میر جائے دہ مت سفر خرج کا مطالع بھی کرتے ، بعض مینی و پستی بھی ان کی متا دف سے
اور میر جائے دوراینی کسس صرورت کے لیے ان سے پہنے کے جاتے ۔

اس مردور وليش كا وست بسخا أس فدر وسيع غنا كرس شخف كا دامن طلب طال مدمهما ؛ أكيب مرتبه الكيب إوستى الن كى خدمت مين حاصر مها او رصا ت لفظول مين كما كدمين إيست يفيخ كا عادى مول اورسبت زياده بينا مول ، أج بالكل غالى إعة مول ، إست بين ك يدكونى بيرمرك باس نبير سي استنت طلب كى مو ف سع - فداك يد كا يهيد ديمي اكم ليست في سكول -آب في اس واليك دويرويا - دوسرك دن وه میرایا ، وسی ضرورت بان کی اور ایک دوید ای گیاراس طرح متوا ترسات دن أنا اوراكيك ايك رويدروزانك حابارا -اس اثنا مين جو وأك أب كى حدمت فاحزم قادوه آپ کو کیند رسته که میشخص خود وست پینے کا اعراف کر نام اور اسی کے لیے آپ سے پینے لیا ہے ،آپ اس ملط کام کے لیے کوں روزاندایک روید دیتے میں۔ ایک رویے کی اس زمانے میں مبت المیت علی ایکن مولا ال كونى بردامنرى اوراً س كامطالب إراكرنا رسيم أشوي دن ده أبا اور روبيطلب كالواك ابني باس ملاليا، شايت شفقت سے اُس كے كا مدھے بر إنقر ركها اور ایست اور دومری نشهٔ درچیزول کی مزّمت بهان کرنا شروع کی روشخص آنامها ز م داكم المحول سے اكنومارى موضحة اوراسى دنت پوست نوشے تو بركى - اب راست کے مجائے مولانانے أسے اپنى مبياسے دود صبانا اور طو و كلانا شور كر دیا۔ چرمیبغ دوان کی خدمت میں رہا ، ذکر اللی اور باو خدا اسس کا سروّن کا سول . بن گيا نھار

مولونا عدالله عزفوی سے مولانا غلام رسول بعیت بھی تھے اور دونوں کا آپس میں گہرا دوشا نہ بھی تھا مولانا عبدالله عزفوی نے چوکدا نیاع کتاب وسنت کی یا داشش ہیں اپنا ملک بھرڑا تھا اور مہدوستان آگر وہ خالصتاً دینی خدمات انجام سے سے تھے، اس مید مولانا علام رسُل ان سے بے بنا و نعلی خاطر رکھتے تھے اوران کی مالی امدا د کو اپنے لیے صروری قرار دینے تھے۔

اولا دکی نرسبت

مولانا غلام رسُول کے فرزندگرامی مولوی عبدالفا در مرحوم بیان کرنے میں کہ مولانا امنی اولاد کی ترمیت کا خاص طورسے انتہام فرمانے تھے ، ان کو دینی مساکل سکھانے اور پانیخ دفت کی نمازیں باجاعت اداکرنے کا حکم دینے سرحوی کے وقت نتجد تھے لیے حکمانے اور سعید میں اپنے ساتھ لے جانے یولوی عبدالفا در کھتے ہیں :

"میری عراس وقت فی فرسال کی تفی دایک دن والده صاحب کم کما جی بر المالغ به میری عراس وقت فی فرسال کی تفی دایک دن والده صاحب کے لیے حگانے اور مہاؤں کی فدمت کے لیے تنگ کرنے کی کیا صر ورت ہے۔ آپ نے فرایا تم نے سے کہا ہے۔ امندا الا عمال جا لانیات یمی اس کو اس نیت نظیمیت دنیا موں کو اس نیت نظیمیت دنیا موں کو امرائے موری عادت موجائے ۔ دو درا مجے میم عنظر ب کیکی دن شیم موجائی کے ، حرکج میں اس سے اب کرانا مول ، براس کو باد مرکز ان عادات کا یا بند موجائے گا۔ اس کے ول میں تخم محب الا مرح مرائے میں اس کے دل میں تخم محب الا مرح مرائے کی دور برائے کی امرا خدا میری محنت مرح مرائے دا میں المالئ کسی دوز برتم میں میرل جائے گا ، میرا خدا میری محنت مرح منافی دور برخم کی اس کے دل میں تخم محب الله کی دور برخم کی ان میں المالئ کسی دور برخم کی المالی کو میں المالئ کسی دور برخم کی المالی کی المالی کی المالی کو کھا یا جائے کی دور برخم کی دان المالی کی میرانا کی کھی المالی کے دور المالی کی میرانا کی کھی بالی کی دور برخم کی دور برخم

رہ رسدان سے بیوں یہ س پرجہ ہم ادلا دکی دمنی اور مذہبی ترمیت نہاست صروری ہے۔ رسول المترصتی المتعلمہ وسمّی نے گرکے سر براہ کو" راحی" بین مجہان قرار دباہے۔ اس جنتیت سے والدکا فرض ہے کہ ادلاد کی سرا عندبارے محراتی اور مگہداشت کرے ایس خمن میں مولانا غلام رسُول کا نظر نظر جربیال بیان کیا گیا ہے، مین حقیقت برمبنی ہے -اعوں نے عرد النے سے اولادی تربیت کی اور ایسس کی جو وجہ اولادی تربیت کی اور ایسس کی جو وجہ بیان فرائی وہ بالکل میچے سے ۔ بیان فرائی وہ بالکل میچے سے ۔ جند خصوصات

ببد موسی اورضائل حمیده کا فران منام دسول کے لقوی وطهارت اورضائل حمیده کا فران شخص صفحات می مولانا فعام دسول کے لقوی وطهارت اورضائل حمیده کا مروقت با وضور سخے کی تلقی مروقت با وضور سخے کی تلقی مروقت با وضور سخے کی تلقی فرانے اورکہا کرتے الدوضوء مسلاح الدو منتین دومنو مومنوں کا مضارب ) ان کا ارشا دسے کہ با وضوا وی پرخ عادو الزکرتائے، منرج بحورت اُسے تکلیف پنچا کے کا ارشا دسے کہ با وضوا وی پرخ عادو الزکرتائے، منرج بحورت اُسے تکلیف کی مرفول اللّه میں اور مند موفی جران اُسے متبار سے مسیدت کرسکتی ہیں۔ فرما یا کرنے کو رفول اللّه میں اللّه علیب ویکی ایک میں اللّه علیب ویکی کرقم میں وہ کو ایسی صفت یا تی جاتی ویکی کرتم میں وہ کا دستان کی بیٹ باللے میں اُس کی وج سے قرآن مجدمی مختارے بارے میں وہ کا دیا ہم ول کا دیا ہم ول کی اور موفور سنتے ہیں۔

فرا پاکرت کی دو مزرکے ہوئی کیا جائے ،اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور
النہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ خود پاکیزگی اختیا رکرنا اور دوسرے کو پالحیزہ
دسنے کی تلفین کرنا منشا اسلام ہے مصوفی اورسالک و دبا دخدا و ندی میں اسی لیے
زیادہ مقبول ہی کہ وہ طہارت اور پاکیزگی کا التزام کرتے ہیں۔ میڈوب بھی بارگاوا المی
میں مقبول ہوتا ہے ، مگر وہ سالک اور صوفی کے رہے ہی تنبی بینے سکتا ۔ سالک
میں مقبول میتا ہے ، مگر وہ سالک اور صوفی کے رہے ہی تنبی بینے سکتا ۔ سالک
میں مقبول میتا ہے ، مگر وہ سالک اور صوفی کے دیا ہے ۔ اس کے مجکس میذوب
براستعزات اور مذہب کی کہنیت طاری دمتی ہے ۔ سالک تنام ورجات سوک طے
براستعزات اور مزائز ہوجاتا ہے ، ایکن مجذوب حزیبات مشرع اور مراتز تی تقون
سے واقع نہیں موتا ۔

إداوت مندوں سے کہا کرنے کہ اصل فضیلت انتاج رسُول صلی الله علیہ ہم سے مال سر نیاج رسُول صلی الله علیہ ہم سے مال سر نی ہے جس کو انتاج رسُول نصیب بنیں ہوتا مرتبہ فضیلت فصیب بنیں ہوتا مرتبہ کا منبا دی منبع رسُول اکرم صلی المسلم علیہ ہمتر کی ذات اقد سسے ہے۔ علیہ ہمتر کی ذات اقد سسے ہے۔

سبر المراق المر

مرتف کے علم اور ذہن کے مطابق بات کرتے اور اُس کے مزننے و مقام کو گھونا فاطر کھنے۔

کسی الیی عبس میں شرکی نہ سرتے ، جس میں دیا ادر سمتہ کا اور اُس تہ بھی بایا جا تا )

اینے ذاتی مفاد کو مرکز بیش نظر نہ رکھتے ۔اگر اخیس شبہ ٹپر جا تا کہ فلال مقام کے لگ ان

کر کی مالی ا عانت کرنا جا ہے تہ میں تو وہاں بالکل نہ جانے اور جانے کا پروگرام طے

میں ہوکیا مزاز معنورخ کر دیتے بااس وقت یک لمتو می کر دیتے حب تک بیر سف میر
در یہ موجا تا ۔

دور یہ موجاتا ۔

ر ہے کے زم اورطبیب کے وصبے نظے کی سے سخت کلامی رکرنے انتخوص مزاج کے زم اورطبیب کے وصبے نظے کی سے سخت کلامی رکزنے انتخوص سے پیاراور محبت سے سمیٹ آتے ہجنے سے شدید نفرت تنی ۔ فقتی مسلک

الم وسنت كرامت المتبارسة المورث تقد اورا تبارع مقت ان كا اوطرها بجوزاتها على المرادة المجوزاتها المرادة كله الم الم حديث كم مسائل مشهوره آمين اوردخ بدين وعيره بدعا مل تفيه ما كالخرضات اللهام كمة فائل سنف و ديگرسائل مرجعي السي سلك كو ترجيح و بيته اور فوز سه بين كتاب وسنت كوميش نكاه ركفته .

وعظیمی بدعات اورمر قرحه رسوم کی سخت مخالفت کرنے او رفالھ کیا جہنت کے مسائل بیان فرمانے رمسکا تو حید نہایت عمدہ اور توثر ایذا زمیں بیان محتے۔

میں ہے۔۔۔۔ مولانا نے عاذم بمبت اللہ مونے سے قبل اپنے بیٹول کے بیے حسب ذیل و مدیت تخر روز مائی ،

بسنوا لله الدى لا بني الرسويه الحسد ليله وحده والصالية والسلام على وسوله الدى لا بني بعدة وعلى ليه وصحيم وسائرهن المناهم سندن وعلى ليه وصحيم وسائرهن الله عن المناهم سندن والمن مرون الله مرون الله مرون بن مناب مندس نريه على ما حبه الصرة والتحيية فيز عبرالله المعوون بنام مول بن جناب فضيلت وسندًا ورجم من من افغا نقل الدين والمناهم الدين مصدر محالات والمناهم الدين عافق ما مناهم المرم بن عافظ محد المرم بن عافظ محد المرم بن عافظ الله عادم زيارت مراك المناهم والله عادم زيارت مراك المروز الله ساله مراك المروز المناهم والمناهم والله المناهم والمناهم والم

بدفراغ اذعام دینیدوست ببیت بنیج کال محل دمیمه ودری زمان مثل عبدالتر غز نوی در ایندفراغ از عام دینیدوست ببیت بنیج کال محل دمیمه و دری زمان مثل عبدالتر غز نوی در تزین ما احد سنیست میخنش کمسیاست و درخصفت آمخیمترست کا مام محل میراست که در عقیدة نفیزش حبنید د نظیر حضرت با یزیداست مالا بدرک الواصف المطری خماه می دال میرسالقی فی کل ما وصفا سمیس بس گرچه بس کلسد تماش که در سک خریدا دانش باشم و می باید که میرمومخالف شریعت محددید با مشرمومخالف شریعت محددید با مشرمین کننده المیل

و مى بابدانه معمد بن و زنادة و مصف كه سمر مو محالف متربیت حمد ته باست دهبس عندوا ولیا الله و محال صوفیه من عقیده تاسب نما تند ماه با شخوانی فروه آبرند و او فاست خود را اولاً بادائی مشطحیات آن محضرت برمها المن برخل نیک فروه آبرند و او فاست خود را اولاً بادائی صوارة ورا و فاست متحبود افامت ارکان و وا جبابت وسن و مستحیات بنفید جامت و خشوع تمام محرر کنند و ایان خود اورسب کنند و نما نیا به تلاوست فرآن و درود شریعت ا اذکار از رعلی فرونا تند و اس سه ه

رئی و رما تاریویں سے ہے۔ گو بها ندیم زندہ بردو زیم داسے کز فراق حاک سندہ وربر دیم عسن در مابینہ یہ اے لبساس کر دو کہ خاک شدہ

الغرض آپ محدمعظمہ پہنچ گئے اور وہاں آپ نے ذیل کی عزل کعدین لیف کے سامنے کھڑے موکر کہی ۔

ALYAA

زرا و دوربه بیت الحرام می آیم گزشت عمر حزانی محظ نفسانی سفندر شن باب اسلام می آیم برات عفر جرائم برز برستنفر بسدنداست اای مقام می آیم کرم نها در گذرکن که ناسزا کو دم مسنت تر با سار کعبد درست دره باستفاده وطلب مرام می آیم نال رحمت خوده که تامیر میراب بساکه شراب و نام کام می سیم نال رحمت خوده که تامیر میراب

وقومت وقعت عرفات دائم لا أن چوخواندة قر برحمت بجام مى آيم الريخ ترجوانم لبسى درميسسلين پس از طوانت لبست عمام مى آيم برائ دي شياطين رسيده مرجم و بيطوان بمسد حرام مى آيم مفرده علق زافلات مدلفضل خدا لطلب دهت دحمال مدام مى آيم الركمين منى درمنا شور وتسرباب المبدوارغا بيت غلام مى آيم بروميت معلوه بالاجود النادلين في البيغ بين رعب القاداد رعب العزيز كم ليدنخ ريذمائي،

نارسی زبان می ہے اور اسس کا خلاصر برہے۔ ا العد أتى بروز بره شوال ١٧٨٠م كويه فقرعيد الله عِلم رسُول كه أم مع شهور ہے ،عض فعنل خداد غدی سے حرمین شریفین کی زیادت کا عزم کر دیا ہے میرا بیٹا عبدالقادروكراك وربركا موكيام اورقران شريف يرصف ك بدعم مرت يس زرادی کک محتامی بره حیاسے اور فائسی کی برسان اور مخت ان بره روائے، فرحینی محدعدوالعزيز حركمسا أسع بن رس كام كياب ،س النيس وسيت كرما مول كرعلم وين لعِين تغيير مرميت، نفذ وميرت اورنصرت كحصول كو تمام معاطات يرمفدم فرارون اسى كوبنيا دى كام اوراساس ايان علمرايس اورمرا عنياد ف اسى كومركز قوج نيائي . بالحضوص حبت محذنبن كوابيخ لبحارم قراددي اورليتن ركعبي كرابل مدين بالالتر کا گروہ ہے۔ ملم دین سے فراغت کے لیکسی شیخ کا فی ویکل کے باتھ پر بیعت كريي ميرے خيال من مولانا عبد الشرعز انوى كية مرينے كاس زمانے ميں كو تئ اور شخص تند ہے ۔ال کی صحبت اکمیرا ورج رکھتی ہے الدر بعنبفنت ہے کر حصرت عسالمنظر فى بركال ومحل بى عدالمقاددون تراك عبدك ترميكا أعازاد عيد العريز اي تعليم الفاريقي ليم المدّامي ميكوي ، اس ليركر بنقر يقين ركمنا بيك وه اس عهد مل مثل حليد اور تعلي حديث باينديس واتدير بيكوان كي مفت كوف الله ال ك او ما وت كالحاطر شي كوسكة اسده اين سروصف بي ملعت ما لح كالخونديل ميى وحرم كلسل تودان كم حالة والنسي والبديل

تصدیفات ملانا غلام رئول مرشعبهٔ علم برعبور رکفته عضد نفیه مدین ، فقد منطق وفلسفه مرفخ معانی وسب ان ، ادب وانشا اور علم کلام سے بوری طرح با جرسف اس دورکی مرقحه زبانوں معین عربی اور خارسی میں مہارت رکھتے ہفتے دینیا بی ان کی ما دری زبان می اخوں نے خارسی اور مینی بی کم فرامی تنبیق نبا یا در ان زبانوں میں منتد و کتا مین فصنیف کمیں جن کے

نام ورج ذیل به به -۱- فغا و کی مولوی غلام رسول بیدان کے نفتی و عبیت کے نتا ہے بس ج مختلف ب وگوں کے متو ارمسال کرشنگ به ، اس زما نے بی علی زمان عام طور پر فارسی کوسمبا مانا نتا ا درنقتی مسائل اورفوت مهمی زبان عمی نتح بر کیے جانے تقے۔ یہ نتا و سے بھی فارسی میں بس ۔

۷ \_ رسالهٔ نزا دیج : \_ یه بی فاتدی میں ہے اور ما زِنزا ویج مینتون ہے -۱ یک میں حصرت محموصلی اللہ علیہ وسلم : - اس میں جیبا کا م سے ظامرے آنختر کا تحدیم ایک بیال کیا گیا ہے -

م - نصير حشرت بلل فن و يريخ بي نظر مي مي اوراسس مين شهر رما بي حضرت بال رصنی الله عنه کے وا تعات ذندگی سال تیجے کئے میں ۔ ٥ - فتصر ستى بتول: ميرم بي فالله بالدائي ستى موّى كام ساخاص روحانی اورعلمی ماتیں سان کوئٹی ہیں۔ ٩ - سى حرفى : - سيمي ينا بي نظر من في ٤ مرمحموعه غار ، سبيخاني مين مترخم غازي ٨ . تعنيه مورة فالنحرو-ہ ۔ سنج آب ،۔رینجا بی نیز می ہے اور ئی روٹی کے اندا زیراس میں نہنی *مسأ*ل صنبط رمس لاستے گئے میں۔ ١٠ - يكي و في ١٠ يريمي فقيى سائل ميضنل سے اور ينيا بي نشر ميں ہے -ان کتا بوں میں سے لعب کتا ہم کئی مرتبہ جبب ی ہیں۔ شعروشاعسسری اس ملانا فلم رسُول فارسی اور بنیا بی کے مبہت اچھے شاعر سے ۔ان کے وا وا حافظ نظام البی فاوم كاشارهي اينے دورمي فايس في شروشور بي موانا تھا -ولانا غلام رول كے بنجاتي أنعار مي بعن أردوك الفاظ مي من رج بت الله عد فارع مون ك ليدكر كرمسه

می بعن اردو کے الفاظ میں ہیں سے بیت انتہ سے حارع مولے کے لید تا ہم مرسے سے مدینہ مورک کے حابت ہم مرسے سے مدینہ مورہ کیے حابت ہیں ،

بر اللہ مو یا نصنسل الہٰی فراغت جی بیت اللہ سے بائی مرسنہ کی طرمت ہوئی نیا ری کہتے حیاج اُو نیوں پرتیاری بیطے دن فاظر مون وا دی اُ آ ارا بیطے دن فاظر میں وا دی اُ آ ارا مربط طلب ہے میں وا جو آئی کی سیعیع عاشقاں نے شخط کے اُ آ اوا دو مردضہ وُدر سے نظری جو آیا ہا خدا اور وا دو اعبار دکھا با ،

وہ روضہ وُدر سے نظری جو آیا جا خدا اور وا دو اعبار دکھا با ،

ادسی فائل ہوئے بیا ہے حیات عزید واسان سامے دو اور کی اُ با ،

## Marfat.com

مسے ول و کواے انند کلیاں

مُبارك شهرطنين ادّن جبليان

فلام اید عین میسداندعا ہے شکستندشششددل کا صدا ہے

کھرسے عازم حرمی شرفین ہونے ہے بیلے ان کے دل کی ج کمینیت بھی اور دیارُولاً کی ع محبّت ان کے خلب ورُوح میں کروٹ سے دہی تھی اسس کا اندازہ ان سے مندر حت پنجابی اشعار سے کیا جاکتا ہے :۔

جت چی استار سے ایا مسلم ہے ،۔ چیس اس دیس زن میں سار بانا مسلم میں حصے کتبا حبیب اللہ دکانا ہہ چلاشتر موداں نربان تبری شرے را بال توں گول مان میری

تیرے را ہاں توں گھول مان میری کلیجے جھیک پاون وین میرسے الینے مار محیط کے مثوثی دیدار

رشول الله ہے کر کریا وا آٹا ہے۔ البنے مار معبط کے مثوثی ویدار مدینے میں مہنچا اِک وار مینوں مہاتی میں بلا ولدا ر ممبنوں عالی کے مار واحد میں مار در فراکا کا تھا، تعامان

مرتی رات حرروون نمن منرے

غبار اس داه وامترمه نیا وال مودان صدف اگراک مجات پاوال جو پر سرون نف ماران آواری و کیان دوصنه عطالع کرن پاری

کمواکس ورووا دا روکرال کی النب عشق سے مل ل محساجی مرے بال ترے الالا كال من فدا مانے مدوں کی ماتیاں میں اس نظر کے بیشعر طاحظ مهل بمس قدر ورووسوز میں فووسے میست میں اوراپنی كروروں كاكس كؤثرا ندازمي ذكر كما كيا ہے ب اتقیم نید و پرگذاه موں من ال أن ال من الرسياه مول گیاں سیاں ، کھٹری رہان تجاری نغانل نال گذری عسب رساری أ مدى بحنج لوسيم أسن وموس كماكرسال وبعلك كانت منكس حبرول ٹوولی کہا رال اسن حیاتی اكيله حيوا حاكسن تبيين تحالي ىنىبى ئىرنىت نېت البس دلس أنال بیگانیاں نال ہے رولس ماناں بيطاعكم رشول الثدوا وامال غلام اید پُرگنا ه کے سازوساماں إسى مضمون كے حيند فارسي استعار ير صب وروا دی عشق حید گاھے گرم بتراے صابیاہے المكع عركر برآتي درنا حيث عرب درآئي باديدة زاروول نگارے درشب رمریزکن گزارے بس رومنه یک سرور دی ألمضجع خساتم النبين بردمین به تن محت بده در قررشرلعیت آرگمیده اس نظر کا آخری شعرسے ۔۔ از حد*مث*ه وردانتظ ارم بررا و تو دیره ا<del>نتک</del> ام

مُرِّمعظم بِهنِي كُرَّابٍ نے حِرْفارسی اشفار کیے ان ہی سے جیزیر ہیں: ۔

نظه اسين نام كى طرف اشاده سيم كدوالدين في ميرانام سي غلام رسمل ركعاسيد ليني مجي وقت بداكش مي سے رسول الله صلى الله على وسلم كا علام بنا دياكيا ہے۔

زِرا ہِ دور بربیت الحوام می آیم بعيد نباز ولصداحرام مي آيم سعندرلش ساب السلام مي ألم كزشت عرحواني بحظ نعنك في بصدندامت ااي مقام مي آم برائ عفزجراتم برتو مبستغفر ميز مزره حاف ك بعرآب نے ح فارسي استفار كھے، وہ يبال ورج كيے عاتے م. انتدامي يالفاظ مرتوم بني ير بدية موّره بروضة طبيب گفته شد ١٢٨٩ ه غنچ مرادِ فلب شگفت اردم بهار ابندم سزدکه گوهرِ جاب راکم نشار نسرخدانير ونت معداست وتخننا ر دبيم بحيثهم عشق مرسيز معنوره منب ندرو بإندا أبكت عنش كسزار لعبى شتب وصال رميداست درحبات كذاب رعى كازين فيفن بركست ر ذوقش بحزحلادت الميان تحاحبت يد حفاكر حدود لتبست كرنند وننياب من در دِ زبان کمنم چیعنا دل سرّار بار اتنا ده با داب محبنورمحت مدّى صلواة ذاكيات وتخيات بياشار وعل تعلمة الدوعلى صحابته الكبار بارب صل على الدى الفترينه واحتبيته هورجة للعالمين الشمس وسطالهار وهاليني شفيعنا غيرالبشريميرالرسل لس مجر ممنشفا مت خود کن رفین و ما ر الصروردوعالم سلطان مرسلبن ا زحان و ول غلام رسوكم مرا حيمنسم بك ينمة نگاه تراام أمب دوار مولانا فلام رسُول للمِن للمِن البين وورك جيدعالمي، المورفقيه، ببت طب صوفي، بنامينة تنق اور برمبز گارمتجاب الدعوات اور منهاز نثائع تنف مه انفوں نے اگرجہ فارسی من تھی شعر کے انکین آن کا زیادہ کلام پنجا تی میں سے نظرا ورنٹر میں اُنھوں نے پنجا تی زبان ... کی سبت خدمت کی ادراینے ماحول کے مطابق زیادہ تراملی زمان کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ فارسی میں اُ تفوں نے فتر سے تخریر فرمائے اور اسس زمانے میں میں رواج تھا۔ ج لوگ فتنی زعیت کے مسائل دریافت کر نے تنے، ان کو فارسی میں حراب و یا جانا تھا او<sup>ر</sup>

#### Marfat.com

ې اوران مي عربي اور فاري وونون نبانمي مرزوم مې -

فارسی می عربی عدارتی بخترت درج کی جاتی تختیم مولاتا کے فتا وسے بھی اسی وعیت کے

ان کی کمآبوں سے بتا حیات ہے کہ وہ بینوں زبانوں کے ادبیہ نظے عربی کے بھی، فارسی کے بھی اور پنجا بی کے بھی ۔۔!

برجا ظالمان سُن وین میرب کا دا یاردا دو تمین میری مرامتبارسے براُ دینچ درہے کا شعرہے -ت

ظد میداس نگوی مولانا غام رشول کی مجدیس ایک مافظ صاحب رہتے تھے،
حوگا کول کے بیچوں کو فرآن مقرفیت بطرحاتے نے نظاور سجد کے مؤدن سے ۔ ابک روز
مولانا غلام رشول خان معرول اُن کے جرے ہیں تشریف نے گئے ۔ اس دن مولانا کی عمر
کے ۱۳ سال پورسے ہونے ہیں ایک دن باتی تھا ۔ ما فظ صاحب ہست مندین اور
پرمیز گار تھے یمولانا نے ان سے فرما یا ، جا فظ صاحب اِ جب سے میں نے میشن شابال
ہے ، مجد پر الندکو کا بی خاص فضل رہا ہے کہ مجھ سے کسی الیسے عمل کا ازشکاب منہیں ہوا
جو خلاف شدت ہوا ورکوئی ایسا عمل توک منہ سے میں ایسے عمل کا ازشکاب منہیں ہوا
جو خلاف شدت ہوا ورکوئی ایسا عمل توک منہیں ہوا جو مسئون مود اس آخری سنت باتی رمول اللہ
میل الشرطار وسلم کی عمر ما رک بورے ۱۳ سال ہوئی سے ا ورمیری عربی کی ۱۳ سال کی ہوجائے گئے۔ ویکھیے النزنوالی کو کیا منظرات ہے۔

اُلغانی سے دومریے روزماہروال سے دومہان آھئے مولانا نے نما زِ ظہرسے قبل اسپنے رئے رائے مولومی عبدالقادر سے فرطارات فطب الدین دروکتیں کوسا تھ لے کر گھر حادّ اور وہاں سے دانے اُسٹھراکر خراس برلار کھوٹا کہ آسٹا لیس جائے ہے اس کے لید ظہر کی اوان

م فی آب نے خود جاعت کوائی۔ ناز کے بعد دونوں مہانل کواپے ساتھ لے کر محرب میں تشریب نے میں تشریب نے میں تشریب نے میں تشریب کے اس وقت بالکی تندیست سے بھی تشمی سے کی تعلیم کوئی میاری دفتی بہانوں میں سب کو کھے کا ڈکر کوایا۔ ایک بار کھے کا ڈکر کوایا۔ ایک بار کھے کا دور کے مبادک جدین عندی سے کھے کی مذرب ہ دے دور می بادک جدید عندی سے میں کا دور کی مبادک جدید عندی سے میں داز کر گئی۔ اِنَا دِیلَّهُ وَاِنَا اِلسَّنِهُ وَا اِنَّا اِلسَّنِهُ وَا اِنْسَالِهُ اِلْدِیمُونَ ۔

بیصورت مال دیج کرمهان گھرا گئے ۔ مولوی قصل الدین صاحب جلدی سے بامرائے
اور مولانا کے جائی سیم خلام محرے کہا کہ مولوی صاحب کو بچر ہوگیا ہے ۔ وہ طبیب خاذی
سنے ۔ اُنفوں نے دیجتے ہی فرمایا '' مولوی صاحب و نات پاگئے ہیں''۔۔۔ بہ خبر
سیلے فلہ مہدار سنگھ میں جیسی، اس کے لعبہ آنا فا ناگر دو نواح کے و بہات ہیں پہنچ
گئی۔ بہت سے لوگ جمع موضحتے دمند دلبیب بھی اسکتے ۔ اطبا نے کہا کم مولانا کی موت
وانع منیں ہوئی، ان کو سحتہ موگیا ہے عاصل نے آئے کو رقی لگائی میں سیم خالم مگلہ
مار اسی کئے سے کرائی و فان یا چھے ہیں ۔

محتم غلام محد مروم نے تمام اطبا اور آنی وگوں سے کہا کہ مہارے خاندان ہیں ہی معاطر حلااً رہا ہے۔ معاطر حلااً رہا ہے سال کے والد مولوی وحم بخش نے سجالت نندر سنی ما زشر سے جمتے سحرے میں حان دی۔ دا دا صاحب حافظ نظام الدین خاوم نے حالت رکوع میں فات بائی۔ ہی معاطر مولوی صاحب کو میش آٹا تھا جوآگیا۔

مولانا غلام رسُول حمعوات جو ظهراه رعصر کے درمبان ونت مهوئے ادر حمد کے درمبان ونت مهوئے ادر حمد کے درمبان ونت مہد کا در الام کا دن اختیار دوگر جمع سنتے ۔۔۔۔۔ بر ۱۲۹۱ء کا دن آخہ سبعہ د

الدُّالَّة إِكَنْ بِهِ بِالرَّهِ مِنْ إِلَى ، والدِّكُم فِ بارگا واللَّى مِن زَمِين إِر بِيْنَا فَيُ رِكُورُ عِالْتِ سِجِده مِن التَّه كَيْحَضُور عاصري دى - مَبَرا محبر فِ اللَّه كَ وربا بَنِ مَكِنَة مَو ئے رُوع كى عالت بن اپنى عابل عان آ فرن كے سپردكى اور سِيخ اور في تے ف كارطبيّة برِّضْنَة اور اس كى تلقين كرتے موت وفات يا في اوران كى يو وُعا اور مُنّا

پوری ہوئی کو تھیک ۱۳ مائل میں لیے عربیرت کو پہنچ کراس و ثبلت فائی سے کہ جا۔
افٹرنے ان کو ہمیٹہ اسپنسار یک عاطفت میں تکھا اور جو و کا انفوں نے گئ اُسے شرف نبزل
حاصل ہا دان کی بر آخری و کا بھی نبول ہوئی اور اُسٹوں نے تھیک ۱۳ سال عمر
بائی اللہ اُن کو اور اُن کے آبا واحدا دکو اعلیٰ علیسی میں بھی عطا فرائے۔ آبین
اللہ و اغضر لے حوواد جہ حروعا فی جدواعث عنہ حود احضا حدد حدالہ حدد العنہ دوس -

اولا دو ہے خا د مولانا غلام رسُول کے دو بیٹیے تنے ۔ ٹر سے دلوی عبدالقا درا وران سے حجرِ ٹے موجی عبدالد • مزم

مولوع مبدالقا در کے جاربیٹے سے عبدالمالک ، عبدالرہ شبد ، محدّ صا د ق ۔ اور عبدالوکس ۔

مولوی عمدالعز بزکے تھی جاربیٹے تنے عبدالواحد ، محرشفیس ، حمّد امثرت اور حا

بر بالكل مختقر ساسسلسلرًا ولاد ب -ان سار كان كى اولا دواحفاد كاسلسله ما شاء الله مبت وسلع ب -

# ٩ \_\_\_فليفه غلام رسول لا بهوري

ملیقه غلام رسول کا حلقهٔ نلا نده بهت دسیع عماجی می سلمانی کے علاده مندو مجی کنیرلغدا دمیں منتا مل بختے اوران شیستنفیض مونے پرغیر محسوس کرتے بنفے ۔ میں کنیرلغدا دمیں منا مل بختے اوران شیستنفیض مونے پرغیر محسوس کرتے دا

خلیفه غلام رسُول نے اپنے والد گرامی مولانا غلام فربیہسے استنفا وہ کمیا تھااو<sup>ر</sup> اس عہد کے نمام علوم منداولہ پرعمینق نظر دکھنے ہنے ۔وہ پنجاب میں سکول کا دور پیچومت نھا اور اسس دور میں خلیفہ صاحب ممدورہ نے بہترین علمی و تدریسی

فدات استيام وي وبالشريه عام علم تقليه وعقلبيت - الماهم وفات باكي الله المنظمة الماهم وفات باكي الله

## ء \_\_ مفتی غلام شبحان بہاری

مغنی غلام سجان بہاری اپنے عہد کے علامہ اور شیخ و فاصل بڑرگ تنے اور آگھ ناریخ لاہروں ہم ۔ حدائق الحنفیہ ص ۲۷ سے تذکرہ علیا کے سندص ۱۵ -زینزالخواطرے عص ۳۵۸ سے خزیئہ الاصغیاج ۲۶ ص ۳۹۰ دیا رہبدکے علمائے مشاہر میں ان کا تقاد منوا نھا یولدومنشا بہارتھا یوالان مغطاللین اوروپیر علمائے عصر سے تفصیل علم کی ۔ فراعت کے ابعد اپنی علمی و نفتی فا بدیت کی با برکر مدر علائے عصر سے تفصیل علم کی ۔ فراعت کے ابعد اپنی علمی و نفتی فا بدیت کا میں میں انتحاد کی مند و ارتباکا کے قاطفہ ان کے عہد و جابلہ پر شکل کے قاطفہ ان کے میں و کیا گیا ۔ لیدا زاں کلکت اور شکل کے قاطفہ ان کے عہد و جابلہ پر شکل کے خاص میں ہوئے ۔ یہ ایک بہت بڑا منصب تفاجی پر شنان مونے کا احتمال جو اس کی میں اور اپنی او تعلم اس میں خوص کی منا برا راب ہے محومت اور اصحاب دولت کی نظروں میں مہدت میں میر جائے عالم و فقیر نفتے ہیں ۔ پلاشہ نیر هویی صدی ہجری کے میڈوستا ن میں بہت بیں بہت بالے میں بہت بیر جائے عالم و فقیر نفتے ہیں ہے۔

# ٨\_ فاصنى غلام على بالشمى سُورتى

المن عبدالله فقاراس فاندان کے دالد با مدکا فام فاصی جال الدین ادر حبر آمح کالم مرائی افتحی علام الدین ادر حبر آمح کالم مرائی فقاصی عبدالله فقاراس فاندان کے شہر سورت کی مسندا فیا دفت ان کو ورث بین کی تقی ادر فقد و کلام اور و در سے دی بران مرب و عبور واستی خدارتھا۔ قاصی عبدالله بالتی روت کے مفتی اور قاصی محد الله بالتی برت کے مفتی اور قاصی محد الله بالتی برت عبدالله کے بعدال کے بیٹے قامتی جمال الدین استی نے بیٹے مسب سنیالا اور سورت کے عبدالله کے بعدال کو دیک ان سے درج محکورت کے تقامت الله بین الله بین کے مساور نادے قامتی علام علی الله بین کے مساور نادے قامتی علام علی التی کو مدورت کے مساور نادے قامتی علام علی التی کو مدورت کے مساور نادے قامتی علام علی التی کو مورت کے مندان کے مساور نادے قامتی علام علی التی کو مورت کے مندان کے مساور نادے قامتی علام علی التی کو مورت کے مندان کے مساور نادے تا صل موا۔

نقهائے حنفیہ میں ان کو نہا بیٹ اعزا زواحترام کی نگاہ سے دیجیا جاتا تھا یمورت

ادراس کے نواح کے قاصی اور منتی تھے۔ جومشکل فقتی مسائل بیش اُتے ان کی عقد ہائی کے لیے اپنی کے باب علم پر وستک دی جاتی تھی ۔

ی میں میں میں میں میں ہے۔ اس میں ان کی علی وہ الن کی علی میں کا بیر عالم نفیا کی انجام دی کے علاوہ درس و ندرس کا سلسلہ بھی عادی تقا اور مبت سے نشلگانِ علم ان کے حیثہ فیض سے اپنی پاین مجھاتے ہے۔ سے اپنی پاین مجھاتے ہے۔

بن بندی مالم و فقبه نے ۲۲ رمعنان المبارک ۱۲۹۱ هرکوا بینے کا بائی شهر بورت میں و فات بائی سیم میں و فات بائی سیم

# و \_\_\_\_و غلام علی مجد دی د ملوی

سيه نزمة الخراطري ، ص ١٥٠٠ !

کے بغول میں مول خداصلی النوعلی ہو کمی اشا دے سرا پابشات سے عبدالتراکب کو نام دکھا کیمین غلام علی " کے نام سے مشہور ہوئے ۔

شاہ غلام على ستر والحاره كرس كى عربك بٹالداد راس كے كردو زاح س سے اوروم کے اساتذہ سے ابتدائی درسی کما بین پڑھیں۔اس زما نے میں ان کے والد شاه عبداللطيف كاقيام زياده ترديل من رتبا تها اوروه شاه تا مرادين قادري ببیت تقرره جامنت نظ کران کے فرز ندولبند کو بھی امنی کے علقہ مبیت ہیں شامل كردي ينياليِ بأب كي خوا ہش كے مطابق ٢٠١١ هيں أعوں نے دہل التصر كيا يمن حِس وَن وهُ ديلي بيغيِّ اسى ون شاه ناصرالدين قا دري كا انتقال موكيا يـ اس كے بعد والد مزر كوار فے سعا دت مند بنیشے سے کہا کہ اب جس کی جا ہم مبعیت کرلیں ۔۔ اس اثنا میں اوے عِد رسال مختلف بزرگوں مح أستاؤن برما ضربوت سي اس وقت و تلي مين حضرت شاه عبدالعزيز محدث وطوجي كاستسدة درس جاري عما ،شاه ملام على أن کی فدمت میں ما عزم رئے اور صحے بجاری اور مدیث کی دور ری کنا ایل کا ورس لیا، اورسند فراغت سے بہرہ مندہ ہوئے ۔اس دوران می حزت شاہ رفیع الدین سے معى استفاده كياراب وةلعشير مديث، نقة اور ديكر علوم رسمبري تميل كريك تفير فادغ التحصيل مونے كے لعد ٨٧ ١١ هر ١٥ ١٤ عر) من مرزا مظهر حابان جا نال كے أسًا يُر رشد د مرايت برميني اوران كے علقہ مبعیت بس شامل مونے كي حَوامِنْ ظا ہر كى واس والت عركى باغين منزولس ط كريك عق اورجر أورعوان كا زبارة تها يرزاسك کے دستے تی رست یر معت کی اور پیشر رکیھا۔

ازبرانے سحدہ عشق است نے یا فتم سرز عینے بود منظور اسسانے یا فتم

اسجدة عشق كم ليبي بي في الكيدائسان بإلياء عجف قوا يك المرزمين كى صرورت متى ليكن مي في اسمان بإليا-)

ین بر ایست کیدرندره سال مرشد کی عبس ذکر وشعل میں بسر کیے اور مجاہدہ و ریاست

شاہ غلام علی منہ است پا بندستنت اور متوکی علی اللہ تنے -اس دُور کے امرا اور بادشاہ چاہئے کے کان کی خدمت کریں اور خانفاہ کو مالی ادریں ، لیبن شاہ صاحب نے ان کی یہ بین کے کہ کہ میں قبول ہز فرمائی - ایک و ندوائی ٹوئک نواب امیر محمد خال نے انتہائی التی سے ان کے اور خانفاہ کے ورولشوں کے سلیے وظیم مفرر کرنے کی درخواست کی - جواب میں ان کو بیٹ محکمے میں جا ۔ ۔ ۔ ۔

ما اً برفئے فقر وقناعت نمی بریم با برخال کڑنے کہ روزی مفرداست

ر مرفقرد ناعت کی آبرو با نفسے عاب نہیں دیں گے ، امیر خال سے کہد دو کدوزی اللہ کے بار سے مقرر سے )

ان کی ذات سے بے شار توگوں نے نیمن پایا اور مہین سے مکوں کے لا نداد افراد نے حاصر خدمت ہوکران سے معیت کی -مہدر سنان کے علاوہ نرکی ، شام ، بغدا دہ مصر ، چیں ، انغان نان ، کردننان اور حیش کے لوگ ان کے آشانے پر حاصر ہوئے اور عرب ادادت حاصل کیا ۔ وہ عوام و حواص کا مرکز عقیدت اور مرجع خلائی

> چکوبه تلهٔ حاجت سُداد دبارِ بعید دوند خلق مدیدارش از بسی فرسنگ

روزر طل بریدار اس ار بی مرسک روز کدیمر کرد حیات قرار با یا ہے ، اس مید اوگ و در و در کا سفر کر کے اس

کی زیارت کے لیے آئے ہیں )

ان کی خانقاء میں مروقت کم وبیش بایخ سوفقر اور درولی رہتے تھے جا ان سے

فیض حاصل کرتے تھے اورباد جود کیے اماد کے لیے کہیں ہے باقاعدہ ایک سے ہی نمقر رنہ تھا ، بیکن

میس حاصل کرتے تھے اوربایس کا وہ خودہی استفام کرتے تھے ، اور یہ تمام سلسلہ

الشرافعالیٰ کی عیبی اماد رسے میلیا تھا ۔ فیامنی اور سے اور سے اور تھا کہ ہے اگر ہی سائل کو خال باتھ منس کو طال ، جس نے جو ما تھا وے دیا ہے ایچی اور عدہ چر مطبور تھے کہیں سے

خال باتھ منس کو طال ، جس نے جو ما تھا وے دو ایھی اور عدہ چر مطبور تھے کہیں سے

اُن ، اس کو بیچ کر فقرا ، بر مزی کو دیتے روبول کھسوٹا لیاسس خالقاء کے درولیشوں کو میسروہا ، وہی آب تنا ول فراتے۔

، من است سلیانیم ننگ بود افسط است مهت بسیسال که می پشمش کهند نه شدحب مرسح عربانیم

رمیری تبای فاکنشین ہے میرے لیے شطان کا آن یا باعث ننگ ہے۔ مہت منت سے میں اس عربانی مہن رہا عول ، نسکین ابھی کیک وولداس میرانا منیں ہوا ۔ لینی حرص وظمع اور فخر و عرور سے میراول پاک ہوگیا ہے )

م. اگر مهمی اسباب ما تدی اور رسامان و منیا کا ذکراً ما او بدیآل کا بید شعر ربیش هند. حرص نالغ نبیت بدیق در نه اسباب جهاں

مرحیه ما دادیم زان مم اکثرے درکار نیست

راے بدل اِ حرص بن فناعت می شیں ہے ، در دیما رے پاس بو کھ ہے اِس کا بیشر حصد السامیم میں منر درت شیں اسی میں سن سی چیزیں الیمی بی جو عادی ضرورت سے ذائد میں

ان کے شب وروز کا زیادہ حصہ عالم بداری میں گزرتا ، بہت کم سوتے ، زیادہ تر مصروف عبا دت رہنے - نیند غالب آئی توجا نا زیر ہی سوعاتے ۔ غانقا ہیں برریا

کا دُرْشُ ادر لوریا بی کامسنی تھا۔ وہم چیڑے کا ایک تھے تھا ، دن دات اسی صفر رہشت رستی اور تمام و تت عبا دت میں بسر ہوتا ۔ طالبین اردگر و حلقہ خیاکر بیٹیے دہتے۔ اگر کو نی تخص دُرْشُ کے لیے کہنا تو جواب میں سمند راودی سے معاصر جمالی کے بیشتر پڑھتے ، ۔ اُسٹیکے دُر یو دُنْسِ نِسُکیکے بالا نے مِنْم و دُدوو نے خوکالا این قدر بس لور جہاتی را عاشق مند لا اُبالی را این قدر بس لور جہاتی را عاشق مند لا اُبالی را

(ایک کُٹلی نیچے او راکی۔ کُٹلی اُوکیؤیسی عبارالعباسس ہے ہم سے سب مز توکمی چام کا ڈرہے اُورز کمی سامان کا غم کی گردے کر کران میں کمرتن میں اور ایسان کا عرب سے سری و اور کا میں اور اس کر اور اس کر میں وہ سے کہ میں میں ا

ایک گز دوریا اور پستیں اورالیا ول جودداو روست کی اُرندسے بُہے ۔۔۔ عِمَالَی کے بیسے جو ایک عاشق اور رتبرالا ایال ہے ، میں بہت ہے ) مین میں زیار سروش میں کا میں اور کی میں شروع کی تاریخ

اُمنوں نے احکام شریعت سے میں تنا در دی ایم بیشا اُمورسنٹ کو میشن نظر رکھا ، ال شتب مرگز قبول یہ کرتے ، توجنش خلا نب شرع اور خلا نب سنت کوئی حرک کرنا اس سے منابیت خفا مونی اور اس کا اپنے قریب آناگوا وار کرنے ۔اس سے خاطب موکر فرماتے :۔

> یامرو مایا براردن سیب مین یامبرش مرخامنان انگشت بین یامکن با پلیانان دوستنی یامنک حن د روزورد بیل

ریاز بنید نباس در اے دورست کے پاس مذجا، یا پھرخاندان برنیل کی انگلی معرفے ۔۔۔ یاز مها وزن کے ساتھ دوئتی نه رکھ، یا بھر انتخا کے لائن اینا گھر بنا ۔)

بیور به درس سید او در می می در طوی پی پروای سی به با مها در صحبت و رفاقت میں آنے کا مطلب میرکہ مها درسے مثر با مجلس مونا چاہتے مور با مها در صحبت و رفاقت میں آنے کا ادا دہ سے نومها دارنگ اضلام مشرع کی تحالفت مجھ کر دا در مها رہے طبقہ میں بھی بیٹھیو۔ بیوور عملی میاں نہیں چلے گی ۔ شاه مفام ملی نے اسپناتات شیدروزکا ایک نشش با رکھا تھا ہیں پروسختی سے عمل کرتے ہے ۔ نا زِفراقل وقت میں اواکر نے ، اس کے بعد تلاوت وزان مجید مونی ، وہ قرآن کے مافظ سے اور قرآت ہیں بھی مہارت رکھنے تھے ۔ انران کی ملقہ مریدین بی بیٹے اور صوفیا کے طرفیہ کے مطابل توج اور استعراق کا سلسلہ جاری رہا ۔ نازاشراق سے میل کر افسے راور دوریث کا در سروستے ۔ میر تقریرا ساکھا نا کھا کر سنت بنری کے مطابات تھول کر تے ۔ لیدا زال اقل وقت ناز طراوا کی جاتی ۔ میرطلبا و مریدین کو تفدیر وریث فقد اور تصوف کی کا بین برخواتے ۔ فعنی و مناصت نرائے ، نا وجھن کے سملہ ماری دہنا رعم کی نا درسے اقل وقت میں فراعت کے لیدم رویان کا صفران میں میزی موجائے اور اسی مالت میں فیند آ جاتی بیم رسی کے لید اور اسی مالت میں فیند آ جاتی بیم رسی کے لید اور اسی مالت میں فیند آ جاتی بیم رسی کے لید اور اسی مالت میں فیند آ جاتی بیم رسی کے لید اور اسی مالت میں فیند آ جاتی بیم رسی کے لید اور اسی مالت میں فیند آ جاتی بیم رسی کے لید اور اسی مالت میں فیند آ جاتی بیم رسی کے لید اور اسی مالت میں فیند آ جاتی ویم رسی کے لید اور اسی حالت میں فیند آ جاتی میں دوران کے ۔

براکشبرشاه صاحب مددح تبرهوی صدی سچری کے جیدعالم ، نامورصوتی ، عظیم المتنب فتید ، عام و دان کی وجسے عظیم المتنب فتید ، عام و دان کی وجسے دیار مندی کا مند و دان کی وجسے دیار مندی کی اسی بنا پر ال کے عقیدت مندا تفیس تیر هوی صدی کا مجد و ترا ادر و من کی وقی متنب میں مندا تفیس تیر هوی صدی کا مجد و ترا ادر و من ان کے ملف عنبدت مندا تفیس تیر هوی صدی کا مجد و ترا ادر و من ان کے ملف عنبدت میں شائل سفت ہی ، دیگر اسلامی ممالک کے جی لیش ارصوارت ان سے متعنب من میں شائل سفت ہی تعلید و اشاعت کا میر شاخوا مورا ہے این علی قول میں ماک دین خالص کی تعلید و اشاعت کا میر ایمام ویا۔

شاه غلام على شاه عبدالعزيزك مدرسي من تعليم ماصل كى ، لكن ولى بين ان كى ها نعآ وتصوت شاه عبدالغزيز كه طقة وركس كا مقا كبركرتى عتى او رأن ك اثر رئيرة كا دائره انتها ئى وتسعت اختيار كركما بقا مان ميں ببك وقت دو مهتم بانشان اوصاعت بائے حاتے مختے معنى طريق ولى الللى كا اعتدال ونوا زال اور علم وعرفان مجى ان ميں مبيحة إتم موجود تما ، اور محترداكت ثاتى كے مذتر آجائے دين'

ذوق تعترف اورولولة اتناع سنت سے میں لوری طرح مبرہ مندسنے معلوم عقلی نقلی کے مامراور نتبین واشا عن وین کے ولدادہ سنے ۔

سرستداحدخال کے والد ما مدستد محدثتنی مرحم مے شاہ صاحب بہت رم فرا سفتے سید احمد خال کی ولادت کے وفت ان کے والدفے شاہ صاحب کو گھ تشریف لانے کے لیے عرض کیا ، دہ آئے اور فرمونو دکے کان میں ا ذان دی اورسلسار مقروب کے امام حضرت محقر والف تانی شخ احمد مرمن دی کے نام پر نتیے کانام احمد ر کھا۔ سندا حد سے شاہ صاحب و توں کی طرح بیاد کرنے مخفے سندا مد بھی ال کا آتا کی احد ام كرنے اور اخس واواحرت "كنے عقے مرسد نے" أنا والصنا ديد" مناب عقبیت واحترام سے ان کا ذکر کیا ہے اوران کے آندا نر تنبلغ ، انناع سننت اور عوّم تبت كى عده طريق سے وصا حدث كى ہے ۔ان كے والدما حدواً فرا دِفا مذان اورغه ومرست برسے ان کو جومجست وعودت تمفی اور میرسرسته کا منا ندان ان سے ح عتیدت واحترام رکتنا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مرسید کلھے ہیں: -«مرية تنام فا زان كوا ورضوصاً حناب والدا حدكوآب سے منابب اعتفاد تعا اورميب والدما عدا ورمبرك لبرس معبائي حناك شنشام الدولر سيدم مرطال باوروا كوا بى سى سى سى بىت خفى اورأب كى مبرى خائدان براس فدر شفقت اور محبت عن كدمري والدواحدكواني فرزندم كم منس محقية نف ميرب واحد احبيد بعي آب ك صحبت كى مركت سے أرا وه مزاج أوروارست طبع من كيم مي مموحب ا*س مصرع کے* 

كرم إئ تواداك تاح كرد

کرئی بات گستا فان عرض کرتے باکوئی حرکت آپ کے خلاف مرمنی مرز دہ تی وآپ بار داوشا د فرماتے کہ اگرچیم نے اپنے تنبی علم زن و فرزنسے وُورر کھا تھا ، کیکن اللّٰوافائی کی مرضی نہ ہم نُکہ اس شخص کی محبت فرزندوں سے سوا وسے دی سج جا سرسرکہ اور جوبا ہوسوکہ و سے میں سرووز آپ کی خدمت میں حاصر ہمنا تھا اوا

آپ اپن شفقت اور محبت مع کو اپنیاس مصقد پر شمالیة اور نمایت شفقت فرما نف را میکون می کچ تیز قریم قی نغیر وضوصاً صغرس می جوچا بنا سرکها بوجا بنا سرکرنا اور حرکامت به تیزانه مجرسه صرفه مونی او راب ان سب کو گوادا فراند. می نے اپنے داداکو قرمنه بین و کیما ، آپ می کو دادا صفرت که کرتا نفا ... بدالها مال دیک کپ کی فاست فیمن کایات سے برعالم مقور رہائے "

ر حیین کے اس با دشاہ کومیری طرف سے بیر خر لوشیدہ طور برسینیا و دکہ ابر نسیانی کی بدولت دنیا اکیے مرتبہ بھر زندہ ہوگئ ہے)

اس ساكي كركتي .-

ا ما ادلیا تیاج پدیک خدایی ندر کربا، ملآح دریائے خدادانی

سام أثم والصنا دبديص االا

دليل ميشوا بال فبلهُ اعيان روحا ني كليدينج حمت محرم امرا رسجاني دريسكيساه خاصيت بعل دخشاني

مہیں رامنا بال شمع اولیائے دیں جراع أفرنبش مهررج وأشومبنش امن فدس عدالتوشي كزالتفات او

ان اشعار کا ترتیب وا رزحمه برسید وہ اولیا کا امام اور خدامینی کا ظاہر سیاح ہے ۔وہ کمریا کا مذیم اور میشواؤں کے

سمندرکا الاح ہے

وہ رامنا وں کا سردارا ورتمام اولیائے دین کی شمع ہے۔ وہ محست کا رمبراور رُوحانی بزرگوں کا قبلہے۔

وہ خلقت کا چراغ اور دانش و بنین کے بڑج کا سورج ہے۔وہ کمت کے

خرانے کی جابی اوراسرارسجانی کا محرم ہے۔ ندس كامين ليني عبدالله البيايا دشاه سيحس كى عنايت وتوحير سے

سكب سياه مين معل مدخشاني كي خاصتيت پيدا موكني ہے-

شاہ غلام علی کے زمانے کو سابسی اعتبار سے مندوستان کے وورزوال سے تعركيا جانا ہے ، كى على اور رُومانى كا ظرمے يہ منايت عروج كا زمام تفارال مين لانعدا وعلما ومشائح ك ورس وندرسس ورتصرت وسوك كمصطف قائم سن ، جن کے اثرورسوخ اورشرت وفرریت کے دائرے بصغر کی سرحدول سے بھی آگے نکل گئے منے اور بہت سے اسلامی ملکوں کے بھیلتے چلے گئے تنے۔ وہی کے افق پر اسس ذنت علم ومعرفت کا جوشا میابذننا ہوا تھا ،اس کے متعلق شیخ

غالدرومي كنے من و

. د ملي ظلت كفراست ، گفتند و مه دل گفتم منظمت رواگر در جسنجرے آب سیوانی

لیتی مجھے منا باکیاکہ ویل میں کفری ناری جیائی موئی سے میں نے اپنے ول سے کہا کہ اگر سے آب حیات کی صرورت سے قو بھرا دیجی می کی طرف مل

مبر مال شاہ فلام علی دم وی دنیاتے تعریف وطراقیت کے بادشاہ مہدنے کے اس کے ملغ طات درالمعاد دی کے مام ساتھ عرم عقی ونقل کے بھی ام سے ان کے ملغ طات درالمعاد دی کام سے ان کے ایک مرید مولا نا دون احمدام لودی فرر بر کیے جودی ، تاریخ ادر معامر قی حیثیت کے حال ہیں۔ ان کے مکا تیب بھی شائع مہیئے ہیں۔ بلا شبہ موہ تعدید اور ان عوم کا با قاحدہ طلب کو درکس دستے سفے اکفول نے تمام عمر شادی شبیل کی ، تجرد کی زندگی لبرک کو والف و مراوی کی فرمن درحانی ادر علی تربیت میں ان کا دن رائد کی ادر ملی تربیت میں ان کا دن رات کا مشعلہ تھا ساس حالم احب اور وق کا ان کے حبا ذرے میں ترکیک کو دیل می دولت کا ان محد بد دیا دست میں ترکیک میں شاک دیل دان کے حبا ذرے میں ترکیک میں شاک الله حو بر د مصنیعت و دست حد خلد ۔

### ١٠ مفتى غلام غوث گو با موى

مغنی فلام غوث جمدی گرباموی شیخ وفاصل ا در علام رُفت مخفی تبروی صدی بی کی مشہور کی اب اللوم کے مشہور علما اور نامور فنتہا میں گردانے جانے مخفے درس نظامہ کی مشہور کی ب اللوم کے شا درح فاصی مبارک گرباموی کی اولا دسے مخفے اور اپنے وسعت ما ومطالعہ کی مبا پر حلفہ علما میں عرّست و احرام کا مقام رکھتے مخفے سے عمر کے امتدائی دورہی میں حصولِ علم کا مثوق ان کے دل میں کرد سے لینے لگا تھا ، چانچے صغر سنی می میں مدراس کا

قت اکثارالعندا دیدمی ، ۲۷ تا ۲۱۲ سه وا نقات دا رالحکومت و بل ج ۲ می ۱۵۳ نا ۱۵۵ سست مزهد الحواطرج ، ج محص ۱۵۳ نا ۸۵۸ سسه رود کوثر ص ۱۹۷ تا ۷۵۷ سه ترکره علمائے میند می ۱۵۵ سالم دعمل ج اص ۲۷۰ سسخونیته الاصفیاح اص ۱۹۳ تا ۸ ۹۷ سسسه مگزارا و لمیا می میرم تا م ۵ کا عزم كبا اور قامنی اوتصاعی كے ملق دوس میں شال مو گئے نامنی صاحب ممدور ان كے مراح وطن سے اور عوم عقلبه و منطلبه میں مہارت رکھتے تھے كافی عرصه ان كی ضرمت میں رہے اور خوب استفاده كرا يحد الله مراعت فراعت كے بعدان كی شهرت علی مختلف معلاق میں مہنی خالف معلاق مدواس كے ايك شهر گنتور كا قامنی مقرد كر د باكبا و طوبل عرصے تهت بي خومت انجام وى ميمكمة قضاً كے ساتھ افغان كامنصب ميں ان كے مير د موا ، علا وہ از من درس و تدرس كا سلسد بھی مثر دع كر د با يكنتوا دواس كے كر ور ذار كے كوگول كوال سے مهت فين مينی -

اسی اثنا میں بیار ٹرگئے اور بہ بیاری ان کی زندگی کی آخری بیاری ثابت ہوئی۔ علاج کی غرص سے گنتورسے تکلے اور حبدر آباد روکن کوروا مذہوئے کی حبدرآباد سے جارمیل کے فاصلے برانتقال کرگئے ۔ یہ ۱۲۳۲ ھ کا واقعہ ہے ہے۔

### المصمولاتا غلأم فربيرلا موري

مولانا غلام فرید لا سوری نفته وا صُول اور دیگر علوم مرقح بین کامل درک رکھنے تنے ۔ اُس دورِ زوال میں اُنھوں نے بلدہ کا ام ورمی منا بیت علمی و ندر ایبی ضدمات انجام دین علوم ظام بری میں فو درو بر کھال پؤئر تنقی سی ، علوم باطنی میں بھی احسس عہد میں اپنی شال آب تقے۔ عابد دڑا بداور ذاکر ومشاغل عالم دین تف عظم تعیم شغول درس و ندر ایس رسے ادر جا اور کا تحق تف دان کا اصل کا م طلب کو تعلیم دیتا یا مطالعہ کمنٹ میں صورف رمنیا ادر یا بھیر عما دست خدا و ندی تھا۔ اس کے علاوہ دو سری کسی چیز کو مرکز تو تجہ نہ فرار دسیتے ۔

الله مذكره على ت مبدص ١٥٥ \_ نرمة الحواطري ٢٥ و٣٥٩

ان کے دو بیٹے بھی اسس بیسے ہیں اہتی کے نقش قدم پر بیلے۔ ایک علیف غلام سول اور دومرے خلیفہ غلام اللہ ۔ ایمنوں نے باپ کی روایات علی و ندلیبی کو زندہ رکھا اورشکل سے مشکل حالات بیں بھی علی خدمت انجام وستے رہے جس طرح باب کٹیا ادرس اورکٹیر الافا وہ عالم تنفی اسی طرح سعادت مند بھی نے بھی بے شما ر کوگوں کو علم کی راہ پر لنگا با اوران کی ذہبی و فکری تربیت کا فرلینہ انجام دیا۔ بہ تنام حزارت نقبی نقطہ نظر سے ضفی تنف ۔ لا ہورا ور اسس کے گر دونواں کے تنام صلتوں میں اپنے نذین و تقویل او زمنل و کھال کی وجہ سے اکرام واعز از کے مستی گردانے حالی خفی۔ مرادان غلام فرید لا موری کا انتقال ۱۹۱۹ کو بیں الم ورایس موال

### ١١ \_\_\_مولانا غلام فادر كوباموى

مبندوسان کے صور ہو پی کے مثمر گو پامنو کی مثی بہت ذرخبرہے۔ اس ہیں منفد دہا آ فقل نے جنم لیا آور بے شاوکا دہائے نما بال انحام دیے۔ ان حضرات میں ایک بزرگ مولا نامجہ فاخر سے جو اینے عہد کے مثنا ذاصحاب علم میں سے تف ۔ ان کے بیٹے مولانا عبد للخوائر کو پاموی سے جنیس کو العوم مولانا عبد العلی فرزگی عملی کھنوی سے منتوب تلمذ صاصل تھا ۔ بھر مولانا عبد الحق سے صاحب زادہ کرامی فدر مولانا غلام فادر کو پاموی ماصل تھا ، بھر مولانا عبد الحق درس قائم تھا ۔ فاصل انتصاطلی کو پاموی کے شاہر کر د سے بہتر کا مدر کسی میں ملقہ درس قائم تھا ۔ فارغ التحصیل مونے کے بعد مولانا فالم اکا ور نے بھی مدراس کو اپنی تدلیبی تو ملی مراح میں کا مرکز ، بنا با اور طولی عرص کا و بال متم رہے ۔ اس علاتے میں ان کی مساعی عبد سے دوگوں نے فوب استفادہ کہا اور

على تذكره ملات مندص ٥٥ ١ ، ١٥ ١ - صداكن الحنفييص ١٢ م- نزمت الخ اطرى عص ٢٥٩ -

كتر فعدادي الرعلف ان كى شاكروى كافح عاصل كيا-

مولانا غلام قا ارگوباموی جہاں دیں وندرسی می ممتا ذیتے وہاں تصنیف وہالیت کے میدان میں ہمتا ذیتے وہاں تصنیف وہالیت کے میدان میں ہمتا ندر ہے موضوع پرکئی رسلسے کے میدان میں ہمتا کہ سے کیسے کیسی افرارسی سے ان رسائیل کے نام معلوم مذہبر سے مصرف میں بتا جارہ کا میں ہے کوفقی مسائیل اور عقائد میں انتخابی خوں نے تصنیفی خدماست انتخاب ویں -اس جا کم اہل ہا ہا ہے۔ میں الاقول ۱۲۹۴ مولی مدراس میں وقاعت بیا فراہیں

# ١١١ في في الله المرادي

فلید غلام الدّلاموری اینے عدد کے لا مورسی فاصل احق اور عالم المحل تف مولانا غلام وزیدلا موری کے فرز نر فاعوار اور ملبیق غلام رسول لا موری کے مرا دوسینر علام ورسی کر من کو این خلام کا الله علی من در و و درسی و تدرسی عرض کو زجیات سکے قام میں اس استے والد عالی فدرا وربی کی نیش خیری من کو زائد لا مول میں سکھ کے مدن کا زمانہ نفا اور ظام رہے اس نا ذک تربی زلم نے بی نبیع دین اور میں من افرا نا میں من افرا کو ایک تربی نولم نے بی نبیع دین اور کو آگوں خطات میں نبیع میں افرا نا میں منابع منابع میں منا

مس و ۱۳۹۰ منالخواطرج عص و ۱۳۹۰ ۳۳ -

فاندان بوگا جران حضان معا سع تعقق ممذا و دعا قد سیا دمندی نه رکمتنا بو -خلیدهٔ فلام الند لامودی کی ایک مست شری خصوصیت بیر تنی کداد کان محومت سع تعلقاً مدالط نه رکھتے تنے او رگوشتر تنهائی میں بیٹید کروگوں کی علمی اور ذمنی وردها بی تربیت کرتے سنے کہنا چاہیے کہ اعلائے کلت الندان کا پیشدا وراث عست علم دین اس کا مشیوه نفا ۔

اس عالم امل نے ۱۷۷۷ مرکو حبّت کی واہ لی "مربّع الفضلا" سے ان کی مایی دالت میں اللہ

### سما مفتى غلام محمّد لا مورى

منتی غلام سیدلا موری کا جدات ولی کاسلد نسب بیر جے مبنی غلام محد منتی غلام محد منتی غلام محد منتی غلام محد منتی خلام محد منتی در میں اللہ منتی محد نفق سے بیا بندان علم وا دراک میں مان منتی خلام محد کے اسلا من بیر ایک بزرگ محدوم منتی عمد حرف اسلا منت بیر ایک بزرگ محدوم منتی محد حرف بیت مخر منتی محدودت مرشے اور حبول نے الام همین فائ سختے ہوئی میں ایک بزرگ محدوم منتی محدودت مرشے اور حبول نے الام همین فائت محمد منتی مقرد کر دیا بنی اور وہ مثنان سے انتی مکانی کرے لا مورا کئے تنے ۔ اپنی سکومت کے لیے انتول نے موجی دروا زے کے اندرا کی حربی المورا کے تنے ۔ اپنی سکومت کے لیے انتول نے موجی دروا زے کے اندرا کی حربی مورم ہوا۔

مفی کور قرایشی و مدال کلال این دود کے عالم و نا عنل اور مامر ملم فقه سطة ، ایسی بید مهد دستنان کے ما دشاہ مبلول او دھی نے ان کو لاہور کے منصب انتا پر

الله حداق المنغديس ١٤٧ سـ تذكره طاست مبند ص ١٥٣

ماموركيا تقالان كے زمانے بير بھي اوران كے بعد بھي كئي شنول كى لامور بي افتا كامنصب اسى فائدان كے علما كے مبرور بإ اورا نفول نے اس نصب كے وفار كرمبين لمخ ظر فاط ركھا ساس فائدان بي مبت سے اُونى ورجے كے علم و فقا

بیداموئے۔

معنی غلام محدفے اپنے والدمغنی رحم الر سے اخذ فیض کمیا اوردولانا غلام مول لا سوری کے صففہ دوس میں شامل رہے اوران سے خوب استثقا دہ کمیا۔

لاسور کے امطا دین اور نفیہ نا مدار نے 9 - ربیح الاقل ۱۲۷۹ هر ۹ رائمتو مر۹ (ممتوم ۱۸۵۹) کوسفر آخرت اختیار کیا - " خورسٹ پیر دین عملہ "سیسین وفات کا کتا ہے ۔ معنی غلام ممر کے نین جیلے اور دو بلیاں عنبی - مبیلی نے علم وضل کے میدان میں مہت شہرت یا تی -

اکب بیٹے کو نام سید محد لا موری نفا - بر عالم باعمل مزرگ مخف - ۱۲۸ م (۱۸۹۳ء) کو ج بہت اللہ کے بیٹے روا نہ مدتے - امھی کو مٹی مٹن پہنچے سننے کم انتقال کر گئے - ان کی نصنیفات بر بی ، (۱) خلاصة المدارج (۲) نفذ محدّی اور رسی مخزن الفرائض -

دومر بيني ما نظ غلام احمد منف جو١٢٩٠ هين فوت اوت -

نمبرے بیٹے کا اسم گرامی مفتی علام مسرور لاموری تھا۔ یہ فارسی ، اُردوا در پنجابی کی مندوت اور بند الاصفا ، صدیقیۃ الاولیۃ کی مندوت اور بند الاصفا ، صدیقیۃ الاولیۃ مدینۃ الالیۃ بہر بندالالیۃ بہر بندالالیۃ بہر بندالالیۃ بہر بندالولیۃ براہم براہم بہر بندالولیۃ براہر براہم بندالولیۃ بندالولیۃ بہر بندالولیۃ بندالولی

منی غلام سرور جون ۱۸۹۰ در ۱۳۰هم میں اپنے برا درزادہ منی حلال الدین بن ستد محرک سابقہ ج کے لیے روامہ ہوئے۔ فرلینہ جج اواکرنے کے لیدم میں بن

المثلام كئة اوردوران سفرين ٢٢ سفري الحجه ١٣٠٠ حر ١٢ و ١٣٠ و ١٨ أكست ١٩٠ أم كودنات المكتة عمولانا غلام وست كير قصوسي ال ك رفيق سفرستف ، المفول في منا فرحنا ذه و حالي اور مبدال مدرك قربيب بالاحساني مي وفن كيه كئة -

### ٥ السسافظ غلام محدثا دري لا موري

ی مولانا ما نظ علام محتمد قاوری لا موری المم گلول کنام سے معروف تحقی الیک نام سے معروف تحقی الیک مختر ساسلسلی نسب برہے ، مانظ علام محد بن حافظ محدصد بن بن حافظ محرصنیت می محدود اللہ محد محد اللہ محد منبعت کابل سے تزک وطن کرکے بیجا ب آئے تنے اور میرسنفراطی محد اواما فظ محدمنیت کابل سے تزک وطن کرکے بیجا ب آئے تنے اور میرسنفراطی میدامیور میں سکونت نیڈ بر موگئے تھے وجا فظ محدمنیت بالشر اینے دو رکے میں القدر علی محد من منا فظ محدمد بن برے بول معدود مند بالم محد من محدود میں ما مور عالم اور کئی کماول کے مصنف محقے وجا فظ صاحب محدود بالم میں مصنف محقے وجا فظ صاحب محدود بالم میں اور مسید وزیر خال کے خطیب اور

ما فظ فلام محمد قادری این عهد کے معروف عالم دین نفیے ، فقد واصول اور وور می فلام محمد قادری این علیہ کے معروف عالم دین نفیے ، فقد واصول اور وور کے عادم مروج برعبر رکھنے تھے اور سحب وزیر فعال کی خطابت وامات ان کے میروفتی ۔ اس محمد میں ان کاسلسلہ درس وزیر بس مجمد میں ماری نشا سکتوں نے اپنے مواجد ورکھوٹر ول کے اصطبل نا لیا مقا الکین حافظ فلام محمد کی سحکت عملی کے باعث مرد وزیر خال ان کی دست بر

تک مولانا ما نظ محرصد بن لاموری کے حالات کے لیے الا حظ مو نقبات سندمبد انتخم صد دوم م ، و انا ۲۰۱ ؟

سے محفوظ رسمی ۔ ان کی نیکی درم مزاجی اور فراوانی علم فصل کی مدولت قام در کے سب لوگ ان کا احترام کرتے تنے ، ارکان محرمت بھی ان کی تحریم بحالاتے تنے ۔ ان کا طرز زندگی کچوالیہ تھا کر سکھ محکر آن بھی ان کی عزمت کرنے تنے، میان تک کہ خود مہادا حریجہ بیسٹ کھوان کو ذاتی طور برجانتا اوران سے بحریم کے ساتھ پیم پی آتا تھا، اوراس و دور میں یہ بہت فرجی بات بھی ۔

ما فظ غلام محمر شاریت نرم دل اور نیک خوسنظ ،معوفیا کی محبائس میں ماہزی دینے ابل اللہ سے مخلصا مزروا لیط رکھتے اور درولش میسفت لوگوں سے محبت الفت کا بڑاؤ کرتے سنتے ۔

ان مي ايك خربي برخى كراد يخيد در ح ك خوش فريس مخف او دام جرت بر كما بت كرك كزربركرت مخف -اس أند فى كابر احسة عزبا و مساكين اور مستحقين مي ما بنط ويني منف -

ان کے ذانے میں معدوز برخال کا درسہ مرجع علما وطلبا تھا طلب کا وہ مبت خبال رکھنے اوران کی صروریات مو وحبتیا کرتے ۔ اگر کو ٹی طالب علم بیمار پڑ جا آتو اسس کا علاج کرانے اور اگر مالی میریشانی میں متبلا میزنا تو اسسس کی '

برایا پرفیانی کور فع کرنے کی کوشش کرتے۔ نارسی کے دہ اچھے شاعب کے اور مِی آ شرشعر کینے تھے ،عزیر شیاص

فارسی نے وہ اچھ ما سے اور بر باہر سعر میں ہے اور کہا ہر سعر میں ہے۔ کا حرب کا کرتے تھے ۔ ان کا وعظ بھی مبت مؤثر مو آ تھا۔ صاحب نصنیب بھی تھے اِن کی تصنیف شدہ ایک کتاب کا اُم شمس الرحید "اور ووسی کا گئے محفیٰ "سے جو فارس رُفّا میں ۔ سیر ۔

۔۔ں۔ میں سے۔ والم اس عالم و نقید نے سم ۱۲ مرمیں و فات باقی اور مسجد وزیر خال کے بام رونن کیے گئے ہے۔

الله مدلقة الأوليا، من ٣٧٣ -

### ١٩ \_\_\_ عافظ غلام فحيّ الدَّبِن مُبُّوى

مولانا مافظ ملام فی الدین مجوی بیناب کے جن خاتمان سے نعلق رکھنے سنے وکئی پشتول سے مرجع خلائق نفا اور اس کے تنام افراد علم و نصنل اور زید و نقوی کی وولت سے مالا مال سنتے سان کے والد کا نام ناحی حافظ فورحیات، واداکا حافظ محرشفا اور پرداوا کا اسم مجرای حافظ و رغم نفادان کا سلسلہ نسب رشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہوں صحافی حضرت عکوم وضی اللہ معرب سے فماسے۔

فافظ مَلام مِحى الدين كے اسلات بن أيب بزرگ مولانا عبدالرحل بن صالح مقة مح الدين كے اسلات بن أيب بزرگ مولانا عبدالرحل بن مالا دين سے مح المحمدی بجری ميں دريائے حبار كے كنارے مولانا محمد باسخت اختياد كى ، و بعر كے كنارے مولانا محمد باسخت اختياد كى ، و بعر محمد كے قريب منك مركود هائيں ہے ۔ موان محمد برسف مولانا محمد براسف دو مرسے محمد برسف دوئوں مولانا محمد براسف دوئوں

کوالٹرنے علم دعرفان اور زبدہ و درع کی نعمت سے فرازا تھا۔ مولانا محرصالح کی اولان سے فرازا تھا۔ مولانا محرصالح کی اولان نصب کے اظات کے اطلات کے اخلات کے استیاری کا مار درس و ترکسیں کا ملقہ فائم کم اسے محرک میں ماردا دیگر کے مان کا میروا دیکے صاحب زا دے حافظ فر دمحرگری اسنے عدر کے مختاذ عالم سوتے عرصل خراب و

ماحب دادمے فاط ور مربوی سے مهدمے سارت مرب رہ سے۔ منت سے اور فورشرش رسوم و رواج کے شدید مخالف ! عافظ فر محد کے فرانشن عافظ محد شفا ہوئے بوشاہ زندہ کے عرب سے معروب سے اور مینوں نے

۱۲۷۰ مرس د فات بائي ميدولا نا ها فظ غلام محى الدين امنى ها فظ عمر شفا ك ليت تفاده الدكاسم مرامي هافظ فررحيات نفا -ها فظ غلام حى الدين بچرى اينے دوركے جيد عالم تنے ، تفنير و صربت فقد و كلام،

اصول دمعانی اور دیگر علم متداولم برکا می جورر کھنے تنے اور زیروا تھا ہیں بے مثال کے اس سے سال سے سال سے بارے میں ایک گاؤں بھی بیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں ایک بجرب و عزیب و انومنقول ہے جوان کے بائکل انبذائی ایئم حیات سے تعلق رکھنا ہے ہوئی ان کے والد ما معروا فظ فور حیات ہیں۔ وہ فرمات سے ناور اس کے داوی ان کے والد ما معروا فظ فور حیات ہیں۔ وہ فرمات ہیں کہ میں کہ ایک اندائی ایئم کو اللہ ما معرون اسے ہی داوی ان کے مال کو اللہ ما معرون اسے ہی میں کہ کو اللہ کا دیا اور خود و ومو کرکے فوا فل میں مشول ہوگئے ۔ اندھیری دات تھی اور بی گوندرے فاصلے پر تھا۔ کی ور بر لعدائی میں میال گزدا کہ البیا میہ ہوگئی ور ندہ ا ما کہ کو اور بیتے کو گو و میں کہ اس نیتے کے گو و میں کہ بی بیا عمل ما کم ہو ۔ بر دگ ہے والم ایک کہ اس نیتے کے لیے وعافرائی کہ کہ یہ باعمل عالم ہے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اور اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی کی اس کے اس کے اس کی اس کی اس کی کی اس کے اس کی کی اس کی کی اس کے اس کی کی اس کے اس کی کی اس کے اس کی کی اس کی کو اس کی کی اس کی کی اس کی کو اس

مونگئے۔ مولانا فلام محی الدین کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بچین ہی میں مام اواکول کے سائن ند کھیل کو دنیں مشرکب ہوتے اور ندان کی شکامراً دائی میں کوئی صقہ لینے نئے ، زیادہ ترخاموش رہنے اور البنے ہم عمروں کو بھی خاموش رہنے کی تلفین کرتے ایس

لب ولطح سے بات کرنے کر اوائے ان سے مرعوب ہو جائے۔ حبب جار برس جارماہ کے ہوئے نز والدنے ان کومسجد ہیں نے عباکر عا فنط حبر کے سردکر دیا جر بخول کو قرآن مثر لیف بط چھاتے تئے ۔عافظ حن کی اسی روہیت

حن کے میروکر دیا ج بخوں کو قرآن مشرایت پڑھاتے تنے ۔ حافظ حن کی اپنی روایت ہے کو آن شرایت پڑھاتے وفت وہ بحوّل پر مہت بحق کرتے تھے اور ج شجّے سبق یا دیر کانے یا ٹر صفہ من مستی کرتے اسمنی سخت سروادی مانی عنی لیکن عام می الدی نے ان کو اس کا مجمعی موثع منیں وہا۔ کوہ کہتے ہیں کو اسمنیس تعین وفعہ خیال مو انتخاک

اى نىچ كوسى نهيراً ما موكا مركر عب شناس فى ميچ ميوم شنا ديا اس طرح أنفدل فى تقور سى مع مصر مي قرآن مشركيت پره ايا معالم طفر كيت مي مين منها بت ذهن من نه م

قرآن مجیر خظ کرنے کے دید موم متذا ولر کے حصول کی طوف توجہ مبڈول فرمائی اور اپنے مچر کے مجائی احمرالدین کو ساتھ لے کر دہلی مبانے کا فصد کیا۔ احمدالدین کی ہمر اس وقت صرف آمط مسال متی اور دہ قرآن مجید کا وسوال پارہ حفظ کر ایسے سننے ، مگر دہلی کی تیاری اور وہال میں بینے بیک اُمفول نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہیں

دلی اس دمانے میں مرکز علم وعلیا تھا اور مبت سے اصحاب کاسلسائر درس وہاں جاری تھا۔ دونوں مجائیوں نے مختلف حضاوت علما سے حصولِ علم کیا گر حدیث کا ورس حضرت شاہ محمد امحاق دلج ی سے لیا اور سند حدیث حدیث شاہ عبد العزیز محدث وہوی سے حاصل کی۔ بہاں یہ واقعہ قابل ذکر سے کوجیم للا علام فی الدین حدیث کی کتا ہیں ختم کر سکھیے توان کے اُستا و محرام شاہ محمد اسحا ق

سی میں اور اور الدین کے مالات کے لیے واس خام دختیا ہے باک وہند، ترحوی صدی بچی میداؤل اور صفح ۸۸ تا ۹۱ -

بینے اس عزیز ٹناگرد کو حضرت شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں ہے گئے اور مذحدیث عطا فرمانے کی درخواست کی شاہ عبد العزیز نے مدیث اور علم مدیث سے تعلق ان سے متعدد سوالات رہی ، جن کے اُنھوں نے سیجے جواب دایے بشاہ ص بہت وسش مرت اور مندِ عدایت فراکران سے لیے و عافرانی اوفرایا۔ 

تم وطن دالي حارُ توالسي كو كل إن مركزناجس سع تفرقد يرس " تیام د ہی کے زمانے میں شاہ غلام علی محتبددی د مکوی سے بعیت مرت او<sup>ر</sup>

ان کی صحبت سے استفاصد کیا۔ عدم مندا ولد كى تكبي كے لعدائي وطن رنگر) أئے ۔ان كے والدما حد حافظ فرويا وفات بإيكي عقد بيناب مين برسكول كا وور حكومت كفا يولانا غلام مح الدن كى على شهرت كروو وا اع بيل بين يلى متى ونها داج رنجيت سنگر ك وزيرفقر فرزالدن کوان کے علم ونصل کا بنیا حلاقہ وہ لیگر گئے ،مولاناکی فدمت میں حاصر موئے اور النهبي عجب لامورنشرلفيت لان برزور دباي چنائي وه لامور أحمي اور مازار حكيال كى لال مسجد بن مستوديس بيهائي تفتييًا تنس سال أسس مسحد مي ال كا سلسدة تدريس عادى ريا - إس اثنا مي يينارعل وطلبا في ان سعاتفاد كيا - لاسورسي من وومرض استرخا من منتظ موسك فض رسيراي كادك بلكه تشرلین نے محتے ۔ قیام مج کے ذکنے می تروج دہ سال اس مرض میں متبلالہے گرهانت مرمن من می تعلیرو تدریس کا سلسد برستو رها ری را دان کے شاگر و ول کی وسيع فيرست من پنجاب أمح معروف مز رگ مِيولانا غلام رسُول دساكن بلدميلانگه) کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔

و جود مولانا فلام محی الدین مجری تضییر صدیت ، نقه ، اصول نفه ، اصول حدیث ،صوف على الام منطق ونلسفه اورمعانی و بیان وغیره تمام علوم مروحه بین مهارت ر کھنے علی اور فقنی فترول کے بیے کثیر تعداد میں وگ ان سے رج ع کرتے تھے منایت نئے اور فقنی فترول کے بیے کثیر تعداد میں وگ ان سے رج ع کرتے تھے منایت متنی، پرمیزگار منتمل مزاج اورکثیرالدرس وکثیرالمطالعه عالم سخته متروجیج علم اور اشاعت دن کاسلسلواب مجمی می سکسی انداز می اس خاندان میں جاری ہے۔ مولا نا غلام مجی الدین نے دوسشند کی شب ۳۰ شوال ۱۲۷۳ هر ۲۲ رجو ن مع ۱۸۵۸ کو اپنے آبائی گا وَنُ مجمع میں وفات پائی اورو میں دنی ہوئے ''بخورنہ کیا م کے الفاظ سے سن وفات بمکنا ہے تھے۔

# المصفق علام صطفيا بردواني

منتی غلام صطفی برووانی اپنے عصرا درعلائے کے بنیخ دنا صنل بزدگ نفتے اور فعمانی حکم بنیخ دنا صنل بزدگ نفتے اور فعمانی حکم بندخ دیا مصنفی درک مصل نفائ بحرالعب مرکف مختلے کے ایکن شائد دول میں ان کا سفا رہونا نفائ بحرالعب مرکف اس دور کے دیگر اساتذہ سے بھی اُسموں نے افذ علم کیا ۔ چزبکہ ملم نفتہ میں اس مور تھے اس لیے تحمیل تعلیم کے بعیدا تخمیں شہر اطاوہ کا مفتی مفرد کر دیا گیا تھا ۔ طویل عرصے تک اس شہر کے منصب افتا پر فاکر دیا در اس باب میں مست خمیر شند کا رک ویا گیا جو نبگال میں ب میں معتی خلام صطفیٰ بر دوائی فارسی کے بہت ایجے شاعر بھی تفظ ، فارسی کا ایک مفتی عظام صطفیٰ بر دوائی فارسی کے بہت ایجے شاعر بھی تفظ ، فارسی کا ایک

### ۸-مولانا غلام ناصررام لوری

مولانا غلام ناحرکے والد کا نام محراکرم اور حیرا محد کا اسم گرامی محراسلم تھا۔ اصلاً سبجہ حدالت الحنفیدص ۲۵۸ میریم سند کروعلیائے مہندص ۱۵۸،۱۵۰ -سبجہ ترمیت الخواطر مح عص ۱۲۹ -

خراسان کے رمینے والے مخفے ان کے اسلاف میں سے کوئی بزرگ سندوستان کے اور بوبی کے شہررام بور میں اقامت گریں ہوئے -اس زطنے میں رام بور کو ایک مسلمان ریاست کی حقیب عصل مفتی اور بہت سے علما و فضلا اسس ریاست میں موج دعقے -

مولانا غلام ناصر کی ولادت اور ترمیت رام پورمی موئی او رولال کے اساتذہ سے نثرف شاگر دی حاصل کیا تعلیہ سے فراغ کے بعد جبل لور کے عہدة قضا برم عائز ہوئے رعومتہ وراز کک اس نصب پر فائز رہے۔

نهایت حلیمالطیع، متواضع، خوب رو، عده کلام اور طبندا خلاق تقے مشاعر بھی مفے اور مہت اچھے سٹو کئنے سفے علم نعتہ میں تو درک رکھتے ہی نفع ، اس کے علاوہ رباصی میں بھی کامل وسٹرسس نفی۔ دیگر عوم مرقعہ پرمھی گہری نظر نفی مغرفن نیرھویں صدی ہجری ہے بہ سندی عالم و فقنہ مہت سی خو ہیول کے مالک تفے اور نام متدا وله اصنا نب علم سے ان کو گھرار لط و تعلق نقا۔

اس طبيل القدر نُفتنيك و مِشْعبان و ١٢٥ هر كورام لوريس ونات ياني هيه

# واب فاضى غلام تجبلى بهارى

ديم نرسة الواطرج 2 ص ٣٩٢ مجوالها وكارانتخاب -

به منتقل کیا ج تین مدول پرشتن سے کئی انگریزی ترجے میں مندو مقامات پر سبت سی فائن طلبات مخیس الن خلاطے اس نطانے کے مہدوتان کے چھٹ حسٹسی جان مرید انگیل کو مطلع کیا گیا تو اصور نے ۱۲۲ آئیس ترجے کی نظر آبی او توجی کے بیے اس عد کے نامویا او دفتہ پرانا محد شاہد برووانی کی خدمات حصل کیں۔ انگول نے شامیت محنت اور جا نفشانی سے ترجیح کی تعیم اور تنظیم و تهذیب کا فرض انجام ویا۔

ما شبخاصی علام بجیلی این عصر کے جلیل العت درعالم اور نامور فقیہ سنتے جو ایک طرف کلکتہ کے تناصی القصانات سنتے تو ووسری طرف انفول نے بدا سرکوعر فی سے فارسی زبان کے تناسب و حالا ۔ ان کی تاریخ ولا دے اور تاریخ وفات کا بینا منہیں جل سکا۔

## چند دیگر فقهائے کرام

ان صزات سے علاوہ جن کا گزشتہ سطور میں ذکر کم ایک ہے ، حرف ع میں بین ایسے فقہائے کوام بھی ہیں جن کے بارے میں نہ تو پر معدم موسکا ہے کوئی ان کی تغنی نوعیت کی کنا ب فنی ، نہ یہ تیا پل سکا ہے کہ وہ کمیں منصد نے نصاید فا گزدھے رواس امر کا امراغ اس کا سے کمی مگہ ان کو عہدة افنا پر شکی کم یا گیا مواور نہ ان کے زیا وہ حالات میر ایک بھی میں میں انتا علم مواسع کر مید فتیہ سفتے ۔ ان سے منتق جو کچ تیا جل سکا ہے وہ ورج فیل سے ،۔

اسمولانا عضد فر کم صفوی ا۔۔

مولانات بدرانصاری فرنگی محل کے بیٹے اورمولانا محدمبین کے لیے نئے۔ فرنگی میل (کھنٹی کے نامورعالم اور فقیر نئے۔ مہت انتجے واعظ اورمبلغ نئے ۔ تھنویں پیدا مرسے اورانے چامولانا محدمبین اورمنتی ظهوراللدانصاری کھنوی سے

الملك نزمتنا لخاطرج عم ١٩٣٠ -

حصول علمرکیا کافی عرصدان کے حلقہ شاگر دی میں رہیے ۔ فادغ التصبیل مونے کے لعدندلي ونذكر من شنول موسكة والينه والدمخترم مولانا حبدر انصاري كمات ج سیت الله کیا اوران کے ساتھ حیدرا باد مجتے ۔ کھر کھنز گئے اور شادی کیدارا

بجرحيدراً با دردكن) لاعزم كيا اورومي ١٢٤٠ همي و فات يا ئي-

٢ مولانا غلام احمد سورتي : ملانا غلام احدب غلام محدين ولى الندسورتى مجراتى اينيه ووركي مشتم ورتشخ

اورعالم وففید تفید صور گرات کے شہر سورت می بدا سوئے ، ان کے والد مولا نا غلام محدسور في حليل العنسدر عالم نفي - بطيع نه امني سع حدميث ا ور نفذ کی کنابل برصن میرتام عروری و افاوهٔ طلبا می مشغول رہے . نفتها نے حنیہ

میں عرشت واحترام کے مالک نے ۔ ٢٩ روس الأوّل ١٢٤١ هركو وفات يا في

اوراینے والد کے قریب موہت ہیں وفن کیے گئے۔

٣ يستبه غلام مني حبدراً با دى :

ستیفام نی بن غلام مرورحبنی حبدراً با دی اپنے وقت کے شیخ وعالم اور نعبتیہ سے مولد ومنشا حبدراً با د ر دکن )ہے ،ابنی عہد کے اسالانا

سے کسب عالم کیا اوزوالد کی وفات کے لید حبرراً باو کی محد می خطبب مقرد موقة راس علاف محدث و فقنيض منابيت باسمت بني الر

صاحب مبدوس من عقد ٧ ١٢٥ هركوحيدراً ما دروك ) من أشقال كيا-

# ٧٠\_مولانافضل رسُول عثما في بدايوني

مولانا فصل ریول بدایرنی عمّانی مشا برخهائے حنفید بی سے تقد اور اپنے

الانے اور عہد کے جبد عالم سے سے ۱۲۱۳ هر بس پیدا ہوئے اور بعض دری ابنی

نے والد کوم مولانا فر رائئ افسادی کاصوی کا سلسلا درس جاری تھا ، اس اسلام درس جاری تھا ، اس استی سے بھوری کا سلسلام درس جاری تھا ، اس می استی مولانا فر رائئ افسادی کاصوی کا الال کی بحبیا کے لبدد ول لار الله اور کی حرصہ و بال مقتم رہے ۔ جبران کے والد مولانا عبدالحبید علی معالمی معالمی کا سلسلوم درس میں بی سلسلوم رہ اللہ مولانا عبدالحبید نے الحقی بدالی بلالیا، کی برت و بال دسینے کے بعد سبار کسس بیلے کے ربنا رس الله اور کی معالمی کولات کے والد مولانا عبدالدان کی الله اور کی وزیارت سے مہرہ مند موسے ۔ و بال بی عبد الدمولانا عبدالدان کی اور کی وزیارت سے مہرہ مند موسے ۔ و بال بی عبدالدمول کی ۔ جارت کیا ۔ ابدا ذال کی اور مولانا میں مدن موسے ۔ و بال بی عبدالدمول کی ۔ کا در مولانا میں مدن موسے ۔ و بال بی عبدالدمول کی ۔

قدر ومزلت حاصل تقی ا وراس نواح مین کرت کے عبائے تقے معبدراً بادیکے اِمرائے دولت ان سے خاص تعنق خامر رکھتے ،اپنی مجالس میں حکر دیتے اور ان کی

مالی حدمست کرتے نختے ۔

مولان نعنس رسول بدالونی بهت رائد نقیدادر ما دله و مناظره مین شهور تظراب مسلک اور نقط نظر مین سنور تخصیب نفید علما سعی ما مسلک اور نقط نظر مین سخت به منطقت و حدل مین بهت تبزی تفید مولانا اسما بین شهر سید دلوی کی تخییر کرتے تفید اور الحقول نے بدعات و رسوم کی جزئر دید کی سیم ، اُس کو غلط قرار دیتے نفید بعض مسائل کی وصلت کے سیسلے میں حدزت محدّد دلوی کو بھی بدت نفید بنا لینے اور اس صفی میں بہت آگے نکل جانے ۔

مولانا نصل رسمول بالونی منعدد کنا لوں کے مصنف اور محتقی منتے جن میں برکنا ہیں . . .

شامل میں ہے

البراً أَنْ الْمُحَسِدِ بِهِ نَصِيحِ لِمُسائِل ، سِيفِ الجبار ، فوذ المَومَنِين ، لمُخْصِل لَيْ المُعَقَدَّ ا احقاق النِّي ، كَنَّا لِلصِلاَة كِها مِانَا ہے كُد أَصُول نِهِ نصوص الحكم كَى مَثْرَح بعى لكهي۔ علاوه از بِ نلسفه دِمنطق كى بعضِ درسى كما نوب بِيحوامثى تخر بركيے -

مولاً نافضل رئول بدایونی انگریزی محومت کی طاؤمت بی گرنے رہے میدامغنی والت اور بھر کلکڑی میں مر رشتہ وار کا منصب عطا ہوا۔ اس زطنے میں صلع بدالوں کا صدر مفام مهمران تفا میں اجرا فریس بھر کے اسلسلہ ما ذمت میں منسلک صدر مفام مهمران تفا میں بار جرافی بی جب بدایوں پر اسلام کیا ۔ ، ۱۹۸۵ کی حبنگ آزادی میں جب بدایوں پر انگرین کا افزید دو دو ای کا انتظام کیا اور مرکاری علے کی حفاظت کی۔ ، ۱۸۵۵ کی حداث کی حداث کی حداث کی کوششش کی۔ بدایوں پر نستندا دور انگریزوں کے مال و مان کو بجائے کی کوششش کی۔ بدایوں پر نستند کی کوششش کی۔ بدایوں بر نستند کی کوششش کی۔ اور سرسید میں ڈاکٹر محداقی سے داری کھنے میں بر۔

برالیل میں انگرمزی محومت ختم موصل فی تکے امد عجیب افرانفری دی گرمولی ضل رسول برالین نے کی انتظام بر قرار رکھا اور لوگوں کی جان و مال بجانے کی کوسٹسٹن کی سے میب الاخاد "برالین مورخ ۲۵ رجون ۵ م ۱ مرمطابن ۳ رفایقد

۱۲۷۳ هرنفرطراز سے ،-

چ نکر مفتر کس عالم ا و رصو فی مولوی فصل رسُول نے اعلیٰ اِنتفا مات کیے ، للبذاكوكي ناتنا بل مدامغست ماص واقعه ونؤع پذیریز مهار أتحفوں نے امنی مبان بر کھیں کر نشروں اور غادت گروں کی غادت گریسے وگوں کو بچانے ہی اہنے اگر د رسون سے کام فیا اور مرکاری أوميرل كى حفاظمت اور امن كے ليے إورى كوشش

اس سے آگے مکھنے ہیں ہ۔

مكارى الزم بهارى الال سب ومي انسيكرساك مااون جاس زان میں وہی تھا بھھنا سے رحمنیقت میں کھٹک کے مطاکروں اور شرط نے موت كيرًا فا و كم مسلمان ج وحرون كوسائق الأرجا إ كرشهر مدالوں كے شر فاكونك لبس اوراسخ خبط کی تسکین کا سامان فرام کریں ۔ مکین مولوی نصل رسمل کے بہترین انتفام نے مرالیں کو اس مصیبت سے بچالیا۔ مولوی مذکوران نیک میت اور ولى ميرت وكون ميس سے، ج أج كل ناياب بي

١٨٥٤ وس أخور في الحريزول كى بر فاحايت كى كركوش لوك اس كرفيافي

كى كوسشى كرتى مى - واكرام مير اليب فا درى تخرير كرست مى ار

مولا فافس رمول مرالي في محسوالخ فكاسف اس وافعه بركشف وكرا لات كا يرده والاسم ،وردحنيقت ظامرسي

رةِ و إبيت بين ان كو خاص شهرت حاصل متى - إن كے والدمولا فاعبد الحميد بدالی نوتمانی نے میں رَدِّ و مامیت من ایک رسال نصنیت کیا۔ نفناورنکسفہ و یحمت کے

> له حبكباً ذادى ١٨٥٠ (واتعات وخصيات) ص ١٣٠ -ع الفِنْ م ۱۲۰ ۱۳۱۰ بحاله فريم مراک ۵ ۵ م ۳۱۸

سے الفاً ص ام۱۔

نامورعلما میں سے نفے۔ وُنیا اور دنیا داروں سے ضاص طور سے تعلیٰ تھا۔ آمخر عمر بیں
بینا نی جواب دسے گئی تھی۔ اینے والد محر مسے حرقت خلافت بہنا، ان کے بجا وہنین
ہوئے اورسلسار بیویت جاری کیا ۔۔۔ وہ ترکی بھی گئے اورسلطان ترکی کے مہاں ہمئے ۔
انگریزوں کی مما بیت کے صلے میں اُنھوں نے مرادا کا دسمے مشرسے اپنی مورو فی
حاکدا وکا معانی نا مربھی مصل کر لیا تھا۔ لیکن ان تمام امور کے مساتھ ساتھ یہ واقعہ ہا کہا دو مہدشہ تعلیم و ترکیب، نصنیف و اللیف اور کجنٹ ومنا ظرہ میں مشتول سے متعدد
کر وہ مہدشہ تعلیم و ترکیب، نصنیف و اللیف اور کجنٹ ومنا ظرہ میں مشتول سے متعدد
علمانے ان سے استفادہ کیا بہن میں مولانا فیض حدید ایرنی، مرلانا ساتھ و بیا کہا ہی اسرالند اللہ آبادی اور مولانا عنا بیت رشول چریا کو ٹی شیل میں۔

مندوستان کے اس عالم و نصنیہ نے سُنیّۃ برس عمر یا فی اور پینے شدنیکے روزہ ہے والافولی ۱۲۸۹ مرکوفرت ہوئے ۔ بدالوں میں دفن کیے گئے بھی

٢١\_\_مولانافياض على غطب بم آبادي

سی تفرکره طلائے مبند (فالیمی)ص ۱۹۳، ۱۹۳۰ سنگره علمائے مبند راُدد در ترجمی) م ۳۸۰ تا ۱۹۳۳ سے نرمبند الحواطرے > ص ۳۷، ۳۷۰ سنتاموس المشاہیرے ۲ ص ۱۴۷ ی

کی مزا کانصارمُنایا گیا به بر بهباندی کی مزاکو هبسی دوام لعبود دریاتے مثور میں برا <sup>د</sup>یا گیا۔ مرکز میں میں میں اس میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ١٥- ين ١٨٩٥ وكان يائي بينج اوروبي ٢٨ - ذي الحبه ١٢٩ مراا فير

ا٨٨١ مر) كو وفات ياني-

مولانا فیاص على عظر راً بادی ، مولانا احدا منْد كے تھيد فے بھيا تى سفتے ـ درسى كمأبي مولانا احداللي يرضبل مديث اودفقاى تعليمولانا ولايت على عظيم أبادي سے عاصل کی مولانا ولابت على مي اسيت دوركے بيس الفدرعا لم اورنا مورى المعق مديث كي سندا سي سے لى -ان كے إعظ يربعيت بھى كى اورمواسى الك ذكروا ذكا اور ندریس وند کیریس مشمل رہے ۔ فن سب پرکری مھی سکیما اور اس میں مہار خیام ماس کی۔ ۲ م مرامر می مولانا ولایت علی کے ساتھ جہا دے لیے مرود گئے اور حناك رئب كے بعب دانى كے سائف والى آئے . جناك امبيالى بى شرك تق - ما بدي بي ان كانام بعد الدي تفا- تذكر وموعظست بي بست مشور تف نهايت مُوثرُوعُط كُنْے تنے ۔ ليے شارعلما اور عوام نے ان سے فين حاصل كمبا - تبليغ جها ليكے ملسلے میں صور بنگال ان کی مرکز میں کا بہت مرا مركز تھا۔

سرمدسے دایس ا کرعظم آباد (فیز) میں درس وندرسیس کا سلسد شروع کر دیا تھا۔ تدرمس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دحوت جاد بھی دینے تھے اور مرصہ حاکرا تگریزی محومت کے ساتھ حیک کرنے کی تلفین فرماتے تھے۔ اس سلسلے می انحبیں مولانا ولایت علی عظیماً بادی کے وزیراوروست راست مجاما أنا تھا۔

ودبار ممتقل واسے مع ال وعبال كے بحرت كرك مرحد يط كي تخ مال ومناع، گر کے سامان اور مولتی وعیرو مب چیزوں سے دست بر دار ہو گئے تھے ۔ نثاہ مرسبن نموسر کی دوسری صاحب زادی سے تکاح مرا۔ ادلا دسے محروم تھے . طب مجانى مولانا احترابترك فززندمولانا انترف على كومتنتنى بناليا مخنا علا وأمرحد مي غالبًا محرنو لو لرى مين وفات يا ني ه

ه نزم زالخ اطری عص ۳۸۰ سرگزشت محاجری ص ۳۷۳ ، ۳۲۳ ؛

ان کے متبتی مولانا اشرت علی جرمولانا احدا للّہ کے فرزند تنے ، ان کے ساتھ ہی مرحد بجلے گئے تنظے مولانا اشرت علی جرمولانا احدا للّہ کے فرزند تنے ، ان کے ساتھ ہی مرحد بجلے گئے تنظے مولانا فیاف علی فات کے بعد والله والی آگئے تنظے مبدیں عبدالقدیرنا) دکھا اور مختلف ملز مور کے اسٹنٹ بر بھی مقرر مہد ہے ۔ کی مدت مباول اور میں مقرر مہد ہے ۔ کی مدت مباول اور میں فیا اور میٹر باسٹر مہدت با مرحد کے مدت بہت اور ما مدت باسم سناور صاحب عزم و کیا باعث بنی دی مقافلال تنظید مرحد میں افراد کی طرح مبدت باسم سناور صاحب عزم و استقلال شخے ۔ ۲ سسنوال ۱۳۲۹ مرد ۲۸ سے اکموز برد ۱۹۰۸ کو وفات بائی کے وفات بائی سے

جندو يرفقهات كرام

ان کے علاوہ حرف دف بیں چندو گرفتائے کرام بھی اُشا لی بی ،جن کے زیادہ حالاً معلم مندس برسکے۔ ان کے اسمائے گرائی درج ذیل میں ،۔

وأرمولانا فحرالدين ويلوري

علافہ مراس کے شہر و لورکے رہنے والے تھے مینا زعالم اور نفیزسے میں کاشافعی تھے۔ مہیشہ تعلیم و نذر اس کو ابنا مشغلہ حیات منا کے رکھا رکش الدرس والا فا دہ تھے فیلی کنٹر نے ان سے نیف حصل کیا۔ (ناریج نواکط)

٢ مولانا فنرحت حبين عظيماً بإدى

والدکانام نیج علی اور داد اکا وارات علی نصار خاندانی لحاظ سے باشی زمیری مقط لینے دور کے عالم ، محدث اور فقیر شخفے نیکی اور تقریب میں بہب شہر سنف ۱۲۲۹ حمیں عظیر آبا در میٹن ) میں بیدا موئے ۔ اپنے والد مولا نافتح علی عظیر آبا دی سے علم حاصل کا سننے محد واعظ اور اپنے بڑے معائی مولانا ولا بہت علی عظیر آبا دی سے بھی استفا وہ کیا ۔سند حدید ن مرلانا ولا بہت علی سے لی افر طرفقیت سیدا حرش بد بریوی سے کیا۔

لاے سرگرشت مجابرین ، ص ۱۳۷۸ ، ۳۷۵ -

تعلیرے فارغ مونے کے لبدایتے بڑے معانی مولانا ولابت على عظيراً با دى كى جگر ... مند درس پر فائز ہوئے موه طلت و نذ کمیر کا فرایف تھی خوب انجام دیا۔ اس کے ابد جهاد كے ليے سرحد مكت بياتمار على ومشائح في ان سے فين عاصل كيا. . اس عالم و نعتبہ نے صوف اڑ آلیس سال عمر پائی اور ۱۲۷ هر کو فوت سوتے ۔

٣ - فالصني فضل الرحمل فرشي بردواني

مردوان (منگل) میں بیدا مرئے رائے عصر اور علاقے کے بہت بڑے مشیح اور عام و نفتبر تق يمولانا من المترعظيم أبا دى اوراين برك بهائي قاصى غلام سجان فرشي ردواني سے عرص کیا رد گرعماسے می سنفید موتے عرصے فارغ مونے کے اجدنگال ك فاصلى مقرر سوت لعدا زال المرزى يحرمت في الصيل مندونان كا قاصى الممناة مناديا نفاع صي مك اسعدت يرفائزرس مسلقاً حنى فقد

مهرمفتي قصل المدامروبهوي

والدكائسب محراتي سيبسردا راح يحسبني رصوي نها امرو بسدس ميدا موسك او وليني وور كے مشہور اساتذہ سے علم حاصل كيا ،بيان كك كراصول و نقرا ورو كر عوم ميں امر اورشخ مانے کئے رفارغ انتخبیل مرنے کے بعد او تھا گئے۔ او کا میں واب مرعای ماں نے ان سے علم عاصل کباا در میر ونک کامنصب افتا اُن کے سیر دکیا گیا ۔

۵ يېتىر فقنيەالتەركىتىدىلدى

والدكاامم كرامي أتغ الدمن اورداواكاعلاً الدين تفاحسيني ستبيض منفها تحصنفيه مرياند مرتب كما ل فقد ٢٠٠١م كومنديد من ولادت موئى اورعلما كى ايك جاءت سرمتفاد كيا بين ميرشيخ احد يخش مديلي ، مولانا محديا دى ولدي ، مولانا غلام حين شكالي ، مولانا كارام بگرای بعولاً او دالی کھنوی ،مولانا عمد صدر کھنوی ،مولانا مراج الی کھنوی ہفتی عرصافر تكهنوى اورستاج عبفر على سنمنذوى شامل مهن يحير ندربس وتذكر كاسلسد منزوع كمااد مبت سے لوگوں کو فیفی سپنیا یا۔ ۲۲ سے مقر ۱۲۵۹ هر کوسند مایر میں و فات باتی ۔

ق

مولانا فطب لدین دہلی کے شاگر دوں کا صفر مہت وسیع تھا مولوی فقیر محرکہ کی مدائق الحنفیہ میں کیصنے میں کہ ۱۲۷۹ حرمی دہ دہلی میں ال کی زیارت سے آنو ہمرہ ور مہر کے دیکن افترس سے کہ ان سے استفا دے کاموقع نہ ملا۔

ان کو زاب قطب الدین فان ، کہا جاتا ہے اور ان کا شمار رؤساتے ولی میں اس کو نامی است ولی میں اس کے دلی میں اس کے دلی میں اس کے دار اور در الدر کا در الدر کا در سے دائسی بنا پر آخری مغل حکمران سبادر شاہ فطفر

ان کا احترام کرنا اورعرمت سے میش اگتا تھا۔ باقی عال محومت کے نر دیک بھی اعتبرستی

مولانا موصومت لينثما دصفات سيمتصعث يتح دان مي ابك صفت بعقي كم عظ وتذكر اوراو رنبليغ وين كالنتهائي حذبه ركفت تضاور سرحيت دن با قاعده محلس وعظ

وہ بہت بڑے مصنعت ،مترجم اورمضرعی منفے ۔ انفوں نے زیاوہ کنا میں اور رسالے اُردوس تصنیف کیے ۔اس طرح اُنھوں نے اُردوزبان کی ضرمت معی کی اورعام لوگوں کے فائدے کے لیے ان میں صروری مسأبل بھی سیان کرفیے ۔ ان کی تصنيفات وتزاجم مي مندرجه ولي كما من شامل من جرصديث وفقة مي تنقل من . ١ - جامع النف اسبر : -ري قرآن مبدى تفسير عدم أردوزبان مي ما ووعبلدول میں ہے۔

٢- مظاهر منن :- بمثارة كاأردوز حرب عجم عار مبدول مي سے. عام فنمرا وركمنسية نرحمه ب م

٣- ظفرا لجسميل ، \_ يارووس صرحسي كازجر ي -

م. مظهرسبيل

ه رجيع الحير،

و مام آلحنات (٤) فلاصه عام صغير ٨) إدى الناظري رو إنحفَ الطال لاا)معدل الج المسسر (١١) وظيفة مسؤنه (١٢) تتحفَّة الرّ وحبن (١٣) أتحكام الاصحب . (۱۲) فلاح دارين د ۱۵) تنويرالتي (۱۷) نو نيرالتي ر ۱۷) تحفة العرب والعجرد ۱۸ احكام العيدين روا) دسالة مناسك د١٠) فلاصر النصائح (١١) كرا درجنت (٢٢) منبيالنسا دس وحنقية الايان دم ٢) زاد المعاد ردم تذكرة الصيام (٢٦) تذكرة ال ر ٢٧) كواسب لعماليين (٢٨)طب نبوي -

و مكى مرتدج ببت اللهك ليسك اورليص علمات حجا زسع مندمديث

ھامسل کی ۔ آخری مرتبہ ۱۲۸۹ هیں سعا دت جج سے ہمرہ اندوز ہوئے ۔ اسی سال مرمکومہ مس و فات یا بی کے لیے

### ٢٣ سيستبذفطك لهدئ بربلوي

سبة نظب المدى ان تبديم واضح بن سبّه فرصا بر بن سبّها بين الله بن سبّه مل الله حسنی حسبنی بر بلوی - ماسم بن معفول و منقول می سے سخف اورا بینے نر مانے میں مدین فرقت عفر ، وان علم اورا بینے نر مانے میں مدین فرقت عفر ، وان علم اسبّه والد سبّه میں بدا ہوئے اور والم الله و فصلا کی گود میں میرون باتی استدامی اسبنے والد سبّه محروا منح بر بلوی سے استفاده کما بر عیر تحصو کے ، وہل علام تفضل خبری الا بر بحث در بر علی الد تر بر علی واز ال عادم و ملی ہوئے اور حد برت ما معدالد بر بر عث در بور سے حدیث و فقد کی تحریل کی اور ان محمد منت منا معدالد نوان سے مدین و فقد کی تحریل کی اور ان سے سندلی ۔ فران علی اور ان سے سندلی ۔ فران میں منسلک رہے اور معادت و لطا لفت سے ہرہ و دا فرحاصل کیا ۔ میران وان واقع میں منسلک رہے اور ورس وافادہ میں شغول موگئے ۔

به این وی ما نظ ، انتهائی فرین ، منبع کتاب وسنّت ، قامع شرک برعت اور شابت و سنّت ، قامع شرک برعت اور شابت این عده الله این عده الله ا

ت فطلب الدى نے صبح تجارى ، حامع تر مذى ، عبن العلم اور سفر السعاده ارتباد على المرق كاك مام

له آنارالصنا ورص ۱۷۷، ۲۷۷ - تذکره علیات مندص ۱۹۹ - حدائن الحنفیص ۸۸م - داشان ناریخ اردوص ۱۸۱ تا ۱۸۸ - نومتر الخواطری ۵ ص ۳۸۷، ۳۸۸ - - مندالمفنی ص ۱۸۷ و ۲۸ می ۱۸۸ میدالمفنی ص ۱۸۷ و

كفرِ فركون سے متعلق أيك رساله تصنيف كيا --اس عالم و فقنيہ نے صرف بيا ليس برس عمر پائى اور 19 -- دبيج الثانی ۱۲۲۹ هر كو انتقال كيا -

۲۴ - مفتی فوام الدین ستمبری

علی کشر کے مشاہر علما و نقبا میں منتی قوام الدین کا اسم گرامی خاص طور سے قابل ذکر سے سان کا مختصر سلسلهٔ نسب برہ ہے :۔ قوام الدین بی معدالدین من معزالدین بن امان العرب سابر تمام حضرات اصحاب علم و فضل عنے اور وادئ کشمیر میں عزت واکرا سے المان العکر سبب تام حضرات اصحاب علم و فضل عنے است علمی گھر النے میں مہرش سنجالا سعیان ۲ هدا ۱۱ هم کو سوئی اور کرشمیر ہی میں تربیت کی منز لیس طے کہیں بہرش سنجالا توصول علمی طرف منوج سوئے اور شیخ دھن اللہ ایش عبداللہ بالمقیم اور اختی المند ایش عبداللہ بالمقیم اور اختی المند ایش عبداللہ بالمقیم اور احت الله ایش میں علوم و فون سے فارغ ہوئے منظ اور شیمیر کے مناز فقہائے ورش میں شامل موسئے ۔ فوہانت و فطانت کا بیمالم تفاکہ صفر میں جس علوم و فون سے فارغ ہوئے منظ اور شیمیر کی مناز فقہائے صفید میں ان کا شادم ہوئے اور شیمیر کے مناز فقہائے صفید میں ان کا شادم ہوئے اور شیمیر کی مناز فقہائے صفید میں ان کا شادم ہوئے اور شیمیر کی مناز فقہائے صفید میں ان کا شادم ہوئے لگا تھا۔

مفتی صاحب مدور نے فرات و تنج بدھی سکھی اوراس کے لیے میر فاری نلمیذ شیخ القراکی حدمت میں ماعز ہوئے اور ان سے احازہ دیا ۔ حدیث کی ۔ ندیشخ البالحن مندھی مدنی کے نلمیڈ برٹ بدھاجی عبدالولی طرخانی سے حاصل کی ۔ نیز جاجی للمت اللّٰہ نوشہوی اور مولانا ابان اللہ شہید کے شاکر و مورمس طیحری سے بھی استفادہ کیا ۔ یہ وہی مولانا ابان اللہ شہید ہیں جو صاحبِ ترجیم مفتی محدوں کے بردادا شے۔

فارغ التحقيل مونے كے بعد ستيد خدا بين اوليي كي خالفا ، بي سنها مر ورس مارى كيا اور طويل عرصے مكب بي خدمت انجام ديتے رہے۔ اس اثنا بس بي شمار

لله نذكره علمائ مندص ١٢٩ - نزمتر الخواطري ٤ ، ص ٣٨٩ -

نقهائته بإك ومند عارسوم علما وطلباني ال سي كسب علم كيا اور مرتبه ببند كريبيني روفنه رفنه كتبركي مسند فنضأ ان کے سپرو موتی اورسی الاسلام کامنصب بایا فقیقت برج کرتبرهوی صدی ہجری کے علا قرمکشمر مس کرئی ان کا ٹانی ٹر تھا اور القا و تذریسیں کی تغمیر و کے ''نہا مالک عظے بیج بنس مسال بک تمثیر کے قاصی اورمفنی رہے اور مہابت عالما زاد مفيها بداسلوب من بينازك فدمت الخام دى -مفتى قرام الدين فيشاه ديم إلعابرين أوئ مبان زكريا لامورى بشيخ الاسلام احراكسل اور مزاح عبدالرم بيكيان سيم باستفاصه كيا اور مرتت ك ان كامحبت من رسب -ابك كناب صحالف سلطاني "ان كي تصنيف ہے جسا ته عوم ير محيط ہے۔ تشريك اس عالم وفقيه ف و سفيده ١٢١٩ هركو وفات بالي سي

. حداكِّق الحنفيهِ ص ٧٣ م، ١٨ ٢٩ -سے تذکرہ ملمائے مہشدص ۱۷۰۔ زمتدالخواطرے عمل اوم ۔

#### کئ

ه المسمولا ناكرامت على صديقي جون يوري

مولانا کرامت علی صدیقی جون بوری کا مختصر شیخوامدید ہے ، ۔ گرامت علی بن امام بخش بن جارامت علی بن امام بخش بن جارامت علی بن امام بخش بن جارامت علی بن المام بخش بن جارامت علی بن المام بخش بن جارامت جون ۱۲۱۵ هر داالسب جون ۱۸۰۰ء) کو جون بوری محد فوله بین پیدا مهر نے بسلسائی بنس واسطوں سے حضرت الجب برصد بیتی دستی المند عند سی بات اور میں بیتی مولانا اخد المنڈ انامی سے اور بعض مولانا فذرت المنڈ روولوی سے بڑھیں مثنا ہ عبدالعزیز محدث دموی اور مولانا فرت و بولی المام بیتی المند مولانا فذرت المند رولوی سے می استفادہ کیا۔ ان کے اسلامت و خطابت پر اکر المام کے دور سے وہاں کی عاص می اور عبدین کے منصب امامت و خطابت پر اگر نشنے الم کے دور سے وہاں کی عاص می ام مولون بند بر میں ،

#### Marfat.com

رکھا۔ اس کا نیتی برہواکہ وہ لوگ ان سے انوس موسکتے اور اس ندر منا فر موتے کو لیے آپ کوشر لیت کے دیگ میں دیگ لیا۔ بوسے شکال میں ان کی وعوت دین کا غلغ مبند ہوا ، اور دیبات وفصابت اور بلا و واصعار کے لاکھوں افراد بدعات ورم مرکزنرک کرکے اصلام اسلام کی ایندی کرنے اور توجید خالص کو مانے لگے۔

مولاناگرامت علی نے پیچاسس سال سے ذائد عرصے تک فدمت وبن کا بر سلسد ما ری رکھا ینگال میں عگر عگر درس کا میں فائم کی مسجدیں تعمیر کوائی اول مبلغین وعلما کی ایک بڑی تجاعت ان کی کوششوں سے وہاں پیدا موٹی ۔ وہ عمراً گئی پرسفر کرتے اور طلبا وعلما ان سمے سابھ رستے ، انتاہے سفر میں دوس و نذریس کا کام برابر عادی رمٹا۔

سبگال کے وگ حوا تبدا میں ان سے دور مھا گتے تھے ،ان کی دعوت حق کی جی سے ان کو انتہائی معزز و محرم فرار صینے گئے ، وہ ان کو اپنے بید اللہ کی مہت بڑی نعمت گرواننے تھے، کیز کو اسنی کی تبلیغ دین اور نرویج اسلام کے باعث انفیس راہ ہدایت نصیب موتی تنی -

مولانا ممدوح جهال ورس وندرسب، ورع ونتوی ا ور بابندی شرع بن ب مثال نف ، وبال کثرت تصانبهت می فاص تهرت رکفته سف اکفول نے اشاعت اسلام ، مسائل فقة اور تفتوت وسلوک سے متعلق بهت سی کتا بین تسنیف کیں جن میں مندرج ذیل کتا بین شال میں ،۔

را) مفتاح الحينة (۱) دُينة المصلى ر۱) دعوات مسونه (۱) قرة العين (۱) را منتاح الحينة (۱۷) قرة العين (۱) تزكية النوال (۱) دادالتوى (۱) داست دوح (۱) فرد على فرد الما في فرد (۱) فرد الما تنزكية النقا مُدراا) مراد المريدين (۱۲) قرت الايمان (۱۳) تغيير الحري (۱۸) مرأة التي دار (۱۷) قبل التي در (۱۷) مرأة التي در (۱۷) مرام تعليد في مولد (۱۷) دوج المنافرين (۱۲) مرام تعليد في مولد جز البريد (۲۲) مرام الحرين في اذالة شبهة الفرليقين (۱۳) محض القول الآمن (۲۲)

#### Marfat.com

اطینان الفلوب ( ۲۵) مرابیر الرافقین (۲۵) بران الاخوان (۲۷) محادی الحرون ( ۱۸ ) زغیر القادی (۲۹) مرّری حزری اُردو (۳۰) مثر شاطی (۳۱) نرجم اُردو مشکوهٔ حباراقل (۳۷) ترجم شماک تریزی (۳۳) نیخ باب صبیان (۴۷) کوکیدوی (۳۵) نودالهدی (۳۷) مجنت فاطعه ( ۲۷) ممکا شفات رحمت (۳۷) وافع الوسوای (۲۳) مصباح الفلام (۳۰) دسال بعیت (۱۳) قام المبتدعین (۲۲) استفامت (۳۷) دو برعت (۲۲) توثیت و (۵۲) سبیل ازشا د (۲۲) القول الثابت (۲۲) دسال محدودید

ان کتب ورسائل کے علا وہ بھی اُنھوں مختلف مسائل کے بارے بیں چند چوٹے بڑے دسلے تخریر کیے ر

وہ مبت ایچے قاری اور تجوید کے امریقے۔قران مجید منایت نوش الحانی سے پڑھتے۔قرائت و تجوید انفوں نے اس وقت پڑھی جب وہ جے کے لیے گئے۔ اس منی میں ستیرا مراہیم مدنی اور ستید محد اسکندرانی کی شارگردی کی ۔

صاحب نزبتنا أو الرستدع والحق صنى كليت من كدوه ففر والمول اور قرأت وتجويدك مامر توسق ، بيكن علم حديث سن زياده با جرشت ان كالفاظ بيمي ، وقان قليل الحنبة فالحديث ربعني عدميث كاكم علم مكة تقدا

بهرهال ان کاشارا کابرفقهائے حفیہ میں ہونا تھا۔ شکال اور وصاکہ و بیرو میں اُن کی تبلیغ سے گھر گھر اصلام بہنچ اور وسیع پہیانے پر دین کی اضاعت ہوئی -خط مثابیت عمدہ نھا اور خط ِ نسخ و نستعلیق اور طعری میں بے مثال سفے۔ ایک انہ چاول یا چنے پر پوری سورۃ اخلاص ککھ دیتے تھے۔

سخاوت وجودکا میر عالم تفاکہ جو کچہ پاس ہونا نقرا ومساکین بین شیم کر دیتے ' انتہائی صاحب ہمت اور میر شخر تف ان کی تبلیغی مرکز میوں کا اصل مرکز نبگال کا علاقہ تھا اور دہیں کے ایک شہر رنگ پور میں انتقال کیا ۔ عبد کے روز صبح صاد ن کے د تمن ۳ ـــ رميع الثاني ۱۲۹۰ هر ۳۱ مي ۳۵ ۱۸ع) كو وفات پاكي اوروس د من هوي آي

مولانا کرامت علی کے دوسیٹے محقے ، ایک مولانا حافظ احداور دومرے مولانا عبدالاقل روونوں علی ونصل نہیں ممنا زستھے۔ان کے بھتیجے کا نام مولوی محر محن تھا، وہ بھی وقت کے جدّیمالم سخے۔

# ۲۷\_مولانا کرامت علی اسرآنسیسلی د بلوی

مولانا کوامت عی کے والدگرامی کا نام مولانا حیات علی تھا۔ بی محفرات

اسرائیل کی نسبت سے معروف سے سلکا شافتی سے اور دبی کے کہا برعلما وفقہا

میں گروافی حانے سے مولدومنشا دبی سے ۔ اسس ذائے ہیں دبی کو علم وهلما

میں گروافی حانے سے مصل متنی ۔ شاہد فیع الدین دبلوی ، مولانا فعنل ایم خیراً باوی

اور مولانا محد اسماعیل شہر ب دبلوی کی مسافر تدرایس ا راستہ محبی شعلانا کوامت کی اور اپنی علی بہایں بھیائی ۔ ان کے

علا وہ مولانا محد اسحاق دبلوی سے مستفید ہوئے ۔ شاہ دفیح الدین سے علوم و بینیہ

کی تحصیل کی ۔ مولانا فعنل امام خیراً با دی سے منقولات کی کتا ہیں پر معبیں ۔ مولانا اور محبول میں سے مولونا نا کی سے مور سے منقولات کی کتا ہیں پر معبیں ۔ مولانا اور محبول علی میں خورسلسلہ اندرایس منزود کیا اور کی سے مور اسما تی سے سندوں ہینے لیا ور ایس کیا اور سے ۔ اپنے دور کے ممنا ذیا کم اور نام کی اور ایس میں خورسلسلہ اندرایس منزود کیا اور کی میں خورسلسلہ اندرایس منزود کیا اور کی میں خورسلسلہ اندرایس منزود کیا اور کی میں خورسلسلہ اندرایس منزود کیا اور کینی نے ۔ استی دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کی فیمی میں دور کے ممنا زمائی اور فتر کیا ہونے کی درسل ایں ورفق کی فیمی میں دور کے میانے کی میں دور کے میانیا دور کے میانے کیا ہونے کیفی در میں کیا ہونے کیا در میں کیا در میں کیا دی در کیا ہونے کیا در میں میں در میں کیا در کیا ہونے کیا در میں کیا در

کے تذکرہ علی کے میزدس اے ۱۷۲۱ سیجلی فورے ۲ میں ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ سین ارکی نیٹراڈسیز جزن پورس ۱۵۰۰ مری سیزمیت الخواطرے میں ۳۹ ۲ میں ۳۹۵ سیمینیدا کمعنی ص۱۲۲۰ ۱۳۷۵ سیارے سی میں ۲۰۷۳ ک

ذہن و قطبن بڑنگ تھے۔

ا كب ونت أباكر د بل مي ان كي معاشى حالت بهت عرب كراكم كا ورو إل رمها شکل موگیا۔مجرراً زک وطن کرمے حدر آباد روکن کوروان برتے اور و باس کونت اختیار کرلی حبدرا با واسس زوانے میں اہل علم کی ندرومنزلت سے لیےمشہور تفا ادروال کے حکام وامراان سے بہت بحریم کے بیش آتے ستنے میں وجسے كمختلف مقامات كمح منغدوار بإب علم إور امحاب فقه نے اس كو اپنامسى قرار ہے لیا تھا مولانا کرامت مل ممی وہل سے کوج کرکے مع ابل وعیال کے وہاں بینچے اورعزت واكرام كم مننى فرا د بائے عبدراً باد كے عدل و فصنا كا محكداك من سپرو موا،اوراس فدمت کے صلے میں سرارروپے سالا مرتنخا ومفررموئی کور بس مال اسم منعب برفار زمیه اور مناب محنت و دیانت سے برخدمت الحام دى يرام منصرب اس زماني مي الى شخص كونفويس كما حاباً عما حر مديث وفقة میں مہارت رکھنا مو، اورمولانا مدوح بجاطور براس صلاحیت سے مبرہ ورمنے ۔ عربي عدم اورزبان يرعبوركا برعالم مفناكر" السيرة الأحمد ريك نام عربي مي ايك مخيرك ينصيف كي واسط المبرن ١٧٤١ مركو حيدراً بادي ونات یا تی اوروم ونن موت

# ٢٤ ــــــمولاناكرم اللي المهوري

بدہ کامور علم فضل کے اعتبارے مہیشر مرمبزوشا داب رہے۔ اس میں بیٹمار علما پدیا ہوئے ،متددومشائنے نے اس سرزین میں جنم میا ،مہبت سے محدثین اس کی عاک سے اُمحرب اور جاروار دائگ عالم میں مشہور موٹے ۔ لا تعدا و فقہانے اس میں مند تدریس بچائی اور لوگوں کی کمیشر تعدا و کو فیض مہیتا یا۔ لامور کو بہ شرف بھی ماصل

ك أنوالعنا دييم ١٩١ سفرتم الخواطريع على ٩٩٥ ٣٩٠ - واقعات دارالحومت ولي ٢٠٠ م م ١٥٠ م-

ہے کہ اس میں تبسینے کے عنتقف بلا و و نصبات سے اہل علم تشلیف لائے اور میں ہیں کے مور میں ہیں کے مور میں ہیں کے مور سے اور ملا زمت والسلاک سے ایک و نسا مستنید مرکی ہوئے ۔ ملا وہ ازیں بیسط دت بھی اس شہر کو حاصل سو کی کومند و بردگان دین دحمر مالک سے رخمت سفر با ندھ کر اس میں وار د ہوئے اور اسلام کی پاکیزہ تغلیات سے لوگوں کے قلب و ذہری کومنور کرنے دسے ۔

مبرحال مولا نا کرم اللی لا موری فول علمائے فقہ میں سے منف ۔ انکوں نے ۱۲۸۲ هرمیں استفال کمایے

عه مداكن الحنفيم و ٢٩ - مزمة الخواطري ع م ٣٩٣

# ۲۸ مولانا كرم الشدويوي

ملاناكم الله دلإى ك والدكونام نامى عبد الله تقا عبد الله وراصل مندو من ، ثناه عبد الله وراصل مندو من ، ثناه عبد الله العزيد عرف دلوي سے متنا فرموت اور آن ك الحق براسلام قبل كيا اور عبد الله نام ركه كيا سعبد الله كي الدين وطوى رتين مباتيوں شاه عبد القاور اورشاه دفيح الدين وطوى رتينوں مباتيوں سے كسب علم كيا اور قدت من رہ بان فردگول كي محبت ورفاقت من رہ بان سے تعني مديث اور فقر وعيزه كي مكل تعليم على كا ورائي فران كي طبد ورتيت على على ميل كي اورائي فران كي على درتيت على ميل ميل كي اورائي فران كي على درتيت على ميل ميل كي اورائي فران كي على درتيت على ميل ميل كي اورائي فران كي على درتيت على ميل ميل كي اورائي فران كي على درتيت على ميل ميل كي اورائي فران كي على درتيت على ميل كي اورائي في كي ميل كي اورائي كي ميل كي اورائي كي كي ميل كي اورائي كي ميل كي اورائي كي ميل كي درتيت على ميل كي درتيت الميل كي درتيت كي درتيت كي درتيت كي درتيت كي ميل كي درتيت كي درت

علم ظامری کی بحیل کے لبداس دور کے شہو رژوحانی بزرگ شخ غلام کا ہوی کی خدمت کمی حاصر ہونے اوران سے سلسلة نفش بندر بی سؤک وطریقت کی منزلیں ملے کمیں - اس طرح ظامری اور باطنی علوم میں دوئرم کا لکو پہنچے -

سرسی سے بیں۔ اس طول مل جری ادر بی موم را در بال مان و پی مان الد کی معاوت اس کے بعد ۱۴۳۳ میں ادر جو روان موج اور مج رہیں الد کی معاوت مان کی ۔ ج سے فارخ موج رہیں ہے۔ الد کی معاوت کے اور کی موسسورت میں ہے۔ اس اثنا میں بہت سے علما و مشارع اور و فواص نے ان سے استفاضہ کیا۔ وہاں سے د بی آئے اور ایک برت سک وہی میں اتا مت افتیار کی مجازال موج میں موج کے اور ایک برت سک وہی میں اتا مت افتیار کی مجازال ہو میں موج کے در موج کی میں اور و میں موج کے مرت میں میں مانا ہو گئے اور و میں وکی گئے ۔

و ملی نے اس مالم و فقیہ نے ۷۷ ۔۔۔ سٹعبان ۱۲۵۷ هرکو مرضِ مرطال سے سورت میں وفات بائی اور وہیں وفن کیے گئے ہے۔

ملے صائق الحنفنب من ۱۷۳ م ۱۷۷۰ مست نزمیزالواطرح ماص ۱۹۹۳ -"ذکروعلات مبند من ۱۷۲ کا

و٢-\_\_مولانا كريم السب فاروتي

شال میں ان حضر ات سے تمام عادم مردد ورسمہ کی جمیل کی ۔ عادم ظامری سے قراعنت کے بعدستیدا آل احمد ما رمردی عرف الحقے مبال می محت

عوم ظامری سے قراعنت کے بعد سیّدا آل احمد ما رمردی عرف اچے مبال کی فلات میں حاصر ہوئے اور ان سے اخذ طرفیت کیا اور اکیب عرصے کے ان کی خدمت میں رہے - بعدازال دہلی کو مراسعیت کی اور درس وندرسی میں مشول ہوگئے۔ میں ایک از میں میں مشار کی نظر کرنے کی اور درس وندرسی میں مشول ہوگئے۔

اس اشنام ان سے بے شار علما ومشارکے نے استفادہ و استفادت کیا۔ مولانا کرم اللہ مہت سے اوصا ٹ کے حال شفے۔ عالم و فغنے ، محدث ومدرک

مولانا ترم المدر به منطق منط او منا حت منا من المنظم و فقيه محدث ومدرك قائع اور عابد و ذابد منظ - و نبا اورا بل د نباسه كرئي نغن نه ركعته شخ اور مرطون سع منقلع سر كردري و زراس مرمشول رمنته شخه .

د ہی سے اس باعل عالم و فقتیانے نوٹے سال عمر پاکر مم سشوال ۱۲۹۱ هر کو سفر آخرت اخِتیا دکیا ہے۔

هد تذکره علمائے مبدص ۱۷۷ - آناوالصناد برص ۲۷۹ - فرمیت التحالی کا میں ۲۷۹ - میں ۲۷۹ کا درمی ۲۷ کا درمی ۲۰ کا درمی

J

# ۳۰ \_\_مولانا نُطن على راجگيري

اکب متت مح البداً تفول نے چرتھ برام کو اپنا مشند ملرایا سہادن ورب اس وقت مولانا احمد علی سہادن اوری دوس حدمیث دستے تنے ، بران کے ہاں گئے۔ کچر عرصد وہاں رہے اور علم حدیث میں ان سے استفادہ کیا ۔ تحرعا زم مراد آباد مونے ، دہاں سیدعالم علی صیبی نگیزی سے آتشاب علم کیا ۔

اس طراح کئی سال صول علم میں لبر سو گئے ۔ اس کے بعد و چفلو آیاد المین کئے اور وال سلسان ندرلی کا آغاز کیا یکا فی عرصہ وال کرارا بیران اسکان ماران اللہ

اور ج وزیارت کی سعاوت عاصل کی -اس عدد بس برنیمنوره بین شیخ عبدالغنی و میری میا الله عبدالغنی و میری میا مین مقرصت اور طلبا کو صدیت کا ودس فین سنت ، بولانا لطف علی ان کے صلت ورس میں شرکیب مو گئے اس کے لیدمند دوستان والیں آئے اور اور کس میں انامیت افعالی رکی و بال کی مسئد تذریب پر فاکر موقع اور اکی مسئد تذریب پر فاکر موقع اور اکی مسئد تذریب پر فاکر میں بنارس بینی تو بهاری سنے وال مقبر اور اور و بال سے جلے اور اشکار مسفر میں بنارس بینی تو بهاری سنے اکھیراء اور و بس و بال سے جلے اور اشکار مسفر میں بنارس بینی تو بهاری سند

مولانانطفت علی داجگیری کثیر الدرس اور کثیرالانا ده عالم سخے ۔ بے شار اوگوں نے اس سے فیصل کیا ۔ اوائل عمر مین مات اس سے نیادہ و کی بیادہ اس میں مہارت اس سے نیادہ اس میں میں میادہ اس کے اجد مدریث اور دفتہ کو مرکز التفات شرایالا اس عوم میں ورج کال کر بینے ۔ بہت سے علما وطلبا کو مدیث اور نفتہ کا درسس وہااؤ منایت محت سے بے فریفند انجام و مینے درہے ۔

ان میں مبت بڑی خربی برینی کر علم فوشل کے مسابقه سابقه علم ، فرمی ، مثانت ، صدق وصلاح اور خاصر و باطن کی صفائی میں بے نظیر تنے -ان سے خلی کثیر فے البنادہ کیا۔ ۱۸ سے شوال ۱۲۹۷ عرکو دوران سفر ښارس میں دفات با نی لیے

# ام ..... مولا نا تطعت الله تكصنوي

مولا نالطف الدّين عبدالدُّلكمندى النيخ علا نف اورعبدك علا مه مبت برا فاصل اور نا مورش خ منع - اس زبان كم شهورعلما بس ان كاشا دمونا منا — اصلاً إلي كه اكب منام عا ذى يوسك نواح بيّ زماني ك دمينه ولك فقد مولدومنشا زمانيهي تقا - كي را سه مهت نوصول علم كه ليج محرس نكل اور كمنز با بينج مهروس كونت اختباركولى اوركمندى كي نسيت سيمشو رم كم زيادة ا

ك نزمندالخواطري عص ١٠٨٠ م بحواله تذكرة النبد-

لتب درمه مولوی ولی الترکھندی سے اور نعبل مرزاحن علی مترث شافعی سے بڑھیں ناکت ذكى مربع الا دراك اور وي ما نظر من يحث وحدال من انتها أن تيز تق مداري منها في فادع التعبيل مون كالبدكفير من الامت كري موك عقد مقام عرد من تداي من مُن كردى رسبت سے علمانے أن سے استفاده كيا \_ أخول في مناظرا ما الذانك كُنْ كُمَّا بَيِ تصنيف كيس ون من مندرج ذبكي كمَّا بي شابل من السير ا - أونا والحدميد لمستكو الاجتمادة النقليد .- يركاب أكب مقدم

عاداونا واود خاتم برمحيط مساس مي مشيخ عدالي نوتى منارسي كي وديد

٢- لمعات النقلين في اثبات حديث الا متداء ما ليغنين ، - لكي الأمر ذبل المين لمعات اورهاتے يوضمن سے۔

٣ - صولة الاسدعلى اعداء المتعدد :- يراكي رمال عج من ابت كي گا سے کو ایک شہر کے مختلف مقالت میں ما دم مد اڑھی ماسکتی ہے۔ ير رسال الم مخول في مولاً نا مجرب على سنعلى كركيك رساف هداية الجمعة كي مواب مي كها عب مي مولانا محبوب على في تخرير كما عاكدا كي شهر مي الكسبي مركم مرور إصام إسب بخلف مقامات بس مجد بإصناعا كرسنس ٧ - منظه رالعياث :- بيسورة فالخدى تفيرس والكي فيم كاب سے ١٠س من شيع كاردكياليام

٥ - القبقاب :-

4 -. طعن الستان ،\_

اس کے علا رہ انفول نے لیفن اور رسائل بھی قربند کیے۔ مرالاناعبداللر مكصنوى في ما وجادى الاولى ١٢٩٥ مركوم منوي وفات إنى يد

أسله زية الواطرة ع ص ٢٠١٠ : ١٠٠٠

م ۳۷ \_\_\_\_\_سیدمجا بدالدین شینی مالابوری

ادرنگ آبا دیمی انھوں نے ستید فرالدی اور ستید فرالدی وون باب بیلے سے استفا وہ اور استفاصل کی اور ستید فرالدی سے عوم رسمیر کی تعلیم حاصل کی اور ستید فرالدین کے حضور تصویت وطریقت کی منزلیں طے کیں۔ اس کے لیے می سال ادرنگ آبا دیس لیم کیے اورنعلیم و ترمیت کے مہت سے مرحوں کو عبود کیا۔

ب کے بعد اپنے وطن بالالوروالیس آئے اور اپنے والد ما مدسید معصور سینی الالوری اس کے بعد اپنے وطن بالالوروالیس آئے اور لیقت کیا بعوصے نک ان کی صحبت. سے جو اس دور کے عالم اور صوفی تھے ، اخذ طریقت کیا بعوصے نک ان کی صحبت. بس رہے اور سوک وطریقت کے بلند مقام پر فائز سوئے ربالا لور سی میں درس و

#### Marfat.com

افا وسے کاسلسانٹر م کہا اور طویل متن کم وال پسلسلہ ماری ریا ۔اس آتنا میں ان سے میں ان سے میں ان سے میں مار کیا۔

بعدا زال ۱۲۳۳ میں حدراً باد کوروا نہ ہوئے ۔ وہاں پینچ نو صلفہ علما اور طبقدام امیں نهایت عرّت داحرام محصنی گروانے گئے ۔ اس زمانے ہیں حدراً باد (دکن) کا حکمران سمتدرجاہ تھا ،اٹس نے اُن کی مہمت پذیرائی کی اور دوگاؤں بلور عاکم عطا کے۔

ت مید مجامدالدین حیدی بالا لوری باله شکسه جید عالم ، ممتا ذصوفی اور نامور نفته نفی ، اسپنے دور اور علانے میں بڑی شہرت اور عرّت کے ماک منے یم جارت کے روز ۲۰ سرجب ۱۲۳۵ مرکو وزت موئے سابلا پورمیں مدؤن ہیں۔

# ٣٣---مولانًا مجوب نني سنبهل

مہتد سنان کا صور ہونی جا آب از پر کیش کے نام سے موسوم سے ، ہمبشہ علاؤ ضلا کا مرکز رہا ہے۔ اس کے تنام بلا دو قصابت اور دبیات میں اہل علم کی سبت بڑی جاعدت مصروف تندیس وقصابت اور دبیات میں اہل علم کی سبت بڑی اس نے جاعت مصروف تدریس وقصابت ہیں دہی اس نے ایک منا بیاں مقام ماصل کیا۔ اس میں سے شاد مشائع بدا ہو ہے تو اس نے متعلق متا مات برسما وہ شیخت آ راستہ کیا اور لا تعدا دولوں کو رُد عاتی بنین بین بار در اس میں اس کیا اور مشخصان نے سرموفوع سے متعلق کی بین کا میں ملا کو اور کو مستفید فراباء کی تعداد اور کو مستفید فراباء کی بین کھیں اور تحریر میں ایک شرکا ان مستمیل کی اور اس کی زمانے میں بین تا دولوں میں اس تشہر کے انگر سے املی کیا نام میں بین تا ہے تیں میں میں اس تشہر کے انگر سے مالم مولانا ہم میرب میں سے جو تنانی المسلک تیروسی میں اس تشہر کے انگر سے عالم مولانا ہم میرب میں سے جو تنانی المسلک

ك مجرب ذى المنزاج ٢ ص \_\_زمينا لؤ

\_ نزمینالواطری عص مرمم ، ۲۰۵

منے اور نفہائے اخات میں خاص شہرت رکھتے تنے بینمبل سے وہ رام اور گئے اور پیر ۱۲۷ همیں کھنٹوس وار د ہوئے ۔ وہاں حید روزشنے بیر محرکھنوی کے مدر سيدمين قنام كميار وعظ وتذكيران كامشغله تما مولانا لطف الشركك فنرى التوفي جادي الاولى ١٢٩٤ه) ان مح حرابيت تقديمًا رُحِيد كم بارس من ولاناطف كاموقف به تفاكه ابكشهر مي منعد ومقالات پر نما زِجعه بليهي عاسكتن عبير كے مقابلیہ میں مولانامجوب علی سنعبلی کانقطہ 'نظریہ شاکدانکیٹ شہریں ایک ہی مقام برجداد اكرنا جاميد ،خاني أس موضوع براكب رسال تصنيف كيا يحس كا نام " بدا مین المجد کا - اس من المول في ابت كياكه ايك شرك منفد ومقامات میں حمد پڑھنا حائز ننیں، ملکہ تین مقامات میں حمد پڑھنا کروہ سے اور اس میں كرابت تخريى لازم أتى ب مولانا لطف الشف أس كرحواب من صولة الاسدعل اعداء التعدد يك نام سع رسال تحريكيا اوراس مي أنول نے مولا نامحبوب علی کے نقطة نظر کی نر دبیر کی ۔

مولا نامحبوب على سنعيل سخت مزاج عالمه تنفي أمفول في شاه عبدالعزين محدث وبلوى كى تفسير عزيزى كويعى بدعث مقدد تصرايا اور ما اهل لعبيرالله كەمتلەس شاەصاحب فىجەاندا زائىتباركيام ،اس كوغلط قرارديا-وه مولانا تحد استغياشهب وطوى كى مشهور تناب تغنومية الاحدان ك

مندرجات كوكل بيح منبيجة تخ -

مولانا عموب على اگر حرای و ورکے نقتیدا و رعالم نفخ آنامم ان کے عمد کے بہت سے فقہا وعلماان کے اٹکا روخالات سے منصوب متفی تہ تھے ملاً ان کی تروید کرتے نتھے ۔ ان کی کا روخ ولادت ووفات کا تیا بھی نہیں ماسکا اوران کی ملمی سرگرمیوں کا بھی اس سے زیادہ علم شنیں موسکات

الما نزمية الحواطري عص ٢٠٠ ا

۳۲ \_\_\_شخ محُسِن زیبٹی

یق من بن بی بی برمتی ترملی فرین بیروس صدی ہجری کے کما برشوخ و علما اور نامو د محد بین برمتی ترملی فرین بیروس صدی ہجری کے کما برشوخ میں پدا ہوئے مانبائی تعلیم صدر رکن الدین ترملی سے ماست تفادہ کیا ۔ جواد سلم مفتی سارتی کی مدمت میں مامر ہوئے اور ال سے استفادہ کیا ۔ جواد سلم میں مفتی سارتی کی مدمت میں مامر ہوئے اور ال سے استفادہ کیا ۔ بواد سلم بی اور نقیبے میں مدکم ری کے سامنے ہی زائرے تلکہ تند کیا ۔ ابدا زال بیخ محد سعب من واعظ علی عظیم آبادی سے کسب علم کیا ۔ ان سب صنات سے ملم خواد رعوم عربی من واعظ علی عظیم آبادی سے کسب علم کیا ۔ ان سب صنات اللہ صدایتی بداید نی کا سلسلہ ورس ماری عظا ، اس میں شامل مو گئے اور تعربی باد دوسال این کی مذمت ہیں ہے ، ورس ماری عظا ، اس میں شامل مو گئے اور تعربی باد دوسال این کی مذمت ہیں ہے ، ان سے صبحے بخاری کا ایندائی حقد بڑھا ۔ اس کے لیدمولا نافضل امام خراک بادی می فرمت ہیں مامنی دی اورائی ساب میں سے اکساب ملم کیا ۔

جب وه مندرج بالاملما سے صول مل کر کھے قدالترف این و فیق ج مرحمت فرمائی اور مدر بند نموره مرحمت فرمائی اور مدر بند نموره مرحمت فرمائی اور مدر بند نموره کو روانه مورک درج بیت الله کیا اور مدر نموره کو تشریف در این کو تشرور می در این مرد کا تشریف کے بعد مجددی دم د مدا مرک منزگان کے بعد جو قمری صاب سے ۱۲۲ میں کوفا موا تھا ، ترک وطن کر کے تشریف میں بالیہ بی اور دی مالک اور دی مالک اور دی میں مندوستان اور دی مالک کے لیمنا کو میں مندوستان اور دی مالک کے لیمنا کو میں مندوستان اور دی میں مندوستان مورد کی مالک محد میں مندوستان کی مدمست میں کے اور اُن سے علم مدیرت پڑھا ۔ مامل کیا بیش محمل مدیرت پڑھا ۔

#### Marfat.com

سیرونلم کی ۔ بر رحال کے سلسلے میں والے کی کتاب ہے اور منہا بیت عمدہ اوران وار کناب ہے ۔ اس کتاب کی تصنیف سے وہ مربعہ کے روز،عثنا کے ونت وا۔ رجب ، ۱۲۸۰ هرکو فارغ ہوئے سر کتاب اُنفول نے مربند مزرہ میں کمل کی ہے

### ۳۵ \_\_\_\_ فاصنی محدمغریی

ناصی محدی او جست دانساری مغربی اصلاً نلمسان کے وسینے والے تھے،
اورسلکا ماکی سفتے ۔ اسپنے وطن میں فرآن مجید مظاکیا اور علم حدیث کی تحمیل کی ہ فرآت بھی دہیں گھی اور علم مدیث کی تحمیل کی ہ فرآت بھی دہیں گھنڈ ہی عبر رصل کیا پیر عارم مراب کا فرار مند ہوئے اور دکھنڈ میں فراس کیا باتی مولان نظام الدین دنساری سہا دری کا غلغلہ ورس طبند تھا ، اس میں شرکیب ہوئے اور مولان محدوج سے فف اصراب نظام ادر نسفہ ویا م غلغلہ ورس طبند تھا ، اس میں شرکیب کی سامی در میں اور خلیات میں میں ایک میں سے بھی اباد میں کا بین محمل کی ماری کی ماروں کی تا بین میں اور کی ماروں کی تا بین میں درای کی مند افغان کے سیدوکی گئی ۔
دوارہ ہوئے اور ویال کی مسند افغان کے سیدوکی گئی ۔

ان کی ادلا دعلم و نصنل اورا مادت وریاست بی ملبند مرتب کو بنیچ اور

سے نزمندالخواطرج عص ۲۰۸، ۲۰۰ ع

وبارسند میں ان کے فائدان کے افراد نے ٹری عرّت عصل کی۔ ارض سند کے بس مالکی فعتبہ وعالم نے ۱۳۔۔۔۔۔ عرم ۱۲۰۱ ھرکہ وفات پائی کیے

# ٣٧---ستبد محدسورتي

ادس مندمی سورت و ہتہ رہے جس کو بے شا دعا ، فعندا کے مسکن ہونے کا مرّف ما مسل ہے ۔ جب سے بروت کا مرّف ما مسل ہے ۔ جب سے برمرزین اسلام سے آسٹ ہوئی ہے ہوت اور گرات و ہزہ میں مبت سے اور ب فضلت بدا موے اور منفد واصاب کال نے مختلف مقا مات سے بہاں آکر سکونت اِ نتیا رکی ۔ اس بلدہ علم کے علما میں ایک شخص میں جمعی میں اس علما میں ایک شخص میں جمعی میں اس فواج سے شخص اور احترام کی نظر سے دیکھ مانے تھے ۔ ویکونشان میں منہایت شہرت رکھتے اور احترام کی نظر سے دیکھ مانے تھے ۔

ان کے زمانے میں آج کے ایک عالم سید محدین عبدالرزاق حسینی ایکی مورت میں میں افراق حسینی ایکی مورت میں سورت میں سورت کے امنی سے اخذ علم کیا اورا چیٹے شہرا در علی اورا چیٹے شہرا در علی اورا بیٹے شہرا در علی اورا میں میں اور انگریزی عومت کے محکم عدلیہ میں با قاعد و منی مقرد میں انگریزدل کا دور تھا اور انگریزی عومت کے محکم عدلیہ میں باقاعد و منی مقرد سے جو معالم است میں فتری ما رس کے فترے کی روشتی میں فیصلے صا در موسیق سے میروت میں میں میں کہتے افراد کی عوم میں کہتے سے اور دیگر عوم میں کمان و مسرس کے مقادر دیگر عوم میں کمان و مسرس کے مقادر دیگر عوم میں کمان و مسرس کے مقادر دیگر عوم میں کمان و مسرس کر کھنے سے ، اس لیے ان کو افراک کا منصب تو این کی کیا ، جس پر یہ

مله نزمته الخواطرية ع من ٢٠٩

طویل عرصے بکے منعین دے۔

ا فیآ کی مذمات کے ساتھ ساتھ ورس وندربیس کاسسلد بھی ماری تھا ہم میں بہت سے علما وطلبانے ان سے استفادہ کیا۔ سورت کے اس جید عالم و فقید نے عزم ذلقیعدہ ۱۲۲۸ همیں وفات ارکیمیہ

#### ٤٣\_\_\_مولانا محرحت رايا دي

کوشتہ دور میں حیدرآبا در درکن) کو ملا دفقه اسمے مرکز اور مشائخ و انقاباکہ مسکن کی حیثیت ماصل رہی ہے ایس کے عمران اہل علم کی بے مرتبعظیم کرتے اور ان کو انتہا تی لائق اکرام قرار وینے سے سندوستان کے مختلف مقامت سے نفل مکائی کرکے مہت سے علیا حیدرآبادیں جا آبا وہوئے سخے اور ارائے حیدرآ با دان سے برج غابت ایس ام کا بر تاوکرتے سخے یعلی کا فاصی بڑی تعداد البی مختی جو علاق و دکن سے تفلق رکھتی سختی اور وہاں کے مکران ان کے ساتھ بی البی مختی جو علاق و دکن سے تفلق رکھتی سختی اور وہاں کے مقامی علما میں موالانا محمد البی من برج کے مقامی علما میں موالانا محمد من میں عرب حیدرآبا دی کا اسم گرامی بھی شا مل ہے۔ وہ اسنے عہد کے صدرالعددوراوردیت میں الدی مختی ہے میں نا مل ہے۔ وہ اسنے عہد کے صدرالعددوراوردیت میں اس میں میں اور فقتی خابید نی وجہ سے مطا کیے گئے تنے ۔ ہمنا صب ان کی علمی اور فقتی خابید سے کی وجہ سے مطا کیے گئے تنے ۔ ہمنا صب ان کی علمی اور فقتی خابید نکی وجہ سے مطا کیے گئے تنے ۔ ہمنا صب ان کی علمی اور فقتی خابید نکی کرزوک

عطا کیے گئے تنے ۔ وہ حیررآ بادیں بدامرے اور وہم نشود نما پائی اور ماکم دکن کے نزدیک اِنتہائی عرّت واحرام کے متی گر دانے گئے ۔امرائے ملکت اور دیگر نمام لوگ ان کی ہبت سمریم کرتے تنے ۔علما ومشائح کے صلقوں میں بھی ان کوئنا بیت

هه نزمنه الخاطرج ، ص ١١ م مجوالهُ عدلقيمورث

ا حرّام کی نظرسے دکھیا جانا نھا اور اہلِ علم کی کشیر جماعت ان کے گروجم موگی ا تھی۔ دہ اس در مصنفاوت وجودت کا مظام مرکزتے کہ علما دشائخ کو شری طری رقوم وصلات سے نوازتے ۔

خرا می زمین کے متعدد قطعات ان کے باس سنفے حوال کی اولادہ احفاد کی معتقد میں ان کی طرح ان کی کم میں منتقل مرت میں ان کی طرح ان کی اولاد سنے میں ان کی طرح ان کی اولاد سنے میں بائی ک

مولانا مورميدر آبادى فى الحرب وى الحرب مركز حيدرآباد (دك) مركز ميدرآباد (دك) مين وفات يا ئى ليد

#### ٣٨ ---- مولانامحم يخت انړي

مولا ما محدین آمدالله فاروتی تفانی مشهورعلی و فقها میں سے نظے مولد ومنشا تفایہ بمون و صلع منظفر گر) ہے۔ بیلے مولا نا عبدالرحیم تفانی اور
شخ فلند زمش مبلال آبادی کے صلفہ درسس میں شابل ہوئے اوران سے تندو
درسی کی میں بڑھیں۔ بھرعازم دہلی ہوئے ، دہاں مولا نا مملوک علی نا نوتوی سے
عوم مرقوع کی خصیل کی اورمولا نا فصل می جراً بادی سے فلسفہ ومنطق کی تکبیل
عوم مرقوع کی خصیل کی اورمولا نا فصل می جراً بادی سے فلسفہ ومنطق کی تکبیل
کی اس زمانے میں دہلی میں مولا نا فی اسحاق دہلی کا مشخل مروس صدیت
نودوں پر تھا ، ان کی خدمت میں حاصر موکر عمر حدیث میں عبور حال کیا۔
مولانا فی مرتفانی می میں سیاح شہر ہے اصحاب تقوی اور بزرگان دیں سے نعلق
وزم کلام تھے۔ ابتدائے عمر ہی سے اصحاب تقوی اور بزرگان دیں سے نعلق
کے سخر سنی می میں سیدا حرشہ ب در بوی کے صفح شویت میں واضل ہو
گھر سنے بیمورشی می میں سیدا حرشہ ب در بوی کے صفح شویت میں واضل ہو
گھر سنے بیمورشی می میں سیدا حرشہ ب در بوی کے صفح شویت میں واضل ہو

ك فرمة الخواطرة عص ١١٦ بحواله مرحيان ماب

لعدا زال ٹونک گئے اور وہال کی مسند تدرایس پر فائز موتے ، مدّت مربد یک وہاں ورس وا فا دہ میں مصروف وہے ۔ اس اثنا میں بہت سے علما فضلاً فضلاً فضلاً من میں مصروف وصل نفاید مجمون والیں آگئے اور تنام عمر تذکیر و تفقین اور دعوت وارشا و میں مرت کردی ۔

مولاناممسدوح منفدو كما بون محيم مستعت في ان كي تصنيفات بي بركما بين شال من الدولائل الاذكار في اثبات الجهر بإلا سرار القسطامس في اثران عباس ادشا ومحترى ، اشابت ذكر بالجبر مكاننيت محتريه، المناظ المحديد، تفضيل الحتين، نفليقات على مشرح عقائد -

نضا نه مجرن کے اِس عالم و فقنبہ نے ۱۲۹۷ هرب اِنتقال کیا اور جیا پھر برس عمر پائی محی

# ۹ مر مسیمولانا محرشاه حبان بوری

مولانا محداننا فی شاہ جہان پوری کا اصل نام محد زمان خان نقا اور انعیب محد زمان خان نقا اور انعیب محد زمان خان شہر جہاں ہوری کا اصل نام محد زمان خان شہر جہاں ہوری کا اصل آگے تنا با جائے گا) ان کو شہر کر دیا گیا تھا ۔ س ۔ د نیفیدہ ۱۲۲۲ ھرکو شاہ جہان پورمیں پذا ہوئے اور کچے بڑے موروناں مولا ناموامت الدّصليق بالين کا سلسلہ سرّوع کر دیا ۔ بھر کان پورگئے اور وہاں مولا ناموامت الدّصليق بالين کے صفقہ درس میں شابل موسے اور ان سے کتب ورسیہ پڑھیس راجوا زال حدایا و جاکہ شیخ کرامت علی دربی امرائی ہوئے اور ان سے کتب دربیہ پڑھیس راجوا زال حدایا ان حدایا ہوئے کے بعد حدراً با دروکن ) می میں سوئت انتظار درس لیا۔ نارع التحسیل ہوئے کے بعد حدراً با دروکن ) می میں سوئت انتظار کرا اور درس دیر دربی دربر بی میں سوئت انتظار کی بنا پر مقور نے بی کی اور دورس دیر درس دیرا دردوں در دربر میں مشون کی ہوگئے ۔ وسعت علم وفضل کی بنا پر مقور نے بی درس کیا دردوں در درس میں مشون کی ہوگئے ۔ وسعت علم وفضل کی بنا پر مقور نے ب

کے زمالخاطرے عص ۱۲ مام ۱۳۱

عرصے میں حدراً باداوراس سے گردونوار میں اُن کی شہرت بھیل گئی۔ دائی وکن فواب ناصرالدولہ کک ان کے فضل وکال کا شہرہ بینجا تو اس نے ان کو طلب کیااؤ پنے بیٹے امن الدولہ کا معتم مقرر کرنیا ۔ افضل الدولہ فوت ہوگیا تو اس کے بیٹے محبوط با خال کے معتم بنا دیے گئے۔ اسی اثنا میں سفر حجاز پر دوا نہ ہوئے اور جی وزیارت کا مشرف حاصل کیا۔ ومشق ، شام ، رہت المقدر سس ، نجف ، طف وکر طلاع انباد داد بعض در کر طلاع انباد

#### Marfat.com

ان کی شہادت مشکل کے روز اوسے ذی الحجہ ۱۲۹۲ ھر معیر آبا و درکن) میں سوئی اوراسیتے مدرسے کے اطلط میں دفن کیے گئے ہے۔

۴۰ --- سید محتر لکھنوی

دیا ر مندکے تیرهویں صدی ہوی کشیوعلا دفقابیں سید محدی دارا معلی حسینی نقری کا نام قابل ذکر سے۔ وہ اپنے عہد کے علامہ بینے آور فاضل بزرگ عظ برت میں کا نام قابل در ماضل بزرگ عظ برت میں میں میں اسلامت نصیر آبادی میں کہنا کے اور تکسنوی عظ اور بعد کو تکمنو کا اور تکسنوی

را سَّدِ مُحَدِّدًا مِعْرَوهِ والمُرَكِمَنُومِي سِدِا بِهِرِتِ اورانِي والدِ گرامی

تیہ ولدارعلی کے بڑے بھیائی سے صنولِ علم کیا۔طویل عرصے بہک ان کے حلق کہ شاگر دی میں بہدا ورزففزیئاً انٹیٹ سال کی عمر میں علوم منعا دفہ کی نکیل سے فارغ میں بیر سرینہ سریدن کر کے زناری مینٹر معرض سرے کی ان کیے والد سند

موتے بچرخو و ورس و تذربی کی نیاری نشروع تی میں کی اُل کے والدستید ولدار علی نے ۱۲۱۸ حربی ا ما زن دی مندندرلیس پر فائز ہونے کے بعد دلدار علی نے ۱۲۱۸ حربی ا ما زن دی مندندرلیس پر فائز ہونے کے

ان سے ان کے بھا تبول ستیر حسین ستیرعلی اور مہدت سے علیانے استعادہ کیا۔ ستیر محد نفزی مکھنوی اینے عہد کے عوم رسمیہ میں مہارت رکھنے تقالو

فقة والسول اور كلام من ال كما مثّقام مبدت طبنه ممّا - البيني علم ونصل كي منا پر با دشا لمان او دهك نز ديك مثري عزوماه كه ملك سظ - بالخصوص المحد على شاه با دشا لمان او دهك الله ويك الله المراقبة

ان كو منهائيت لاكن احرام كرداننا عماً اس نے ان كوسلطان المسلما كاقب سے زازا در مملكت اور هركامنصبِ افقان كرسپروكيا - وه أن كے كمرجاكر ان سے لا فات كرنا ، أن كى صحبت ميں بيٹھنا ، أن سے استفا وه كرنا اور نها ب

هه تذکره علمائے مبندص ۱۸۸ تا ۱۹۱ سنز مبندالخواطرح ۲ ص ۲۱۳ ، ۲۱۴ ؛

ظاحمدا للترمندلیوی کی شرح سلم پر تعلیقات الصهصام الفت طع : - بر تعلیقات الصهصام الفت طع : - بر تعلیقات به عدادت رکفته بی اوراس بات کے اثبات بیں ہے کہ وہ اہل بیت سے عدادت رکفتے ہیں طعن السرصاح : - بر فدک اورت مطاس کی بحث سے تعلق ہے ایک کتاب شاہ عبدالعز برخمدت دولوی کے تحد اثنا عشر بر کی اس بحث
کے جواب یں ہے جوا مفول نے متلز المامت کے بارے بیں کی ہے ۔
الفسر میت الحدید دجیہ فی د دالشوکت العرب ، - برکتاب ولائا رشیالی

الضرب الحسيددية في دوانستون العرفية الميرة والمستونة العربة العربة في دومي سے -فان دلوی كي المشتوكة العربة كے دومي سے -

شدرا لحنسلا مسنة:- براس بانت کے اثبات بیں سے کے فلافت حرّت حسین دھنی النٹرعنہ کی شہادت کے سلیم ٹٹمرینی -

العمالة النافعة بيرما كلام اورامتُول وين مضننت سے -

سم الفاد ، - ابل سنت کے رُوْس -

البرق الخاطف: - حزت عاكشه مدلقه رضى الدعنها كم بالعبس -اكريساله فا زجمة سع تنق سع -

Marfat.com

عا کی کی زمد ہ الاصول کی شرح ،۔ ہے نامکماری ۔ الفند اشد المنصب بیدہ :سیز دُلاۃ اور مُس وعیّرہ کے موضوع سے متنتی سے ۔ برکتاب اُنموں نے محرعلی شاہ کے نام پر موسوم کی جو اس کتاب کی تصنیف کے وقت ضرالدول کے لفی سے لمقی تھا ۔

کشف الفطاء ، کیاب ایک شید ما استدیار علی نصر آبادی کے رقب سے حنور نے ان کے والدستید دلدار علی نقوی کی تصنیفات پر اعتراضات وارد کیے نق ۔

َ گو هرشاه واد الهم اول میداول به کوریان مفاضلت نابت کافئی ہے۔ السبع المثانی: تراکن سیمنغلن ۔ احیاء الاجتمادی: اسامئول فقر کے موصوع پر۔ اس کا اسادی مصر مرکمار سیمنات ۔۔۔

ابک نخاب پاؤں پر مسے کیے مُٹیلے سے منعل کیے۔ اس شیرعالم و منبند نے ۱۲۸۴ ھرکو وفات پائی فیہ

# ام مفتی محریر دوانی

علانته نبگال میں جن علما و فقہانے شہرت اور ناموری طامل کی ان میں مفتی محدین صنبا الدین بردوانی کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ برفقہائے حفیہ میں مفتی محدین صنبا الدین بردوانی کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ دین والے تین اس سے عف اور مرزمین مرکال کے ایک مقام برووان کے دہتے والے تین بیدا ہوئے اور دمی نشود فا یا گی ۔ مدرس عالیہ کلکہ اور دیگر مدارس میں تعلیم حاصل کی اور عرم وفرن میں ممتاز قراریائے ۔۔ فادغ التحصیل ہوئے ہے بعد کلکے ادر عرص سے بڑی عدالمت میر برائے رہے ہیں مولوی کے مفت سے مرفران ہیں جو کے دہ میں مولوی کے مفت سے مرفران ہیں جو کی سامت میں برفران ہیں جو کے دہ میں مولوی کے مفت میں مرفران ہیں جو کے دہ میں مولوی کے مفت سے مرفران ہیں جو کے دہ میں مولوی کے مفت سے مرفران ہیں جو کے دہ میں مولوی کے مفت سے مرفران ہیں جو کے دہ میں مولوی کے مفت سے مرفران ہیں جو کے دہ میں مولوی کے مفت سے مرفران ہیں مولوی کے دہ مولوں کے دہ مولوں

عه نزم الخواطري ع ص ۱۵ ، ۱۹ ،

اس ذمانے میں مدلد کا ایک اونیا منصب تھا اور جواسنی صزات کو تفولین کیاجاباً تفاج نقد اور وگر علوم سے بہرہ ور ہوتنے نقہ ۔ اس کے بعد کلکتہ کے عہدہ افنا پر فائر موئے اور اسس میں خوب کا مباید ہے اور اسی لیٹیفتی مشہور سوئے ۔ مفتی محمد بردوانی نے ۱۲۲ میں فقہ کی انتہائی کتاب برا برک فارسی ترجے کی تبعیح کے فرائض انجام دیے اور پر فدمت انفول نے مہدوشان کے والر لئے بمہ طارح بر وباد لوکے زبانے میں منہ وسان کے حصة جسٹس جان بریا بادگین

.. ح کے طوع کی ہوئے۔ سیب اور پیدائٹ کے معرب جمہوں کے اس سریرٹ انگٹن ممر حاربی ہم رہار کے زمانے میں سندوستان کے جیمیٹ جیٹس جان سریرٹ انگٹن کے سکرسے انجام دی ۔ مدا ہر کے جس فارسی ترجے کی آمفوں نے تبیوے کی وہ کلکتے کے مسابن قامنی الفضاۃ فلام بچیلی خاں بہاری نے کیا تھا۔

بہرحال مفتی محدر رووالی ارض سکال کے نامور نفتیدا ورمعروت عالم تنے۔ اسپنے علم ونفنل کی بنا پر فک کے علمائے دین اور انگریز محراؤں کے نز دبک مہت عرّت واحزام سر سکھنے ستھے۔ ننرھویں صدی ہجری کے اِسس ففتیہ کی تاریخ ولادت ووفات کا علم منہیں موسکا لیے

# ۲۷ \_\_\_\_\_ مولاناسبد محمد غزلوی

مولانا مثیر محمد عز فرئ حزت متی مراوند خر فری رحمة التّد علیه کے فرز نزار مجد نتے اپنے دوکے بیٹنے عالم اور محدث سنتے - ان کے والد گرامی حصرت عبد اللّه عز فری کے حالات خشت نے پاک وسٹ دفیر حد میں سری بجری کی دومری مبلہ میں سابن ہو بچنے ہیں۔ اس خمن بیس کمبیں کمیں سنتہ محد حز فوی کا تذکرہ مجی کیا گیا ہے۔

سیوعدالترغز فری کو اعلائے کر الحق اوراث عن نصدوست کی باداش میں اس زمانے کے وائی افغانستان نے اسنے مک سے نکال کر بشاور کی طاف وصکیل دیا تھا۔ اس وقت فائدان کے جواگ ال کے ساتھ تھے، ان یر

أ فعنستالواطري عمل ١١٦ ،

ماحب ترج بولانات بدمحد عزوی معی شال سفد دابل من کابر تا الم مختلف عالم است بر امرات کابر تا الم مختلف عالم است مرس سونت پذیر برگیا تھا ماس کے تمام افراد ندین و نقری میں بے مثال تف -

یم ہر در ایک میں میں دیا ہے۔ اور کا تذکرہ سیدعبدلی صنی فے نزمہزالخواطر کی سائڈ سی سائڈ سی سی سے نزمہزالخواطر کی سائڈ سی مجلس مولا ناشمس الحق فرباؤی کی علی کتاب مذکرہ البنلا کے حوالے سے کہا ہے و در اور تدین دنجا بت کی سے کہا ہے کہ ان کے ان اوصا من سے دہی شی انکاد کر سے میں شی سی سے میں میں ان کے خلاف ابنی وکد درت کا کوئی شا ترب سے ایم سے دہی ہوں کے دل میں ان کے خلاف ابنین وکد درت کا کوئی شا ترب میں یا یا جا تا ہم و۔

پایا جا با بہو۔

سید محد عز نوی ، افغانستان کے شہر عز سے فواح میں ایک فریہ صار فلا گان

میں برا ہرئے اور ابتدائی تربیت کی مز لیس و بہ طے کیں۔ ان کے والعا عد

صحزت عبد الله عز نوی عو نکی اور علمی رفعت میں ممنا رفظ ، اپنے اس بیٹے

سے منہا سن شففت کا بڑنا و کرتے ہے ہے ۔ اکفول نے ان کوننسف علوم کی و دی کا بین بہر بیٹ کے دار و منہ ہوئے

سے منہا سن شففت کا بڑنا و کرتے ہوگ افغانستان سے بچرت کر کے دار و منہ ہوئے

اور امرت سرکو ابنا مسکن عثر ایا قومولان محد عز فوی نے و بلی کاعز م کما دوال اور امریت میں میں اور امریت سرکو ابنا میں میں اور اپنے تام اقران و معاصر میں سے سنفٹ کے

موت ، ان سے عل حدیث بڑھا اور اپنے تام اقران و معاصر میں سے سنفت کے

صرفتے ، ان سے عل حدیث بڑھا اور اپنے تام اقران و معاصر میں سے سنفٹ کے

صرفتے ، ان سے عل حدیث بڑھا اور اپنے تام اقران و معاصر میں سے سنفٹ کے

صرفتے ، ان سے عل حدیث بڑھا اور اپنے تام اقران و معاصر میں سے سنفٹ کے

صرفتے ، نارغ التحقیل ہونے کے لعدام سے سرائے اور درس و تدریس میں شغول

سولے ۔ مولانامدوح کاشار اللک مرگزیده بندوں میں موتا ہے ، وہ ال صرات میں سے تقے و محالفین کی طرف سے اللہ کی راہ مین تعلیق اورا فینوں میں مثل سمیے سے اورا حیا کے سنت سے سلسلے میں جنمین ترکیط کی زام کیا ۔ ان کا تذکر و کرتے میں خرنہ الخواطریس فکھتے میں :-

#### Marfat.com

وهواكبران يهنيه على سيبرينه منلي

کران کی ڈاٹ گرامی اسس سے کیں لمبذہبے کہ میرے جیسا کوئی شخص ان کی دندگر کم مختلہ ورساس کی ڈیاں میرک پر

کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی نشان دی کرے ۔ اُنفوں نے تفسر جامع البیان پرمامٹ مکھا ہجرکی علمانے منابیت تخسین

امخوں نے تقدیر عامع امبیان پر ماست بیلها ہجس کی علمات مہابت حسین کی - بلاشیر مولانا مرحوم نیر صوبی مدی ہجری سے مشہور تقدر محدث اور فنند نظے۔ مسلم الل مدیث نظے۔ وُلفِیدہ ۱۹۹۷ هرکوا مرت سرمی فیت ہوئے لیے

# سرم -- فاصنی محرطال رام لوری

اله زميدا لؤاطرح عص ١١٨ ، ١١٨ مجوالة مذكره النبسلاك

مستفید ہوئے ۔ فراپ و زیرالدول نے ان کی قاطمیت سے متا تر موکر انفیں اوک کے ممکر تصا پر منعین کیا ۔ محمکر تصا پر منعین کیا ۔ محمکر تصا پر منعین کیا ۔ محمکر تصا پر منعین کیا ۔ محمل تصا پر محمل کا محمل نامی فقت واضول کے جبراعالم سنظ ، مکن فقتی و محمد شفی شفے ۔ اس کے بیمی نامی کا محمل نامی کا محمل نامی کا اطہار مزکر نے ۔ اس کا احمال میں بان فرانے ۔ اس کا اطہار مزکر نے ۔ اس بات مثبت انداز میں بیان فرانے ۔ ورستی مزاج اور بلندا خلاق عالم شفے کمی کا دل دکھا الله الله منا کا منا الله کا منا الله منا کہ منا الله کا منا کا دل دکھا الله الله کا طرب کر ذرائی بات منبت منا طرب کر ذرائی بات منبی کا اطہار کی فران میں واضل منہ تھا ۔

افرسس ہے تبرطوس صدی ہجری کے اس عالم وفقیبہ کی ولادت اور وفات کی ناریخ کا علم نہ موسکالیہ

۱۲۷ \_\_\_ مرزام کشمیری

مرزامحت مدن عناست احمر کنری و طوی ، شدید عالم تف داین و فرت کیشیخ اور فاصل سفته داست و فقت کیشیخ اور فاصل سفته داصل کشیری سفته ، ان کے اسلامت میں سے کوئی بزرگ و بلی جاست سفت مورد و منشا و بل سے دعا و طوفر بہت ہی میں صول علم میں شفول مو گئے تفیق ، ان کے زمانے میں شا وعد العور بز محدث و طوی ، و بلی کی مستنز فرایس بی بشریک سوئے ، ان کے دوار می دوار کی مورت بی سفت ، ان سے دوار کی مورت بی گئے ، ان سے دوار کی مورت و سطیر بی می مراون و دوار کی مورت بی گئے ، ان سے دوار کی مورت طویت بی گئے ، ان سے دوار کی مورت طویت بی گئے ، ان سے دوار کی مورت طویت بی گئے ، ان سے دوار کی مورت طویت بی کئے ہوئے ہوئے کے دوار کی مورت کے دوار کی دوار کی

المفرسة الخواطرج عصمهم ١٩٠

علم کام اور ما ولد ومناظره میں متابت تنز تفاور اس سلسامیں مب سے آگے کل جائے کی کوشش کرنے نن طب میں بھی کا مل تضادر علائے کے لیے دور دراز سے لوگ ان کی ضعرمت بیں آنے تقے۔

منغدوكتا بل كيمصنف تھے ،مبت سي الهمكنا لار كالحقيم بھي كي-ان كي تصنیفات ونی صاحت می برکیا بس قابل ذکر بس ر

ا رالسندهة ، اس من اين استادشا و عبد العزر مدت دلوي كاتحد ا ثناعشر ہے پانچ الإب تی نز دید کی گئے۔

۲ - عا بی کے رسال الوجزہ کی متر ت -

٣ - تنبيه الما الكال والانصاف على اختال رجال الله الخلاب : - اس بي كتب معان سننے کے ان رمبال کیشان بی کی گئی ہے ، جرکذب، وصع،

صغف ،خروج ، ناصبیت ،ارجا اور قدربیت سے منہم ہیں۔ ۷ سرایک دساله نعصبات الاستنت کے بارسے بی ہے۔

٥ - سمعاني كي مشهور كمات الأنساب كا إنتحاب .

 ۲ - مل سقی کی گنزالعمال کے اسس صفی انتخاب جوان کے نز دیک امامن سین على المامت اولا وعلى اورصحاب كم معاطات يرولالت كالسعيد

٤ ـ رويت اللي مضعلق أيك رساله ـ

۸ - مانظ ابن مجر کی نتخ المباری منرے صحیح تجاری کی تلخیص -

و - فسطلان كي أرشا دانساري كي نلخيس-

١٠ - تنخص المح من الصحيمين احميدي -اا - تلخص جامع الأصول -

١٢ - يمخيص الأسنبيعاب ، ابن عبدالبر-

١٣ - تخبص صلبة الاوليا ،الونعيم . ١٧ - تلخيص مندا مام احدين منبل -

۱۵ - تلخیص فنآوی عالم گیری -۱۹ - تلخیص تاریخ الرسل والملوک طبری -۱۷ - تلخیص کخمیس فی احمال التنفسی النفلیس -۱۸ - تلخیص مشرح المقاصف د ، فقتازا فی -۱۹ - تلخیص کلال والنخل ، شهرست انی -۲۰ - تلخیص کمناب است والاماشته ، و میزری -

٢١ - للخيص شرح المواقعيث ، جرعاني -

اس کے ملاً وہ متعدد تنصنیفات و کھنصات ان کی علی ضدمت میں الی ا بلاشہ نیر هوی صدی ہجری کے سندوستان میں بیر متنا زشنید عالم و نفتیر عنے اوران کی علمی فدمات کا وار ہ وحدیج نما ننصنیف ، محنص، ندریس، طبابت، خلافیات میں وسعت نظاور حدل ہو مناظرہ میں ان کو خاص شہرت حاصل متی الح

مرمیدان میراینی مثال آپ تھے۔ اکیب روابیت کےمطابن اس نامورشیدعالم نے ۱۲۳۵هر کو اور امیب روابیت کےمطابق ۱۲۲۵ مرکو و نامت پائی تیلی

۲۵ \_\_\_\_ مولانامخت مدکشمیری

وادئ سنبرین ترصوب صدی بجری بی جن اصحاب علم اورارباب نفت نفی اور کرسنبرین ترصوب صدی بجری بی جن اصحاب علم اورارباب نفت نفی اور سے برصند می شهرت مصل کاورا پنجام فیصل کاو با بی استام می و دست برست برعبدالسلام نمورس رحمت الشمنتی شنبری خاص طویسے قابل ذکر بیں۔ برست برعبدالسلام اندرا بی کی اولا و سے سننے اور بعض ملتوں میں فیرا کر ؟ دی کے نام سے معروت سننے ۔ ۳ ۱۱۵ هر بی بدا برے اور البنے جدّ المجدر حمت الشرسمتری سے افار علم ا

الله نزميدالوالمسئرج عص ١٩٣٠، ٣٠٠ ؛

قرآت و تجدیر مح بیانی فستواری محد اتحاق کی خدمت بی حاصری دی اور اس مومورع سے منعلق ان سے خوب استفاده کیا معوم و فون بین شیخ محمد استرف مخیری مے حلقهٔ شاگری میں شامل موتے ۔

ان کے آبا واجدا واور فا مذان کے نام افراد اصحاب علم فیصل تھے اور مسب کا کسسلسلہ نبین جاری مختا ۔ فارخ التحصیل ہونے کے بعدا کفول نے مسب کا کسسلسلہ نبین جاری مختا ۔ فارخ التحصیل ہونے کے بعدا کفول نے مسنوندربس کو زمنت کے مطابق سے علما وضالا نے جنم لیا اور مرابک نے اپنی بساط اور قابیت کے مطابق تنبیخ اسلام اور نروی علم کی ۔ صاحب نرجم مولا نا فرکش بیری نے بھی اس من میں بہترین ضرمات انجام وی اور منعد و حضرات نے ان سے اکتسا بھم اور فض کیا ۔

. فات مازیکا فات مازیکا

۲۷ ---- مولانامحستند رفيقي محتميري

خطئر کشیرکے ابک او رعالم و فقیہ مولا نامحد بن مصطفے بن معین الدین رفیقی کمثیری عضائی کر بیت الدارہ کے مقابی محتر کی کر بیت البالر صابح ہے۔ ۱۱ ه جی بیدا ہوئے اور والدہ کے مقابی عبد التدکیں ہوئی تعمیل علم کی تیفیہ وربیت البادی فی فی کی سے تعمیل علم کی تیفیہ وربیت اور فقت میں مام کو الم مام وضل سے ہم ہو اور سے اور معقول ومنقول من عبر رکھتے علم مدن میں میں ان اوصاف سے مصابحت منے میون مثرب محقہ مام ورسیت اور مام میں میں ان اوصاف سے مصابحت منے میون مثرب فی میں ان اوصاف سے مصابحت منے میں مالم دین او فیتبدا و دمنتی میں عالم دین او

مطلعة ماريح بمثيرص

- نزمترالخاطرى عص ٢١٠ ؛

نفترف رسوك كر دلداده نفر الميائي أنفول في امنى سدا فذنفتوت كما اور "نعترف كى تما ب عوادف المعادف بهى النهى سد برهى في نفترف وطريقت كرمومنوع يرميد كما بس معى تصنيف كبس -

ان کاسلسلهٔ ندرنس جمی عاری تخا ، جس سے علاقه کشمیر کے متعد دعال و فضلانے استفا وہ کیا ۔ ان میں سبت بڑی خوبی یہ متی کہ مبدل و مناظر سے سے کن رہ کش دینے اور مناسب منا نت اور سنجید گی سے علمی فعلت انجام فیتے تنے، یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے عوام دخواص ان کا کے حدا حترام کرتے اوران کی فعد آر گراگوں کی نوصیف کرتے تھے۔ گراگوں کی نوصیف کرتے تھے۔

وہوں کی و بیسے رک کے۔ خطّر کشمیرے کس جندِعالم، نامور نعنبہ اور منا نصوفی نے جہارشنہ کے فو ۱۹۔ حبادی الاحزیٰ ۱۲۱۸ ھرکو اس ٹر نیائے نمانی سے عالم طبا ووانی کا سفر کیا۔

# ٧٧ --- سبيد محد مجلواردي

سندوشان کے صوبہ باد کا شہر میجواری کئی سوسال سے علم فضل اورطرافین کے سوک میں شہر سے مار کا شہر میجواری کئی سوسال سے علم فضل اورطرافین کی میں شہر سے مثار کا مولد اور میں میں جن علما و فقا الشرائی کی مربح روا ہے میں جن علما و فقا الشرائی میں سید محمد میں نعمت اللہ بن مجب اللہ باتی حصور سے فابل ذکر ہے زنرت کے افتبار سے بدا سینے والد کے بانچویں میں بھیلے تھے ۔ اصفر ۔ ۱۹۱۸ ہر کو صواری میں بیدا مہر نے اور دمیں نشو و نما باتی ۔ گھر میں علم کی منہ جاری تھی اور نصوت کا دونوا۔ بیدا مہر اور نصوت کا دونوا۔

اله حداثن الحنفيرون ١٨٠ م ١٨٠ م ... تذكره علمات مندص ١٨٠ ---

زمة الخاطرة عص ٢٢٠ ٢٢١ ك

بعنی عوم ظامری اور باطئی دونی سعے خاندان کے قام افرا دہرہ درستے۔ باب سید قدمت اللہ فی اور جیتر اساندہ سے ان کے حصول علم کا انتہام کیا ہے۔ اس وقت میں باری بی شیخ احمدی میں وجدالتی حیزی کا منظام درسس ماری منا ، ان سے اُ مفوں نے عوم ظامری کی تمیں کی اور اپنے والدیکرم سے افغط لفری میں اور عوشہ درا ذرک اُن سے فیض حال کرتے رہے۔ ان کے والدستید نعمت افتہا ہے وور کے معروف صرفی اور عالم نے ، ان کا طقہ فیض میں ماری معروف میں فی اور عالم نے ، ان کا علم مروم اور نقیم میں عالی مرتب کی میں ج

کی بھیداری کے اس عالم وفتہ اور صوفی نے ۳ فی الحجہ ۱۲۷۲ عرکی بھاری میں وفات با کا مرکی بھاری میں وفات بھیدار دی کے قریب فن موئے لگاہ

۴۸ مفتی محدی عظیم آبادی

مندوستان کے شہر شبہ کوج صور بہار کا دارالندا ذہبے کہی زائے بی غلم آباد کے نام سے موسوم کیا جانا تھا۔ اس شہر سے بڑھنے کی ہے نام سے موسوم کیا جانا تھا۔ اس شہر سے بڑھنے کی ہے شار علی ، عمل اور سیاسی یا دی والبتہ میں۔ گذشتہ میں اس کی خاک سے بہت سی عبل الفاد میں انتخاب کی اجام ویں عمل کے مرمیدان میں انتخاب کا ڈرے اور مرکو شہر ڈرڈ کی میں شہرت کے باع بی میں انتخاب کو ایسے یا بنی بزرگوں میں ایک بزرگ معنی محمدی بن معصوم عظیم آبادی ہے ، جو کی بیجھی یا منی بزرگوں میں ایک بزرگ معنی محمدی بن معصوم عظیم آبادی ہے ، جو تی میں ایک برگ میں انداز میں ایک معردت شیخ ، جو میں صدی ہجری می موردت شیخ احمدی بن وجید النی جغمری مجال اور می مقال میں ورد کر کال کو مقد کی اور سرشمیہ علم میں ورد کر کال کو مقد کیا ور سرشمیہ علم میں ورد کر کال کو مقد کیا ور سرشمیہ علم میں ورد کر کال کو مقد کیا والد سرشمیہ علم میں ورد کر کال کو

الله زميز الخواطرى عص ٢١١م ، مجالد خور في بدالدي -

کر بینچے یوم سے فراغنت کے بعد سند اِ فا پرِ فائز ہوتے اور بر فدمت مُن و خوبی سے انجام دی ماس کے علاوہ ورس وا فاضے کا سنسلہ بھی عاری کیا اور تقور حشرات نے اِن سے علم حال کیا ۔

منى محدى عظم المرأى ما سديع الأول ١٢٩٩ هركوسفراً خرت ير رواية موسيكاني

# وهم مولانا محداً من ق دلوی

مجّد دالف نافی صرت شنے احرم سندی کے اعلاف من نیر صوص مدی ہجری کے بزرگوں میں مولانا محداً نانی د بلوی کا اسم گرامی لائن تذکرہ سے -ان کامخنفیرسلسلۂ نسب برسبے ، محرآ فا ف بن اجهان النَّد بن محد اظهر بن محدلقي بن عبدالاحد ارد في - إ البيني زمان كے شيخ عما رون بالله ، عالم ، معرفي المشرب ففيها ور طرنظ محدّد بركے امام فضے - ١١١٠ هي ولادت موكى اورين ضباء الله كشيرى سے اخذطرانفيت كيا عوم مرقح كخصيل اسعهدك بتبعلاس كى ففرنش اور منبع سنّت رسُول تنطي طبعيت مرمسكنت اوزُسكتنگى كا اس نذرغلب تعاكم خرد كر دوايسك نقش ونكارى ما ندهمجين اور فرمات كرجس طرح روارا ورأس ك نقش وتكار كوئى حينيت نيس ركف اسى طرح اس وُسل مي السان كو بھي بائداري نصيب نبیں۔ وہ می خم مرنے والا ہے علم کے عرورا ور تعلی سے بامکل باک تفے مسالی تق یرکا ب مبررتها ببت سے اکا برال کے ملفہ ارا دت میں شامل سف ،جن میں مرلانا نصل الرحمي محدّث مرا دآيا دي كانام نامي خصوصيّت سے قابل ذكرہے-اسنے مرشد خوا جرصنیا و الله مشمیری کی و فات کے مبدان کے سیارہ نشین مو کے اُکا خلقِ کیر کورُدعانی اور باطنی نیف مہتایا علما دمشائخ ادرعوام وخوام کے

كاد زمد الخ المسدى رص سهم بواله ماريخ الكلا-

علفے میں عربت واحترام کی نفرسے دکھیے مانے تھے۔

سطے بی ورساور سرام می طرح دیا بات ہے۔ اس اس مرح سن سور کے قرار اپنے اس اس اس میں اور جستی سور کے قرار اپنے کہ دولوں کے حکم قد بعیت بین دائل ہوئے کی سعاوت ماصل کی کابل اور دور سرے بلا دونصابت کے بہت سے وگ ان سے بعیت ہمئے۔ ان صوفی مزاج فقیر نے مجھو کے دوزے ہے مرم ۱۵۱۱ حرکو نماز معزب کے معلد کے بعد اس جان فانی سے علم جا دائی کو رطان فرائی اور جمرات کو دہلی کے معلد مثل پر دو میں دون کیے گئے۔ اوسال کی عمر یاتی کے معلد مثل پر دوئی سے گئے۔ اوسال کی عمر یاتی کے

#### 

وپارِمندی عظیم المرتب شخصیتوں میصورت مولانا محدای و دلم یکا اسم محرامی صفیات تا دیج میں سمین نقش رہے گا۔ وہ شنخ فنت ، ا مام عصر، عالم اجلّ محدّث عالی قدر اور ففند نام وار سفتے ۔ زیر و تقت کی ، ا تنا ع سنّت اور و درع و عبا دت میں بھی گیائز روزگا دیننے بھرت شاہ عبدالعزیز محدّث و موی کے فولے اور فعلیمذشتے ۔ نسباً فاروئی شفی فی فقرسلسائی نسب سے : ۔ محد اسحاق بن فیمنال بن احمد بن محد بن اسماعیل بن منصور بن احمد میں محت مد بن تو ام الدین فاروثی و بوری ۔

نناه عبدالعزیز دیوی کی دوصاحب زا دبان نفین بر بسبولانا عب الیی طرحانوی کے عقد میں آئٹن اور ایک مولانا محدافقتل فارونی دیوی کے نکاح میں — اِمولانا محدافقتل کی شوع محتسمہ سے صاحب نرحبر حرنت مولانا شاہ محداسحان طبولائی آئٹ جو آنگے ملی که علم وعمل اور نصل و کال میں فریلائلا ترار پائے۔

اله آنادالعساديد الى عام ستدكره اوليا تعدمي من استرست الخاطرة عن ١٢٠٠

مرلانا محر کان کی ولاوت ۸ ـ فری الحجه ۱۱۹۱ هراورایک روایت کے مطابق ۸ رے ذی الچہ ۱۱۹۷ هر کو وہی میں سوئی ۔ نشودنیا اور نزیریت اپنے جليا العنب رنانا حضرت شاه عبدالعزيز محدّث وملوى كي سُحُوا ني من يان-ستنب صرب اور کا ذیر ک علم نو کی کنا ہیں مولانا عبالی بڑھانوی سے ٹیرھیں۔ باقی درسی کتالوں کی تنکمیل شاہ عبالفاورا ورشاہ رفیع الدین کے صفہ ویس میں کی علم ریٹ کے لیے ان دولوں بزرگ کے علاوہ نشاہ عب العزیر کے سامنے بھی زا فوائے شاگر دی منہ کیا اور فارع التحصيل نونے كے لعد صربيث كى سندان سے لى مشاہ عبد العزيز ك نريدادلا در عمى ده ابين اس واسع يرانبها في شفقت فران اوراك بطيغ كى حينديت وين تف كالإل المسودول ا ورمناع على كى صورت مي ج کھی مھی ان کے پاس تھا ، فواسے کے حوالے کر دیا تھا۔ مھرشاً دصا حب کی ونا<sup>ت</sup> ك لعديبي ان كى مندر بطيط اور شاكفن عرصيت كى كثير المدا وكومتعيد فرمايا. شاه صاحب نے اپی زندگی سی میں ان کو تدریب علم حدیث کیر ما مور فراویا تھا ، چنانچے ویرے مبرسال نفوں نے شاہ صاحب کے سامنے اوران کی بھرانی میں براسم فدمت انجام دی۔ اس محدث مليل نه ١٢٨٠ حرمي ارض حجاز كاعزم كما اورج وزمار كى سعادت قال كى اكسس را نے بى كر كرمه كى غرب عبد الكريم دمنونى ١٢٨٥ هر كاسلسلة ورس مديث طاري تفاء ان سے ١٨١١ هر ميس سند مدين کي ۔

بدازاں اپنے وطن مبردستان کومرا جدت فر مائی اور پیلے کی طرح
د بلی میں شاہ عبر احزیز مترث د لوی کی مندورس حدیث پر رونن ا فروز
ہرتے ۔ ج سے دالہی کے بعد بورے سولہ سال یعظیم انشان خدمت انجام نیے
د سے ۔ اس آننا میں بے شار صوات نے ان سے استفادہ کیا اور صوابا میں دینے برے ہائی مولانا محمد فیتوب
در کے افراد فار نے ساتھ مبدوستان سے بجرت کرکے سے کرم کے لیے رضیا

باندھا اور وزلینہ جج ا داکرنے کے لیدستقل طور پر دم بی کونت افتیا رکم لی۔
اس زمانے میں خول کا آخری حکوان بہا درشاہ عفر نہد دستان کا با دشاہ
تقا۔اکسس کی با دشامست برائے ہم عتی ، اصل حکومت الحریزوں
کی الیسٹ انڈیا کمپنی متی۔ بہا درشاہ ،اس کے امرا و دزرا ، د بل کے علما ادروبل
کے مرکر دو وگول نے ان کو ہجرت کرنے سے روکنے کی کوسشن کی اور د بہی میں محتونت بزیر و سینے بر زور و دیا ،تکی و و منیں مانے۔اس کی وجہ بہتی کرمند تان میں مرعم ان اگر میزوں کا قباد رشاہ عبدالعزیز ایک فرزے کے ذریعے
میر عمل انگر میزوں کا قبلہ بر ویا تھا اور شاہ عبر العزیز ایک فرزے کے ذریعے
واقع موجا نقا ، برعات میں دور بر وزاصاف میں ان کے بیے اس مک بی سکونت و انتخاب میں سلطن آرہ میں ان کے بیے اس مک بی سکونت اختیار کیے دکھیا حکوں میں سلطن آرہ میں ان کے دیا ہے کوئی اونت ایس ملک میں طرف کریا ہے کوئی اونت ایس ملک بی سکونت

مولانا مروع على المستبار سے مبتدوشان كى الردا ورنصل و كال ميں اپنى مثال آپ سے بنا بہت متبع منت ، انتهائى پر مبز كا د، فرشة مبرت، البنا فلاق اور عمده كر دار شخف - قامع بدعت اور دائل سنت نبرى سنے - زیزة المی ثین اور فخر علمائے دین شخف - دن رات نارلیں مدیث اور عبا دت اللی میں مصرو ت دست بيكى اور نذين كا به عالم محاكم شا ه عبدالعزیز نے ان كو اپنا امام جاعت مغرد كر ركا تھا اور وه مين سنت كے مطابق غاذ بي حاتے تے ۔

شاہ صاحب اپنے مبدمر تهت بھیتھے مولانا محمد استقیل اور عالی فدر نوامے مولانا شاہ محمد اسحاق سے بدرجہ غامیت مشغفانہ برتا وکرنے اور انتفیس دکھے کر جبر سرے سے سند

قر*آن چیدکی برآیت نلادت فراتے ،۔* اَنْکَهُنْدُ لِلْحِالَّذِیُ وَ هَرِ بِیْ عَلیَ الْکِبَرِالِسُلْحِیْلِ وَاسُمِیْ

المعتب تركيف المدرك بير معرب في هدب مي مسلي المراسات عن المستبريس والمحتال والمحتاق عن المراساتيم المعتال والمحتال المراساتيم المعتال المراساتيم المر

وله الحباث بعدالمات ٥٠٠٠

شاه صاحب ذا سے محے زیروعبا دت پر انتہائی خوش مرتے اورما امرات یں فرما یکرتے :میری نقر پراسماعیں نے اور تحر میر دمث دلامین نے لیے لی اُد<sup>ر</sup> تقريبهان كحصه أياته

وست سخا اسس مدروسيع مقاكر جركير بإسس مومّا متحقين اورا بل حوائج ميس تفتیم فرا میتنے رہند دستان ہیں مھی میں حال ر ہالد رسر زین حجا ز ہیں تھی غربا دمساکین اور ہیرہ عور توں کی امرا و ضرمات اسے میڈوشان سے حانے والے حجاج کی صروزش لررى كرنت ووراك كوابيغ إل مهان تقهرات منابيت منوكل على المدخف ونبأك مال و دولت سے کہی تعتی ندر کھا ۔ اس سلط کا ایک واقعہ قابل بیان سے حوارواح

نلا شیں مروم ہے اور وہ بیسے : س

تحسيل كندراً باديس أيك ببت براكاؤن حن يدر تفاكسي زطف بس يكون مولانا محد الحافاء رمولانا محد لعقوب كى عكيت تعاميد وورون مهائى وانتها درج ك سی اور فرائ حصله تف او راسی و مبت اکثر ننگ دست رست من تنگه منی ک وجسے بعض و فعر طول ومغموم بھی مرحانے سفے روا فقد کے وا وی مولانا مطعر من بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیجا کہ دولوں مجا کی منابت سناش لشاق اورو مشس وفرم من يسوح كم فوشى كى وحبه برجين ومكين جروّت مذمهرتى بالآخر مولا نامحراسحان سے إير تير بي ليا متعباً بند ليج بي فرما يا "مينمفين بندر معام" وعرض كيا "سنين مجه كيد علم منين يورايا" ما دا كاؤن حن ورصبط مركبات ابيزشي اسىكى ہے۔ حب کک گالوں ماری نبضے میں نھا ، الله پر إرا تو كل مرتفا ، اب مرت اس برنوكل ادراسي بربجردسه سنيط

شان عزیمت اور تزگل البی کی برمهت بشی مثال ہے ۔اس ما ڈی دُوریں

ته المات لعدالمات ص عه اله ارداح تلاش ص ۱۲۳

این می مثال پیش کر نانا محکی ہے۔

مولا نا کو فی مقرد میا ضطب مذیقہ ، مکن کو تی کینے میں انتها فی جری اور پُر قِن کے ایک مورد ایک اندازہ اس واقعے سے ہوسکتا ہے کہ ایک مرتب ایک اندازہ اس واقعے سے ہوسکتا ہے کہ ایک مرتب ایک اندازہ اس اور دئی کے علما ایر مناظرے کی دھوست وی اس وور کے جو علما خاندان شاہ عبدالعزید اور دلا ناشا محداسحات کے فالمت میں اس ور در کے جو علما خاندان شاہ عبدالعزید اور دلا ناشا کی دھوست دی جائے مولانا مز تو مناظرا ہزا ہے ہی جا جائے ہیں اس کے مالئے مواسحات کو مناظر میں دور سے کہ کا موسلے میں مان اور میں اس کے مناطرہ میں گئے کا میں ہور نان اور لسان با دری ان کو مزود مات میں کا اور اس طرح ان کی کئی ہے گئے۔

ام مورد مات میں کا اور اس طرح ان کی کئی ہے گئے۔

ام در دور مات میں کا اور اس طرح ان کی کئی ہے گئے۔

ام در دور مات میں کا اور اس طرح ان کی کئی ہے گئے۔

ام دور مات میں کے ان کے دعویت مناظرہ دی قوا تقول نے فرا قبول فرمالی ۔ مولانا

کومزود مات فی کا اورائی طرح ان کی جی جوئی۔

پاوری نے ان کو وعویت مناظرہ دی تھ اُنظوں نے فرا گبول فرمالی ۔ مولانا

فرد الدین مرا و آئبا دی ، مولانا محد کیتوب اور آؤات برٹ بدالدین خال نے ان کو

مشورہ ویا کی بنو وسٹ اظرہ نے کہی دیم میں سے کمی کو اپنا نما تدہ یا کمیل مقرد کولیں جو

مشورہ ویا کی بنو وسٹ اظرہ نے کہی دیم میں سے کمی کو اپنا نما تدہ یا کمیل مقرد کولیں جو

اللہٰ امیں ہی مناظرہ کروں گا بمی کو رکس یا منا تدہ منا نے کی صرورت مناظرہ دی ہے۔

میں مناظرہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ۔ وقت مقررہ برب شار لوگ تلع میں مخط گئے

میں مناظرہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ۔ وقت مقررہ برب شار لوگ تلع میں مخط گئے

اور خیلس مناظرہ منعقد ہو تی ۔ پاوری صاحب سامنے آئے تو حوال بانست ہوگا۔

اور خیلس مناظرہ منعقد ہو تی ۔ پاوری صاحب سامنے آئے تو حوال بانست ہوگا۔

کا نیخ کے ۔ اسلام مامولانا کے خلاف آئے۔ لفظ بھی زبان سے نہ کا آئ مولانا نے پاوری سامنے آئے اس نے کہا آئے ہی فرمائی۔

نوایا یہ آپ کی فرمائی کے یا میں عرض کروں ؟ آئے نے کہا آئے ہی فرمائے۔

مولانا کی تعریفتہ ہوگئی مکی بیا وری نامرش را ۔ ناس نے عیسائیت کی تو مولانا کی اسے مولانا کی تعریفتہ ہوگئی ہمکی باوری نامرش را ۔ ناس نے عیسائیت کا وظاع کہ مولانا کی تعریفتہ ہوگئی ہمکی باوری ناموش را ۔ ناس نے عیسائیت کا وظاع کہ مولانا کی تعریفتہ ہوگئی ہمکیں باوری ناموش را ۔ ناس نے عیسائیت کا وظاع کہ مولانا کی تعریفتہ ہوگئی ہمکیں باوری ناموش را ۔ ناس نے عیسائیت کا وظاع کہ

ساسلام کی مخالفت کی اور شرولانا کے ولائں کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے شکالا۔ بیں معلوم سرنا تفاکر اللہ تفائل نے اس سے قوت کو بائی چیس لی ہے۔ اس کے سکوت سے ان لوگول کوسٹست شکلیف موئی جرمولا ناکے فلاف تھے اور ال کوشکست ولانے کے خوالی تھے ۔ کوشکست ولانے کے خوالی تھے ۔

تفریر می این مولا تانے مخالف اور موافق ما مزین کو مخاطب ہو کر قرایا کہ میں نے ایا قاعدہ بائبل بڑھی ہے۔ اگر با دری میدان مناظرہ میں اترا آ اور سلسلا کلام آگے بڑھا آل النّد نعالی اس کے مقابلے میں مزدری میری مد و فرانا ۔ یہ می فرایا کہ "اگر با وری کے مقابلے میں اسحاتی کو شکست مرجاتی " آو کوئی افرسناک بات نه تقی، محوکو علم کا دعویٰ می کب ہے ، لیکن اسلام توسیکا ہے میرا میں اور میرے مخافول کا می ۔ اگر اس موقعے میں شکست کھا جاتا تو یہ تنہا میری شکست نہ ہوئی ملکم اسے میل کے تنام مسلانوں تی شکست محاجاتا تو یہ " اللّه تعالی اپنے دین کی صرور مدوفر آتا ہے۔ آج میں اس نے باوری کے مقابلے میں اسلام کی مدوم جو المد تقالی اللہ میں اسلام کی مدد ہے جو المد تقالی ا

مولانا محد اسحاق کے الدہ کا صلفہ منایت وسیع تھا۔ دہلی میں بھی ان سے
ہے مثا رحد است نے استفادہ کیا۔ اس زمانے میں منددستان اور عرب دعم
کے بست سے علما وطلما ان کی ضرمت میں حاضر ہوئے اور تصبیل علم صدیت
کی ۔ فیام عجاز کے دور میں بھی ان کا دائرہ تدریس وسعت پذیر بھا داس میں
افرلیقہ مصر، عرب ۔ ترکی ، مندوستان اور افغانستان کے علاقوں کے نشنگائی میں
بھی شامل ہوئے اور اُن سے نبین حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی دہر حال
علم کا یہ دریا دہی ہے حاری ہوا، اور بحرمند میں جاگراء محراس کی موجیں بحروب

تله ارداح ثلاثه ص ۱۳۳،۱۳۲

مم آغرش مو کو محد معظر کے سینی اور جارسال کے معرائے عرب کوسیواب کرتی ہیں۔ سنداورعرب کے جو تشراب اس سے میراب موتے وال کی وسیع فرست میں مندری و ال حزات کے اسمائے محرامی خوصیت سے فابل ذکر میں -

موان تحليغون موانا محرعرين فوكاعل شيدولي أشيخ عمدا تعساري موانا كرامست على امراكي ، مولان عبرالخالق وكوى ، مولانا صفيت الشرياني يى ، مولاناميزنيوس وطِي ، حولانا محررتها فرى رمولانا عبدالني فخددى دطرى مولانا محدابر المركزتهري مولانا على احدادكى ، وابقطب الدين مان وطوى ، شا ، فعنل الرحن كي مراداً باي حولاً ما عالم على مراواً با دى بعنى عناميت احد ، مولاً نا محدما ذمى عربى بمولاً ناسجان نخش شكارورى مرلانا عبدالله سندهى مولانامفتى عبدالعبيم عبربالى مولاناقارى كرم الندولوي ، حافظ محر فاصل سورتي موالانا احماعلى سهارك يوري، تسارى عبدار حلى بان يتى مولانا فرالحن كانرهلوى ما فظ محرجن فيرى ولوى مولانا

رستم على خال وبلوى ،مولانا مهام الدمن وكهني -یے جند زرگار کے اسمائے گرامی میں ،مب کا شار مترا مکان سے بام ہے .

ان محمد كا نده نے جی آ مح جل كرا صحاب علم كو خب ستفيد فرما يا اور عكم دلكم درس وندرسی کے علقہ فائم کیے - ال میں دور ارک وہ میں ج مولا ناکے میسے مانشين موئے اور حن كے بيشر وليف سے لا اتعاد وصرات نے اپن على بياس بچما كى ، دوس مولانا عبدالغنی محبّروی دلوی اورمولانا ستیدند برحسین دلوی - امولانا عبایشی او ولى سے بحرت كرك حياز مط محت تحد مكي سيدند رحين نے والى ي كواينا سكن قراردىك وكلا رستيماحي مدوح في اس فزى برسي وسنط كي اجر میں ، ۱۸۵ ء کی حبک کو انگرزوں کے خلات جار قرار دیا گیا تھا ، میراس کے نتيج مي قيد دمبند كي صعوبتين مرواشت كين ان كاعليهُ ورس مدست بهايت وسيع تفا اوران سے استفا وہ کرنے والوں کی تعداد مدیثارے اسرے عرب عم اورسدوسان ك لاتعدد وال على في التصفيد وفي كا شرت عاسل كما

ای طرح مولانا عبدالعنی میددی و بوی کے قل مذہ کی تعدا و کا تعین کرنا بھی ممکن منیں۔
مولانا محدالعن و بوری کے دیل و تام شاگر دائنی ابنی صگر ایک خاص مقام و ترتب
رکھنے میں ، لکین ان دولؤں سے مولانا عبدالغنی میڈوی اورسیّد نذیر صین و بوی ۔
فرح مذات انجام دیں ، اس میں کوئی ان کا حراست منہیں۔ ان کو السّد نے اس
درجے مشرت علا فرایا کو ترصغ کے تام اہل علم کا سلسلہ سندان کی دساطنت
سے مولانا محد اسحاق اور محربیت اعبدالعربیز اور شناہ ولی السّد عدت و ملم ی

مولانا محداسی ن دلوی کی حلالت علم اور صریت و نفز می ان کی تونین کا به عالم نفاکدان کراکسننا و شیخ عمر من عبرا کلهم کی فرا با کرنے نفے -تند حلت نبید مرک نه حبده المشیخ عسبد العزبیز الد هدوی بیج

دان بن ان کے تابیخ عبدالعز بزیمدے دلم ی کی بکت علی طوں کر گئے ہے) کم محرّمہ کے اُس دور کے مثما ز عالم سنتے عبدالند مراج کی دمتو فی ۱۲۹۴م)

نے ان کو غسل ویا ۔ وہ غسل دینے سرے فرمانتے تنے :-

والله اشد لوعاش وترأمت عليه الحديث طول مبرى ما نله ماناله و المريد الريد الري

اس مت كونيني مكتابي كويد بيني عيدي بن

ان کی فرری رندگی عمر سریت کی ندرسیس میں گزدی رکھنے کا موقع معت کم الا را مفول نے مختلف سوالوں کے جواب میں نقبی فرعیت کے جو فنوے مخر میکی، ان کے علاوہ ان کی مندرجہ ذیل کنا لوں کا تیا جل سکا ہے ۔

ر۔ مائنڈ مسائل ۔

<sup>&</sup>quot;له الضبُّ

۲ ـ مسائل اربعین ر

٢- تذكرة المصوم -

مولا نا شاه محد المحال ولم ي خرس كي عربياكر اه رحب ١٢٩٢ه كو كو كوم مي انتقال كما اور حنيت المعلى مي مصرت فديحة الكري رصني الته فها كي قرك قريب و فن كيد كية في

# ۵ --- مولانا محرّ اسما عیل شهبید د بوی

مولانا محرام برات برمید دوی علام درمر، عالمیونید دی ترتبت اور محدت و درال سفے مشاہ عبد النبی اور محدت الدین او شاہ عبد المند الله عبد المان اور شاہ عبد الرحیم شاہ عبد الرحیم کے دیاتے اور شاہ عبد الرحیم کے دیاتے سے دیاتے میں مرتبین می موان اللہ عبد الرحیم کے دیاتے سے دیاتے سے دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کی دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے کی دیاتے کے دیاتے کی دیاتے

وعظ و إرشا و ، تصنیف و تالیف ، درس وندرسی ، اسام اسلام ، تجدید وی ، اسلام اُمّت اور مها دنی سبل الندک جبند ترین اوصات اس عالی تدر افغاندان کے لائن احرام ادکان میں پائے حالتے میں ، اس میں کوئی ان کا مرقا

ہیں - مولانا شاہ محد اسلامی نے اپنے اسلات کے ان اُوصا من اور بررگوں کی اسس میراث کی خصرت حفاظت کا فرلیند المخام و با مکی اپنے بے بناہ عمل رسمی سے ان کے حص وزیبائی میں انتہائی اصاد بی کیا۔

ا والحومت وكي ح ٢ ص ٢١٢ - با درشاه الفر اوران كاعبد ٢٨٠ ما ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ الم ٢٨٠ و ٢٨٠ الم ٢٨٠ و ٢٨٠ الم ٢٨٠ و ٢٨٠ الم ٢٨٠ الم ٢٨٠ و ٢٨٠ المراحة على ١٨٠٠ المراحة على ١٤٠٠ المراحة على ١٨٠٠ المراحة على ١٤٠٠ المراحة على ١٨٠٠ المراحة على ١٤٠٠ المراحة على ١٤٠ المراحة

مولانا شاہ محد اسماعیل کی ولاوت صحیح اور تندروایت کے مطابق ۱۲ - ربیع الاقل ۱۱۹ مر ۱۴۹ - اپریل ۱۷ ۱۱ کو دیلی میں ہوئی۔ والدہ المجابد کانام نامی بی بی ناظر تھا، اپنے مرت مامیرا کھا بدین ست بداحد شہید ربوی سے تقریباً بات سال بڑے تھے۔

سرت براحرخال نے آثار الصنا دیر میں ان کا ذکر بنیاب عقیدت و آترا سے کیا ہے ۔ وہ ان کی بے بناہ ذانت و نطانت ار قابلیت کا ذکر کرتے ہے تے سے کیا ہے ۔ وہ ان کی جد آغا زمیں استعناکا برعالم نظاکہ اس مات کاکوئی خیال

نه رہنا تھا کوسن کہاں ختر کہا تھا اوراب کہاں سے نٹروع موگا کمبھی البیا ہوتا کر اصل مقام سے لبدکی عبارت پڑھنا شروع کرفیتے ، شاہ عبدالقا در ڈو کتے تو حراب دیتے کر بجھی عبارت کامطلب آسان تھا ، اسس میے پڑھنے کی صرورت منت شدہ میں تاریخ میں کا حقیہ کے لوسختے تو حراب میں المتی تفرید فرائے ہو

نتی رشاہ میدانقا دراس منزوکہ صفیے کے پویجیتے تو جاب میں الین نظر پیز فرمائے گاہ کررب لوگ حیران رہ حاتے کیمبی اصل مقام سے پیٹیز سبق کا آغاز کر <sup>و</sup>یتے ' شاہ عبدالقا در متنبہ فرماتے تو اسماعیل الیے شہاب دارد کرتے کہ ناصل اسا دک

بى جابىم فاص ز حدمندول كونا برتى \_

ائضیں زمانی یا دعنی<sup>طی</sup> **ستید احمد شمید کی بیعیت** 

مول من الرفع سے فرا عن سے بعد شاہ اسائیل شہید کی فصیلت علی وہا اور کا وت اور تا ہمیت کی مشرق سرعظے میں پہنے گئی تنی ، مکن البی کوئی مشقل کام شروع منیں کیا ہوئی کی مشقل اور طبعیت میں کچھ بے پروائی می بیائی عبائی مبائی سائی اس کی بیر وج ہوگی کہ فا مذان میں جو مشاغی رواج پر نئے ، ان کے فرز دیک و اس کی میں مینے کے لیے کا فی مزیخ اور اور کوئی تیا قدم اُسٹی تا ہو ایس کا آ فار امر نے کے لیے کا فی مزیخ کھی مرتب کر کھی سے اور اس کا آ فار امر نے کے اس اثنا کیے رفعا و مواو نین کی ملاش میں سنے کئی سال اسی صالت می گزرگے ۔ اس اثنا میں اگرچ اسموں نے اسپنے اسلامت کے طرف کا در کے مطاب تدریس کا سامل مباری میں اگرچ اسموں نے اسپنے اسلامت کے طرف کا در کی مام ان کے کا لی اطبیان قلب رکھا اور کی اس شخصیتوں نے اس سے علم حاصل کیا ، ایکین بر کام ان کے کا لی اطبیان قلب کا جات میں تھا ۔

لاله آنا دالعنا ديد مي ۲۵۱، ۲۵۲ تنگه مقدم بر تقوية الابيان وا دغلام دمول مهر، ص ۹

ايد مرصة كد بهي عالت ربي " تا آنكم ١٢٣٧ هر ١٨١٩) بي امرالمحا مدي . سيدا حمد برين واب اميرهان والي مونك كي دفاقت وملا زمت نرك أركم والموقان سے د ال سے اور اکر آبادی محدی ا قامت گری سمتے۔ وہ ست بی متعی او برسر كاربردگ ف رون مي الخول في ولي مي ندم ركا ، لوگول في أن ك للفهُ بيت مِي شَال مونا نُنروع كر ديا - بيلي مولانا محر لوسف هاني، مير شاه عبدالعز مزك داما ومولانا عبدالحي فرها ذي اورلعدا ذال شاه اساعيل نے ان سے بعیت کی راس وقت سے ان کی زندگی کا دھا ملا اکل بدل گیا اوران کے شب وروز بہتے سے کس زیادہ وگوں کی دعوت وارشاد میں بسر سونے ملكے رست نبه اور جمعه كو بالالتزام ننا ہى كسبحد ميں وعظ فرماتے - مرستاير ر فظ از می کرن د جعد کے بیے وگ اس کرت سے آنے تھے بیعے عدی کی نازوں من أفي عند رساميين كاشار ندي القاء وعظ كاطرافية البيا تقاكم حركم فرات ولوں میں پرست سرمانا ،اگرکسی بات برکوئی خلش بیدا بھی ہم تی تو آگے جل ر إلكى رنع مرحانى - احيائے سنّت اوررة شرك و مدعت ان كے وظول كا مريم خاص موسنوع سوياً -

میں دو زباع تفاحب کم تفول نے احیائے دین کا سلسلد اوری سرگر می<del>س</del>ے شروع کیا۔ مرلانا او الکلام آزاد ان کی تخدیدی مگ و ماز کا وکر کرنے موت ترر زرات بن ار حزت شاه دل التدكامقام بالمشير مرداك بي مامع ادا

" بار بهرسال حركي موا الخديد وتدوين علوم ومعارت ا ورتعلير وتربت اصحاب استعداد تك معدودرا، اس سے أسك مراح سكا - نعلا على ونفاز أورطبور وشوع كالدراكام توكسى دومريسيسي مروسيدان كاستنفر نفأ ادرمعلوم سي كرقوفيق البي في يسعاط موت

بين أخارالصنا ديدص ٢٤٢

علامه ومتر دشميد رمنى المترعندك لي مخصوص كروبا بقاء خود محزت شاه صاحب كامي اس م حعته دزیخ*ا* ر

> مى خواسىت دىسىت خېز زعالم برا ور د أن ماغلال كر ترميت ابي مهال كرد

اگر مزوشا ه صاحب بھی اس و قنت مونے تو اپنی کے حینیڈے سے بنچے نظراً نے۔ حضرت ببرانصاری کاتول یا دسید من حربد فر تا ن ام ، کین اگر خرقانی دری دنت می ادن باوع وسريش مريدئ من مي كو ديهشا مصاحب في مزاج ونت كے عدم تحل واستعداد سع مجور موكر بحكم

بر رمز بحت اداحی کم کم خونسی

مرسبو كجثا وتدوور فزو لبستند

وعوت واصلاح اُمنت کے جو مبدر پُرانی د بی کے کھنڈروں اور کوٹن کے بجوں میں ونی کروسید سی سفت الب اس معطال وقت اور سکندر عرم کی د واست شاه جهان آباد کی بازارون اورجا مع مسجر کی مطرحیوں پران کا جگام می گیا در مندوستان کے کاروں سے بی گزر کرمنیں معلم کہاں کہاں تک جربے اور اضافے جبیل گئے ۔ جن بالوں کے کہنے کی بڑے بڑوں کو مبدحجروں کے اندر میں تاب نرئتی ، وہ اب برمبر با زا دکی عابی ارد مردسي متين اورخرني شهادت ك بسينية حرت وحكاست كونوسش وسوادكو صفيرعام يرنبت كررے عفے.

> اً خرْنُو لا ئیں گے کوئی آفت نغاں سے ہم حجت نام كرتے بن آج أسمال سے بم

ميركياس وتت مندوستان علم وعل سے عالى موكليا عنا ي باحق برجيانے والے اور ی ادرد کھنے دالے معددم موسکے تع والی کے حالیا کہ سکامع ، خودی اس فاران علل مي كيم كيمه اكا بروا سائدة علم وعل موجود محد يحفرت شاه عبدالعزيزك درس د نمر ملين كى با د شامېت ممر تندونجا را ا دومعروشام يم ميلي مړن على رشا ه عيالغا د را دّ

الله وفيع الدين علم وعل كم أفتاب تقدم فاندان سے بامرا كران كے تربيت يا فعل كو ربھا جائے ذکرتی گوشڈالیبا نہ تھا جہاں ان کا فیصالنِ علم کام ٹیکر دیا مور بابی ہمہ ریکیا مط<sup>لم</sup> ہے کہ وہ جو دقت کا ایک سب سے بڑا کام عقاء اس کے لیے کمی کے تذم کوخش نرم کی۔ سب دورب دورب المراس ألجه كروه كي المجرول كاكام ما يدرمول كا-ليكن ميدان والا معالم کمی سے بی بن نہ آیا۔ ووگریا ایک فاص بہنا وا نفاع جرف ایک ہی حبر کے لیے تفاور ابكب ي رحيت آيا . و نااس كے ليے مُلعتِ عظمت اور سرن برل كاندھ پر و الے منتفر کوری تقی نر ما مزاہیے سادے سامان کے سامخد کب سے اس کی راہ پیک رہ نھا۔اُمید واروں پرامیدواریج بعد درگیسے گزرنے رہے گراس کامنتی کوئی نمالاً۔ بینی مولانا محراساعیل شهید دلوی کے سوااس وورین کوئی دوسرارا وجاداد

عادهٔ شها دت كى طرف قدم يه برها سكار

شرال ۱۳۶ افر حولائی ۱۸۲۱) میر امر المیا رین شیر احمد بر طوی فی جم بت کتار كاعزم كماياس زمافي ممندرك سفرمي خطرة بلاكت كى وصب بعق علماني فرصیّت جے کے سفوط کا فتریٰ ما ری کرویا تھا ، ملکرکھ البے اصحاب علم بھی تقويها بن تك فرانے ملكے تقى كم : - وكا تلغدا بابد مكوالى الته لكة كى رُدس عازم ج سونا (معا ذالله) معصبت ہے ۔ یراکی مبت یوانند تفایم ك روك مضام كى ايك صورت أو يرمنى كر تخرير و تقرير كم وريع اس كى ترويدكى جائے رضا نخ شا وعدالعز مز محدث دلوی استدا حرشد برلوی امولانا محدالل دادی مولانا عدالحی بڑھانی اوردگرهائے تن نے نہایت حن وخ لیسے ب فرلصنیدانخام دبارووسری صورت مریخی که ایک علی اندام کیا جائے اور اور مك ين ادائ ع ك ي وكون كوتارك مات وعائد مولانا محداماعيل، مولانا

وا مه تذکره ص و وم ۲۰۰۰

عدائی، ستیراحد برای اوران کے رفقائے نامط رفے اس کے لیے ایک زوردار مہر ہزوع کی اور سامٹ صابت سوملیان کے ایک بڑے تافع کے ساتھ م) رفع الله كا قصدكيا - ائ منافع من مولانا محد إعاض كي والده كرمه ا ور ممثره محترمهمي شابل تفيس روس جهاد كرائ مير لييكة اورسرجهازى عات تے کیے ایک میرمقرد کیا گیا۔ ایک جہا زی جاعت کے امیر خود مولا نا اماعیل عقد برنا فلر کلکنے سے روا مرا ، اور فرلھنۃ ج ا داکرنے کے بعد شعب ان ۱۲۳۹ هرزاپریل ۲۸ ۲ مرور کو مندوستان والی کوٹا ۔

ج سبت الترس والي ك بدرولا ناستسدن اين مرشد ستراهد منہد کے نیا رکر دمنصر بے مطابق اپنے آپ کو دعوت جہاد کے لیے وقعت كرديا اوروعظ وتبليغ مي وكوں كرحبا دے ليے كربست مونے كى للفنن فروانے لگے ۔ اس منی میں مرستر تکھنے ہیں :۔

مرحب ارشا دستدا صغیا بعنی پرطران مرکی اسطرے سے تقریر وعظای با واللكم مسائل جهار في سبل التر مثية بيان موت اورسيان ك أب ك صفل لقريم مصلاف كا أَ مَيتُ مَا طَنْ مصفا وعبّل مركميا ورده اس طرح سے را وِي بي مركرم مرئے کو ہرشخص ہے اختیار جاہنے لگا ، مراس کا راوحت میں فدا اور حان اکس کی اعلام لواعردين محرثي من صرف بركة

مطلب بركمان كأنقر بركام وفوع اور وعظ كامغصد فقط برسونا كرمسلمان اعلاء كلمة التُدك ليه مبدان عمل من مكل آئيس اور عبر عمير على طافت أن برسلط موكئ باس كافلان علم جها و لبندكرى - اس سلسل من انتون في إدر مك كا دوره کیا ا در مرجهٔ مختلف پرائے سے یہ بات بیان فرائی۔

نظم آثارالسنا دبيرص م ٢٤ ٤

بجرک اور مک اور مک اور مک اور مک دعوت جہادی اور مک اور مک اور مک کے تنام اہم مقامات پر اپنا نفظ انظر انظر مرابیت کی روشی میں وضاحت سے بیان کیا حب سے مناف شہر سروں اور نصبوں میں مجا بدین کی جاعتیں قائم مہرکئی تر کامل سوچ بچاد کے بعد مرحد کے علاقے سے آغاز جہاد کا فیصلہ کیا ، کیونکہ اس زمانے میں پنجاب کی سکھ حکومت مسلانوں پر لے پناه منالہ وال می مقی ۔

مظالم دھاری ھی۔

اس بنیا دی کام کو پا یہ بخیل کے مینیا نے کے لیے اُموں نے بہدون اس بنیا نے کے لیے اُموں نے بہدون سے ہجرت کرکے سرورک اُزاد علانے میں قیام کرنے کا عزم فرایا۔ چیا کی وہ م ۔ حیا وی الاحزی اس ۱۲ ھر (اس حیزری ۱۸ ۲۷) کو سیدا حمد بہا وی معیدت میں جہاد کی غرض سے فہاج مہرکر علا فرسمتر کی طوف دوا مذ ہوئے ۔ اس من خوص میں موز کے قریب اُ دمی اُن کے ہمراہ سے ۔ ان کا اور پھر من ارادہ یہ نقاکہ مرکز میں مبیخ کر طلات کا گورا جا کڑہ ایا جائے گا اور پھر من سب موقع پر مجا مرین کی باتی جا عنوں کو بھی سندوستان کے مختلف منا ما منا میں میں دوستان کے مختلف منا ما منا میں اور تنبینی معا طات مولا نا محدا اور اُلم اُلم الله الله ایا جائے گا ۔ اس سلسلے کے تما م نظیمی اور تنبینی معا طات مولا نا محدا اور میں مدورہ کے میٹرو نقے ۔

مبایدین ومهاجری کا بیناللو کم وسیس جیسوا فراد بیشتن نفا ، دائے مبلی سے روانہ موا ، اور مبنج کا بینالله کا الیار، ٹوئک ، اجمیر، صحرائے ماڑواڑ ، عروف ، حیراً با درسندھ انسکا رور ، کوئٹ ، قذها ر، عز بی اور کا بل مواموا الله وربینیا به بین مرا در میل کا سفر مقا ، جب میں نفیت مرت صحرا بھی نظر ، جب میروں کک پائی کا ایک قطره نه ملت نفا وربیکی مرف و دربا بھی نظر ، حب میروں کر یہ وربا بھی منظ ، دشوا دگر اور مرفتان مجی منظے السد کوان برگر یده سرول نے دربا بھی دس مہین میں یہ مافت طری و

جاه في سبل الله

اس کاروان می نے ۲۰ جبا دی الا ولی ۱۲۳۲ هر ۲۰ - دسمبر ۱۸۲۹) کوجها و بالسیف کی طرح طوالی - آغاز جها د می حبضد است مولانا محد اسماعیل نے انجام دیں ، ان کی منابیت مختصر کیفیتیت مندرج ذیل ہے :-

ہ ہر دیں اان می کا بیٹ مستربیات مسلمبائی ہے ، ۱ - با شندگانِ سرعد نے ستبداحمد برلیزی کے اعظہ پرا مارتِ جہا رکی ہیمیت

ابنی کی سعی وکوشش سے کی -

۱ - حبا و سيمنغل مرورك علما واكابرسے متنی دفعه مي گفتگو سوئی مولانا شهرين كاوراس صنى بي أسفول في جملى ، دمني اورسباسي المنت طلب كير، ان سب كاح إب مولانان مي دبا -

۳ - صلع مزاره بن تنظیر حباد امنی کی تگ و دوسے سرتی -

م ۔ مبل شعباری میں صفر مبادا ہی کی بات درور سے ہیں۔
م ۔ مبل شعباری میں صرف وس گیا رہ مباہدان کے ساتھ تفائلی تول
نے اس درج بہا دری اور استفامت کا تبرت ویا کہ کوشوں کے ایک
بر سے انکر کوشکست دی۔ اس حبک میں مولانا کی قبا وشمن کی گو لیوں سے
حیلیٰ ہوگئ اور ایک انگی پرگول کا زخت ملگا، بعد میں اس زخمی انگی کی
طرف اشارہ کرکے مزا ما کہا کرتے منے کہ بر سماری انگشت تباوت ہے۔
۵ - مرمد میں اپنی کی کوسٹشوں سے انا مت برشراییت کی بعیت کی گھی اور

م سرطد بیان می تو مستون کے ایک سے سرعیت کی جیک کی کا در وہاں کے باشنے میلی سرتر معجے مشرعی صحومت کی سر کموں سے

فبن باب مرت -

۹ سه امب ، مردان ، عشره اور امارکی الما تیول می حوفته طانت طاصل موتین ده امنی کی جرآت و مها دری کا نیخرتفا -

، بینا در کی فیج کے لبد سلطان محرفال بارک زئی سے گفتگر کے لیے سبر صاب

: نے اسنی کو نامز د فرایا تھا۔

مولانا محد الماعيل سايت ذكى ، إنتائى فيمن اورب حدمعالم فنم فق -

نواب مرتصد بن حن خان فرائع من :-

حرببرزُگائے اور غایت عالی افتا دولرو.... یحکایاتِ و ان دنطاتِ

وے مہوزنفل مرملی وزیب مرمحفل ابل علم است الیم

ان کی ذکاوت کا جرسرست لمند نقل مسال کی ذانت و نطانت کی تیزی کے

نصة اب نك ابن علم كى مرعبس كه ليه باعث زينت سميم عبات مير.

سبيرت وكروأر

ر ددالاشداك: - رعرني ) بيان كالك رسالسي عرعريي زبان مي مع-

الله الخات النب لا اص ١١٦ أ

اس میں مٹرک کی باریک سے باریک اقعام میان کی ممئی میں اور عیر شری روم عائد کی تروید فرائی حج سر جگه آیات قرآن اورا ما دیث نوی سے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک مرتبریہ دسالہ الگ سے شائع موا تھا یہ ومری مرتبرا اب سبد محرصد بي حن ماسف الادراك لتحديج احاديث ددالاسرا كي نام عدائ كيا فا مروع مي فواب صاحب كا دماله تطعت الشهرتى بسيان عقبيدة احل الا فرسے ر ٢ - تعتومية الاسيان (أروو) شاه كاعيل ولوى كى يرسبت مي شهوركاب ہے اورار دو زبان میں ہے۔ لیشا دمرتر شائع ہر کی ہے۔ ایک مختاط ا ندار ہے تھے مطابق اس کی مجری تعداد اشاعت بچانسن لا کھ تنائی جاتی ہے۔ اُردوزبان کی کوئی کئاب اتن زیادہ تغداد میں شائع سنیں مرئی بر اس کی تیرلیت کی سبت بڑی ولیل ہے۔سب سے زیاوہ بدن اعزائ مِلى بيي كناب بني اوراس ك رُدِّ مِي مند دُكِما بس كلهي كيتر - ثنا واساعبل پر کونے فراے بھی اس کا ب ی وجدے لگائے گئے بعین وگوں کا ترب عقیدہ سے کہ جس گھر میں یہ کتاب ہو اس میں فریشتے منیں کے لیے ا

سیده می این در صفیت شاه اسامی شهیدی عربی کتاب دا ما متراک کے تقویته الا میان در صفیت شاه اسامی شهیدی عربی کتاب کا انگرزی ترجمه بینط مصرکا ترجمه سیم جوخود امنی نے کیا تھا۔ اس کتاب کا انگرزی ترجمہ

مجى شائع مرحكام ومرشهامت على في كما تقار

توی الابان آج سے کم و مبش ہے نے دوسوسال بیطے کھی گئی تنی اس دلنے میں ان دلنے میں اس دلنے میں اس دلنے میں نظر ا میں نشری اُرد دبالکل احداثی مراحل طے کر رہی تنی ، نداس کے قواعد و معوابط مرتب موئے تضافدر نہ کئی گرا تمر معرض وجو دہیں آئی تنی ، کین حقیقت یہ ہے کواُروداد کیے احتیاب اسے دور کا یہ آئی۔ شاہ کا دسے بسلاست اورروانی

يه حيات أمميل شيد ص ١٠١-

ورجر کال کے سینی بر تی ہے۔ اُر دو کے لعض او بیوں نے اس کو عمرہ ترین او بی کناب قراد دیا ہے ۔ اس کی زبان قلحتہ معلیٰ کی زبان ہے ۔ اس زطنے
کے سندوستان اِلحصوص دہلی کی تمام مرقودر روم اسس میں سان کی گئی ہی
اور اس عہد کے مسلماؤں کے عقائد و اف کار کی و صناحت کی گئی ہے ۔ اُر دو
کی یہ واص کنا ہے ہے جس بی دولو نے ویوسال کی سندی رسوم وعوائد کا اطلاح
کی یہ واص کنا ہے ہے جس بی دولو نے ویوسال کی سندی رسوم وعوائد کا اطلاح
کی یہ واص کا تربی ہے کہا تہ اور اس کی وجہ سے بری گیو تھا اس کی اسکہ اور تردیا بیا گیا ہے۔
اُردوکی فاص بھی کئیں جواکھوں کی تعداد میں گئی تو کو اس کی سائید اور تردیا بیا گیا ہے۔
کتا بیں اور دومی کھی گئیں جواکھوں کی تعداد میں اور لوگوں نے دلیے ہے شرصیں۔
سا یہ سندھ بیل لا خوان ، درار دور پیش اور کو گوں نے دلیے ہے شرصیں۔
سا دومی کھی گئیں جواکھوں کی تعداد نا دور ایر شاملاطان محد صان نے کیا۔

م - منصب اصامت :- (فاهرسی) بر سایت مند با ماور اس ان مده کتاب سے داس کا اُرد وتر عمد می سومیا سے -

۵ - تنویرالمینین فی اثبات دنع الیدین ، - رعن اس میشاه صاحب فی در المدسی التر علی التر علی التر التر می کی این ج

البت موما ب كو غاز من رفع دري رفاست سع .

9 - صداط مستفتر ، \_ (فارس) میرکتآب ستد احمب شهید بربای کے ارشاد آ پرشتن سیم شنا دانماعیل شهیدیف صرف اس کی ترمنیب و ندوین میں صقر لیا مولانا عبدالحی ٹرصانی و اس کی تذوین میں شریک تھے ، اس کے عیار

باب میں ۔ اس کا اُرد و ترقیم میسی حبیب حبیا ہے ۔

ے۔ العبقات : - رعربی بیکناب تسویت کے موضوع برسے اور بڑی او ت او مشکل کناب سے دان کی دوسری نصا نبیت کی طرح اس می نصوت کے علا دہ تعبق دیگر موضوعات می ذریعت آگئے میں ۔ اس کا أرد و ترجمہ مولانا مناظر میں کیلائی مرحوم فیکیا تھا جو حدر آیا در دکن سے تھیپ چکا سے ترجم میں مدین کے

۸ - ایساح الحق الصدیج فی احکام المبیت والضدیج :- وفایسی)شاه صاب کی یه سنایت معرکة الاراتصنیف سع - بیعت کیا ہے اور سنت کا اطلاق کی یہ سنایت معرکة الاراتصنیف سع - بیعت کیا ہے اور سنت کا اطلاق کے ساتھ یہ کتاب دویا تین مرتبہ جیپ جی ہے - کی ساتھ یہ کتاب دویا تین مرتبہ جیپ جی ہے - ومالک درعدم منطق ہ - وفایسی) مرتبہ نے اُز الصفا دیہ میں اُن معاصلی ہے جو علم منطق سے متعلق ہے - ریسالہ معاصلی سے تیا جاتا ہے کہ ایس علم پر اسلیم جی اسمین عیرو ماصل منا اور دہ انتہائی تا بلیت اور فرامد فیا منطق ہی اسمین عیرو ماصل منا اور دہ انتہائی تا بلیت اور فرامد فیا منطق ہیں۔ اور فرامد فیا نظام اللہ اسمین عیرو ماصل منا اور دہ انتہائی تا بلیت اور فرامد فیا منطق ہیں۔

۱۰ - اصول فقله : دعرنی مسائل نقد سے متنی سرایک محقر سا رسالہ ہے۔ اس من ضمناً مدست متواترہ اور تقلید دا جہا دسے با دسے می مجی گفتگو کا گئے ہے ۔ اپنے موضوع کا یرایک بہترین رسالہ ہے ۔ سبلی مرتبر ۱۹۹۵ میں محتبائی برلسیں د کمی سے اشاعت پذیر تہا ۔ دائرۃ المعادت لامور نے بھی آسے شائع کیا ۔

۱۱ - یک دوزی ۱- (قارسی) بیایک جیوشاسا رساله سے اوراس میں تقویتالایا
پرمولانانفنل می خیرآبادی کے اعراضات کا جواب ویا گیا ہے - ایک
دن شاہ اسماعیل می ذکے لیے مسیح و حارب حق کر داستے میں ایک خیل
نے ان کومولانا نفنل می خرابادی کا ایک رسالہ دیا ،جس میں تقریبالایات
پراعتراضات کیے گئے مقے اور مسئلة اسمکان نظیر سے سنعتی شاہ صاب
کے لفظ نظری مزدید کی گئی تھی ۔شاہ صاحب ما ذکے لید سیدیں بیٹیے
گئے اور ایک می نشست میں اس کا جا اب مکھ دیا ۔ اس لیے بر رسالہ می دیا ۔ اس لیے بر رسالہ سے منعق شام جا ہے۔اگرچہ
میک روزی شک نام سے موموم میا ۔ بر رسالہ کی دفعہ جی جی کیا ہے۔اگرچہ
میشرے ، تا ہم مہت جامع اور مدلل ہے۔ اب مک اس کا کوئی شخص جاب

ہنس دے سکا۔

ہے کتاب کا کچہ حصد عربی میں سے اور بن السطور میں اُدو ترجرویا گیا ہے - آخر میں شاہ نعمت اللہ ولی کا فارسی قصیدہ سنج کی بیمعلوم منبی برسکا کہ بہ تصیدہ کن تخص نے کتاب کے آخر میں درج کیاہے۔

محتويات

شّاہ شہبدرمتر النّرطیہ زنرگی کے مہر فدم پر انتہب کی سرگرم اور فعال ہے۔ مخالفین اسلام کے ساتھ حہاں ان کی مجاہرانہ گلّے آنر آرائے کا ایک بہت بڑاباب ہے اوران کی نصنیفی مدو جہد خاص اسم تیت کی حال ہے ، وہاں اُن کے کمتر بات

سط الحيات بعدالمات ص ١٩٩-

سلم مايت اسم ببل شهيد من ١٩٢

کومی بنایاں جنیت ما صل ہے۔ اُکھوں نے اپنے دوستوں ، مخالفوں ہم مامردل مختصت علاقوں کے مردادوں اورا ہل علم کو بہت سے محر بات محر پر کیے نقبی اور علمی مسائل دریا دنت کرنے والوں کے نام میں انھوں نے خطوط کیے ، میراپنے مرشدام برالحجا بدین سببر احرشہ ہدید برباوی کی خدمت ہیں بھی محتو بات اوسال کہ ہوائت سے ال زمانے کے معاشرتی ، وینی اور سیاسی کو القت کو سعیت میں مدومتی ہے اور تیا میلیا ہے کہ مجا بدین کن مالات سے دو جادتے اور خدمت بال کا خدم المجا القائل کے محام و خواص کا ان کے بارے میں کیا لفظ انظر تھا ہے اس بات کی و صاحت موت ہے کہ ان کے علم و نکر کے معرود کسی دور و سیع نے اور ان کی سیاسی بھیرے کمتی گہری تھی۔ معرود کسی درج وسیع نے اور ان کی سیاسی بھیرے کتی گہری تھی۔

شعروشاعری شعروشاعری

نشاہ اسم عیل شہیر جہاں مبت رئے مصنف اور سر شکار عظ وہاں متاز شاعر بھی سے فیر کے ساتھ ساتھ ان کی منظومات کو بھی اہل نن کے نزدیک کیک مقام عاصل ہے ۔ اُسموں نے فارسی اوراکر دو زبانوں میں طبع آزافی کی اوراس میں کا میاب رہے ان کے کلام کے حقد فارسی میں وا) مشوری سلک نور وہا قصیدہ ور مدح آن محترت صلی المتعظیم وستم رسان فضیدہ ور مدح سیدا حمد شہیدا ورحقت اُر دو میں وا) مشوی سکب نور وہا) رسالہ بے ما زاں اور وہا سند قرت ایان شامل ہے جس طرح ان کی نشر زور وادا ورکو ترجے ،اس طرح ان کی رہا رسی اوراکر دو) منظومات کا با یہ می بال اور کا اور ورادا ورکو ترجے ،اسی طرح

ننهإ دت

اس عالم نبیل، فا صنی بے بدل، امرطوم معتول ومنقول، مجابد إعظم، مسلح وقت، مجدد دوران، مها درجرنیل اورعظم مصنف وشاعرنے اپنے متعدد دفقائے عالی قدر کے ساتھ ۲۴ سے ذلقیدہ ۱۳۴۷ ہر ۱۷ سمتی ۱۸۳۱) کو

بالا کوٹ کے مبدان میں کفا رسے جنگ کرتے سوتے عام شہا دست نومش کیا ۔اس وقت ان کی عمر ۳ مسال تفی -

بناكروند توكنش رسم برخاك وخون غلطيدن

فدار حمت كند ابن عاشقان بإك طينت را

بدیا کر اندامن با یکیا ، شاہ میراساعیل کی تعدر و ترمیت کی مندس اُن کے جیا شاہ عدار کر کر اورش محبت میں طرم کی تقین تیا و عدد لفا در کی ہمیسے میں است ادی تقین جن کی شاد کا ان کے بھتے مولا تا مصطفے سے مرد کی تھی ۔ ان کی تھی آبید ہمی بیٹی تقین ، جرشاہ محرکا بیل کے عفد میں آئیں۔ شاہ اسماعیل سے ہاں بھی آبید سی لوط کا پیدا موا ، ص کا آم

فخرعم رکھاگیا۔

شاہ محد عرفراماً وطبعاً دقیا اور الل وساسے اسی طرح مے نسب اد اور سندنی نف جس طرح ان کے جدِ امحدِثاً وعدائمتی تف مقام عمر گوشانشین اور وگوں سے الگ نملک دسے اسنے فائدانی مدسے میں تعلیم بائی ۔اسا تدہ میں مرف

ووں سے انگ صلت وسلے والیے مالی کا بیٹا عبل سکا ہے۔ مبت ہی منقی اور فعال رسیدہ شاہ محد اسحاق دموی کے اسم گرامی کا بیٹا عبل سکا ہے۔ مبت ہی منقی اور فعال السید عالم تنفے میں منتی صدر الدین خال آزر دہ کا بیابی سے کرشاہ محد عمر کو رسول السید

عالم تھے میفتی حدر رالدین خال ا زروہ کا بیان سے دسما صلی الترعلہ و رستم کی زبارت کثرت سے سرتی مفی -

ن میرونید میں دریات کر شاہ میرهمراپنے دور کے دروایش آدمی تنے اور لعض دفعہ ان پر مذب

غدبرمانا تھا۔ امریشتہسے برمبرکرنے اور منوعات سے دامی کشال دہنے کسی الیبی

عِيْدِ مَا نَهُ جَهَا لَكُن لَكُل مِن مِي مُبِا فَيْ كَا التِكَابِ مِنْ مَا مِدِ اسْ سِلسِطِ بِيْنَ وَاسِ مِصطفِطْ خَالِ كَا بِان ہے كہ مِم جِندا حیاب بن میں مرزاغالت بھی تھے ،

<u>ه ت</u>ه ارواح نلاثهٔ صهه ۱

اینےبالاخلنے میں بیلیے موئے تنے اور بلامزامیر کے گاٹا ہور ہا تھا۔ آنفا ق سے موی خاں موئ کہیں سے شاہ محدع صاحب کو کر کرکر وال لے آئے۔ وہ مرا رہیکتے ملتے منے کہ بھے چوڑ دو ، کھے جوڑ دو اگرموئ خال منسیں مانے سے را توان كولاكراس محبس مس بثما وبإركانا مرامرمؤ نار إينفوزي دبرمس شاة وعمصاصب فے سم کو ایک سبت ہی معمولی سی حرکت دی ، اس کے اثر سے سادامکان ہل گیا۔اس برماصرین مبلس کوریا نبان سے موتے۔ یہ بھی حیال ہوا کرشا بد شاً ه صاحب کی جنش کا از مو - برہمی کہا مانے لگا کہ مکن ہے زار نے کا تھا کا م يكرسب كى توجشاه محترعر كى طرف موكنى متفوش دير لعد أتخول في دوباره عم كو حركت وى ع بهلى حركت سے زيا وہ محتى -اس سے بير مكان بلا اور يبلے كى نست زورسے الا اسسب كوليتن موكيا كريسب شاه محرول حركت كا ارب الفرقى دير لبد ذراا ور زور سے حبم و حركت دى زاس سے مكان كراور زباده حركت موئى ، مهان بك كركو بان معى إل كنين اورطا قرن وعيرو مي حريثيث اور ألات ومِزو يُرْس فن و وكل كر كرائد ك . السس يركني في شا و فري كبالتركيا ؟ " فَزَوايا" مِن توسيك بي كبّنا تفاكر مجمع تصورُ رد ، مجمع من علما وَ" يرالفاظ کے اورا کھ کرملے محرات شاہ میر عرفاد منامیت خشوع وخضوع سے بڑھتے تنے ،میاں سبدند رحمین بای فروا تفيس كرمولوى فحت وعمرك زبدوعها دست كابرحال نفا اورندا زاس طرح المينان

فرائے ہیں کہ مولوی محت دعرکے زید دعبا دستہ کا بیرصال مخفا اور فا زاس طرح المینان سے پڑھتے تھے کہ رکوع ومج داس فدر طویل ہونے کہ اس اثنا میں عام اُ دی سیجان دمی العظیم اور سیجان دہی الا علی سائنس اطار سر تنم پڑھ لینا گیا استعنا اور خودواری کا برعالم مخاکہ ولمی سے معنل ما وشاہ نے اکثران سے

المن ارواح ثلاثه ١٥٥

المين الحيات بعد الممات رهاشي ص ٢٠٩ ٤

ملافات کی تفاکی اورارکان ورات کو مینام طاقات دھے کوان کی خدمت میں مجبی ، گراپ نمیں گئے اور مہیشہ جاب میں میں کہا کہ حس باپ کی تنبت سے بافغاه میری طاقات کے خوامش مند میں ان کی بنررگی مجھ میں سنیں ہے ، اور اس عذر پرکھی طاقات نئیں کئی۔

ن مدرید بن است کی مدرید بن است کا و رقتی و تقریب می این دوری بے نظیر شخصیت تقے۔
ان محد عرف و ممل اور تقوی و تقریب می این دوری بے نظیر شخصیت تقے اور
ان کے اوصاف و محالات کی وجب لوگ ان کا بے صداحترام کرنے تقے اور
مرصلتے میں ان کو لائن شریم کر الما جا تھا۔ اصول نے دومنل با دشام ہوں کا فامنہ
بابا، اکرشاہ ثانی کا اور مبا درشاہ ظفر کا ۔ ان دونوں باپ بیلے کے دل میں ان
کی انتہائی عربت تئی ۔ اُسوں نے اپنے امراکی وساطت سے ان کو بار کا اپنے
بال تشریف لائے کی وعوت وی مگرین میں گئے اور مردعوت کے جا اس میں بات
بال تشریف کہا بھیا کہ تئی اور برمنر کا ری میں میرا وہ مقام منیں ہے جومیرے
باپ ایس درگراسلات کا تھا۔

مع العبات لبدالمات ، ص ۲۰۶ ع

س ـ رحمهـوالله تعالى ـ

# ۵۲ ــــــــفتی محد صغرانصب ری فرنگی محلی

کھنڑکے علمائے فرنگی عمل و نصل اورورس وا نقا میں ایک دوسرے
سے بڑھ کر ہیں۔ فرق صوف بیسے کہ کسی کو اسس میدان ہیں ذیا دہ شہرت ماصل
ہر تی اورکسی کر قدائے کم ۔ اِ ور تہ فدمات علی میں مجبوعی کیا ظاسے کوئی کسی سے
میسی سیسی سے ان حصرات علما میں ایک بزرگ مفتی محد اصفر ہے جو مفتی احمد
انساری فرنگی محلی کے لائن فرز فریخ اورا پنے عمد کے فقائے صفید میں بزرگ نے
کے حال تھے ۔ ان کا مولد و منشا کھنڈ سے بعنی فرنگی محل کے اسی معد علم میں ترمیت
ماصل کی جماں ان کے آبا واحداد نے حاصل کی تفی ۔ بیطے قرآن محب رحفظ کیا
اور پھرا پنے والد ما حد مفتی احمد فرنگی محلی سے علوم مروح کی تحسیل کی ۔ اس زمانے
میں مولانا محدمین انعما ری فرنگی محلی کی سے علوم مروح کی تحسیل کی ۔ اس زمانے
میں مولانا محدمین انعما ری فرنگی محلی کی سے منوم مروح کی تحسیل کی ۔ اس ذمانے
میں مولانا محدمین انعما ری فرنگی محلی کی سے منوم مروح کی تحسیل کی ۔ اس ذمانے
میں مولانا محدمین انعما ری فرنگی محلی کی سے منوم مروح کی تحسیل کی ۔ اس ذمان

فارغ التحصيل مونے کے بعدائیے اسلان کے نقش فام بر بیلے اور درم ہے۔ تدرلیں میں امنی کا طریف اپنایا۔ اپنے برزگوں کے مدرسے کو رونی سختی اور علما و طلبا کی کثیر نقد اوان کے گروجی موگئی۔ اس کے ساتھ ہی افتا کا سلسلہ متروع فرمایا جو خاندان میں آن کے آباد اصدادسے چلا آ رہا تھا۔ فعنی مسائل میں رگ این سرید کرم نز جن سرید سرید نہ اور میں ایک میں دیا

ا منی سے رجوع کرتے تھے اوران کے نوٹے کر خاص ایمیت دی جاتی تھی۔ مفتی محداصغرالمصادی نے منعد دورسی کنا بوں پر تنکیفات وحواشی تخریر

کیے جرا ہی علم میں مقبول ہوتے۔

اس سندی عالم و فقید نے سفتے کے دن ۱۳ سدوجب ۱۲۵ مرکو لیے شهر کلمنز میں دفات پائی لیے

و المعالمة فري محل ١٩ - مناص ١٨٠ - مناص ١٨٠ (باتى عاشد المصمور وكير)

# مفتی می فضل میباداردی

صور بهاد کے شہر محیدواری کی علی تاریخ ساست شان دارہے کئی صدیوں

اسے علی و نفتا کے مرکز کی حیثیت حاصل ہے - اس شہر میں صوفیا والفتیا

نے بھی جن ایا ور ورس و نذراب کے دلدا دہ صرات نے بھی اس میں ہے عد مدات انجام ویں ۔ تبر صوبی صدی ہجری میں اس مرکز علم ونفقوت میں جم رزگ نے شہرت بائی ان کا اسم گرائی مفتی محراففنل محا نفقائے حنفیہ میں ان کوعز نے شہرت بائی ان کا اسم گرائی مفتی محراففنل محا نفقائے حنفیہ میں ان کوعز نے محراف کو کا فرائی فرائی کی وجہ سے ان کوکاؤڈ کا مسمجا جاتا تھا ۔ اپنے دور میں ہر بھیلواری کی مسندا فتا پر فائر نفتے اور اس فرائی کے تمام وگ مسائل فقید کے سلسلے میں ان سے دورع کرنے تھے اور ان کے فرائی کے تمام وگ مسائل فقید کے سلسلے میں ان سے دورع کرنے تھے اور ان کے فرائی

مفی محمدانضل میبواروی سوک وطریقت مین بهی ورک رکھتے تھے اور اس میں دہ شیخ مجیب الند کا شعبی حیفتری کے صلفہ کا رادت سے منسلک تھے برجمی میبواری کے رسنے والے تھے اور علوم متدا ولر کے مام رین میں سے تھے۔ مفنی حجہ انعمل صیواروی نے ۱۴۱۸ همیں وفات باتی تیں

# سم ه مولانا محسدا كبرسمبري

دادئ تمیری خوشش گوارنصاؤں میں تیرھویں صدی ہجری میں عن اصحابِ علم ادرار باب نفذ نے ہوش سنجالاان میں مولانا محدا کرکشیری کا ذکر خصوصیت سے لائن تذکرہ ہے۔ بہشمیریں بیدا ہوئے اور دمین تربیت بإئی۔ کچر بڑے ہوئے تو

دلقبر ماشیرصفی گوشته سه آگے) احال علائے فرنگی محل ۱۷ سنزمیّت الخاطری ۵ ص ۳۲۸ ؛ شکه نزمیّز الخراطری ۷ ص ۳۲۹ بحوالم تذکرة الکملا-

علماتے عصر کی خدمت میں ماہری دی اور مرقعیہ طوم کی تکیل کی ۔ فراغت کے لید بنئی کا عزم مکیا اور وہاں کے مدرسہ محتربیمیں جو ما مع مسجد میں واقع تھا، درس لی مدرسہ محتربیمیں جو ما مع مسجد میں واقع تھا، درس لی مدرست انجام دی اور اس طویل تدرس الله میں بیسے میں بیسے منازشنگان علوم نے ان سے اپنی علمی بیاس بجھاتی ۔ بلاشہ مولا نا محرا کم مشیری اکا برعلائے وقت میں سے تنفی جی حضرات نے ان سے استفادہ کیا، ان کی دسیع فرمست میں میں عبدالفاح ، متبدعا والدین اور مفتی عبداللطبیت کے اسماسے گوائی شال میں جوابے عہدا ورعلاقوں کے ملیل الفدر علما میں شار مرحم نے بیتی ، صور گرات ، وکن اور کوکن وعیزہ کے علاقوں میں ان کے شاگر و وسیع تعداد میں موجود تنے ۔۔۔

ملانا محمد كم بشيري في ١٢٠١ه وكم بهتي من وفات بإئى اور دبين مدون يايك

۵ ۵ \_\_\_\_مولانا محرّ کرمشاه حبان پوری

مندوسان کے صوبہ بی پی کا شہرت ہ جہان پور ٹرامردم خیر شہرہے۔ اس شہر کومنندوا ہل نصل کی عابتے ولادت ہونے کا فیز عاصل ہے تبرعویں مدی بچری (انبیویں صدی میں ی میں اس شہر کی زرخیز ملی سے جو حضرات آ مجر کرسامنے آستے ان میں مولا نا محد اکرم اوراُن کے والد مولا نا محد حان کے اسمامے گرامی فاری شاخصوصیت سے محوظ کر لیے ہیں ۔۔ باپ بٹیا دونوں حنی المسلک مزدگ نظے ادرادراک وعرفان کے اعتبار سے اپنے محد میں مہت نامور محقے ۔

مولانا محدکوم کی دلادت شاہ جان پورس برئی اوروس پے ٹرے یاں کے والدرولانا ہون جیّوالم شف محداکوم نے ان کے اولیعین دمج علمائے وقت کے سامنے زالوئے شاگر دی منز کیا اور نمام علوم میں جو اس عہد میں پڑھائے جاتے ہے ، مہارت حاصل کی ۔ مارخ استحصیل ہونے کے بعد مولانا محداکوم نے اپنے آبائی شہزشاہ ہماں پور الکے تذکر مُعلمائے مہند م ۱۸۲ ۔۔ نومہذ الخواطرے یہ می ۲۹ یں درس و ندربس کا مبتگا مه مبا کیا اور سنداِ فناگورونی بخشی سان کی ناریخ والدو و ناست کاعلم منیں موسکا کی

۲ ه مفتی محر برکت عظب برآبادی

مبندوستان کے صوبہ مبار کا دارالخا فد "بٹینہ"ہے۔الے کسی زمانے میں اُفلیم باقر کہا جابا تھا۔ اس شہر کے علما و نسلاکی ایک باقا عدہ اور سنقل اُن کا سے ۔ بیر حضات درس و تدریس میں خان درج رکھتے سنتے ، نوی کی نوسی میں بھی اضی متن زورج در کھتے سنتے ، نوی کی نوسی میں بھی اس کا مرتبہ بلینہ تھا ، تدین و تقول عبر بھی اس بھی اس دیں اور تفیہ و مدیث اور فی سبیل اللہ میں بھی اُن کی بیک و ناز کا دائرہ بہت و سبع ہے بٹینہ کے حضرات علم میں ایک بزرگ کا نام المی مفتی محد برکت تھا جو اپنے عصر کے کے حضرات علم میں ایک بزرگ کا نام المی مفتی محد برکت تھا جو اپنے عصر کے کے حضرات علم میں ایک برخون کا دائرہ برائی کا نام اس نے اُن علم کیا سے اِن تعلیم کے لبد درس تدلیل میں اس میں اور میں اس میں دورکے ابدی میں عامزی دی اور میں اس میں اس میں اور میں اور میں اس میں اور میں اس میں اس میں اور میں اس میں اور میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور میں اس میں اور میں اس میں اس میں اور میں اور میں اس میں اور میں اس میں اور میں اور میں اس میں اس میں اور میں اور میں اس میں اس میں اور میں اس میں اور میں اس میں اور میں اس میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ا

سب عمرایا ۔ مفتی محدر رکت عظیماً با دی نے ۱۲۴۰ هر کو وفات بائی ہے

ے ۵ \_\_\_\_تيد مخد نفني تکھنوي

ككسنو كينتيه علا ونفها مي تيرهوي صدى بجرى مي ستد محدثتي مبت مشهور

سمی زمینهٔ الخواطردی 2ص ۲۹ م بحوالهٔ نادیخ فرخ آباد معمین زمینهٔ الخواطردی 2 می احمه بحوالهٔ ناریخ الکلا شخصیت تنے ریر تیوسین کھنوی کے بیٹے اور تید دلدار علی حمینی کے اپر نے سنے۔ شیع امامید مذہب میں مرتز ، اجہاد پر فائز بننے اور اپنے علم دنساں کی دوبرسے انھیں جہد کہا جانا تھا۔

لطالیا اور سا بی مرتب ی مسدِ مدر بین ان سے میروی ۔ سیّد محرتنی تسنینی ذوق سے بھی ہمرہ ورتنے ۔ انھوں نے منتد د کما بی آصنیف

كين تن كي تفصيل ورج ذبل هي :-

ا- مغيبة الدعوات: - يُركاب ادعيها أزره سي مقل به .

٢ - العباعب : - برعلم كؤك بارك في سب

٣ - كمناب الارشاد ؛ بران وكول ك رُدّ من سيرة تا شرِ وظا و أكار منهم

٣ - مديقة الواعظين . \_

٥- نزهن المواغطين .

9 - لمعة الواعظين :- يتمنون كمناجي دنمرم ما ٧) جيماك نام سے ظامرہے، وعظ ونسيت كے بارے مسرب

ے ۔ ایب رسالہ اسس موسنوع بہتے کو اگر کو ٹی شخص مذات خود فائن مو، گر مومنین سکے من میں عادل موزواس کی امامت جائز ہے ۔

۸ - رساله فى فضائل الدعاء واداميه يرسال وُعالى ففائل وآواب كم مومنوع مع منفق سع -

9 - يناسع الانوادني تنسير والله الله الجياد : - يكاب تفير قراك ك

تیدی آلتی کوکنا ہیں جمج کرنے کا مہت شوق تھا اور مختلف موضوعات سے متعن ان کے کتب فانے میں مہت کہ اپنی موجو دھیں ۔ اُ کفوں نے ایک مسجد بھی تعریرا اُلی تھی اور امام بارٹرہ بھی مزایا تھا ۔اسس امام باڑے میں مہت سے شیعہ حضرات اُنے حالتے تھے ۔ بالخصوص محرم کے عشرہ آؤل میں و ماں مہت ہمجم رہنا تھا اور مجانس عزامنعقد موتی تھیں۔

# ۵۸ --- فاضى مخرجميل بريان لورى

سير محرتفي نے ١٢٨٩ مركو و فات ياتى -

"ا منی ترجی بن عبدالنور بربان لوری جلیل افت درعالم اور سبت بنی فقیرے فقیرے منتی اور پر سیزگارعلما میں ان کا شار مونا تنا مولد و مشار بان لو فقیرے درہ برش سنجالا تو قرآن مجید حفظ کیا ۔ بعدازاں انبحائی وی کا بی ایٹ ایٹ مردی صنبا الدین عرف ایٹ بی ایٹ کا استداموں صنبا الدین عرف ایٹ بالدی در ایٹ وی کا بی استدام دولی صنبا الدین عرف الدر داک کا موم کی کا میں بہت کا عوصر و بال منتی رہ اور مولوی محد مضبط سے کی استفادہ کیا۔ کیا، کیکی بہت کا عوصر و بال منتی رہ اور مولوی محد صنبط سے کی استفادہ کیا۔ معلوم مزا ہے جدر آباد میں ان کا دل نہیں جماس ہے جدید کا اور بہت حضرات و بال کا گہرادہ تھا اور بہت سے جدید کا اور مالی مرتب حصرات و بال فاصل کا گہرادہ تھا اور بہت سے جدید کا اور میں او ازر سے حضرات و بال فاصل کا گہرادہ اور میں موالا نا شاہ محدا کا قدام کی مفتی صدرالین ازرلیں کے مبارک میں موالا نا شاہ محدا کا قدام کی مفتی صدرالین ازرلیں کے مبارک میں موالا نا شاہ محدا کا اور خوب منفید میں و منا ہے گرامی خوصیت سے قابل ذکر میں موالا میں مارہ میں موالا نا شاہ محدا کیا کا در میں موالا نا شاہ محدا کی اور خوب منفید میں موالا نا شاہ اور خوب منفید میں موالا نا شاہ محدا کی اور خوب منفید میں میں موالا نا شاہ محدا کی اور خوب منفید میں میں موالا نا شاہ اور خوب میں موالا نا شاہ دار میں موالا نا شاہ دیں میں موالا نا شاہ مدا کی کا در میں موالا نا شاہ دور میں مقال میں موالا نا شاہ دور میں موالا نا شاہ دور

د بلي سے كلمتوكا نصدكما وكلمتو مي حماد شافى المسلك عالم مرزاحس على كلمذى كى مند تدولس آراسته منى مولانا محد حبل اس مي شامل مرستاه وصول علم الم

کھٹوسے عازم حجا زِ مقدّس ہوئے اور جے وزیارت کی سعا دت عال کی۔ حجازسے مراجعت فرائے سند ہوئے اور اپنے وطن تریان لور پہنچ ۔ چن کہ مدیث وفقہ اور دیگر عوم منڈ اولہ میں عبور کھتے تھے النا اجان پاکے منصب قیضا پر نا ترزیکے گئے اور کا فی عرصہ یا سم خدمت انجام شیخہ رہے ۔

بیداری این اور میر میردا باد دوکن گئے۔ اب قام اصاب علم پر ماوی مو کچے نفے اور تخریب می وسع موگیا تھا ، اس لیے حیدراً باد کے مرسم عالمدی کی مندِ ندریس ان کو نفولفن کی می متاصنِ حیات اس مند پر شمکن سے اور ختی کیڑ نے ان سے استفادہ کیا۔

بِوشُبِهٔ فاضی محدم بی بُران لوری اپنے عہد کے نامورعا لم اور مثار نفتیہ غفے اور ان کی خدمات کا وائرہ دُور دُورَ بُک مِیلا ہوا نتیا۔

میس مالم کبراد رفقیهٔ با رار نے ۲۳ سمبا دی الاولی ۱۲۷۴ هر کو حیراً با د ( دکن) میں دفات بائی اور اسی شهر می اً سودة لحد موسے کیکھ

## 

مہندوشان کے علاقہ دکن کے علمائے کرام اور نفہائے عظام میں سبد ٹیرمین حیدرآبادی معروت عالم اور شہرور نفتیہ سننے ۔ والدکا اسم گرامی علی فورا ور مقرامید کانام نامی لورمحد تفاء تمام علوم میں وسترس رکھنے تھے، لکین فقد اورا تعمولِ فقتہ میں بالخصوص شہرت حاصل تھی۔ ور نقیقت ان کا خاندان حزاسان سے تعلی رکھتا نقا۔ ان کی پیدائش بھی حزاسان سی میں سوئی اور ومیں نشرد فا پائی۔ اوا کل عمر رے ہوا مرہمیں مہددشان آئے اور میال کے مختلف اساتہ نہ سے علی صل کیا۔

مینی نزمینه الواطر، ج یرمی ۴۳۲ مه ۴۳۳ سستا دیخ آربان پورمی ۱۵۵-۱۰۰۰ تذکره علمائے مبتد بھی ۱۸۵

فارع التوسل برز كه بعده ۱۲۵ مي حيداً بادكان كه رحيداً بادسي به ناصرالدوله كا دور بحومت تفا-اس سے مع تو ده ان كه كثرت معلومات اور عوم برمهارت سے بدت منا نر سوا، ادرا نفیں اپنے بلیٹے افضل الدوله کا اُسّا د مقرد كر ديا۔ به ایک بڑاا عزاز تفاج انفین حاصل موا۔ به فدمت اُنفوں نے منا بيت مُن بخو بی سے انجام دی - دبدازاں اپنی قابلیت كی بنا پر حکمہ نصنا میں نائب مقرد محے نہ گتار اور كر دار میں اپنی مثال آپ تف يمس كام پر مامود كيے عبانے ، اسے عمر گا سے انجام دیتے ربندافوں قاور فرم مزاج اہل علم سف ۔

ستبر مرحکین فے عزة دمسان مع م ۱۱ هر کو محبدراً باد روکن) مي دفات يا أو الله عندراً باد روکن) مي دفات

# . ٧- يرضخ وتحريب إنصاري سندهي

۲۵ ترک مجربی ۔ نزمیته الخوطمہ و، چ یوم ۲۳۷

قدرد منزلت کے مالک نے ران کے والد محق مراد میں طبقہ علما اورامرا و وزرا میں کریم دفظیم کے عامل نے رسی مت کے آیک وزیر نے بننے محدمراد کے لیے کیک رباط اکیک مسحدا ور مہت اتھیا مکان تعمیر کرا ویا تھا ان کا عظیم اُن کمک خانہ مقامی میں تمام علوم وفیزن کی کما میں موجود تھیں۔

شخ عبدالحق محدث واوى كالكرار على المنارس منايت زدخر كرار تفاء

### ا4-\_\_\_مولانا محرسالم دموي

ان کی اولا و واحفا دسے متعدوا بل علم فی جنم لیا اور بہترین خدمات انتمام دی۔
تصنیف و تالبیت ، شروح و حواشی اور وری و تدریس میں ان میں سے بعض
محرات کا مرتب بہت بلذہ ہے۔ اس وود مان عالی قدر کے ایک بردگ مولانا
محرسا لم تف و فینیلت علم اور شیخت میں خاص مقام رکتے نے - ان کا مولد و فثا
ور بل ہے - اپنے عصر کے مبل الفار اسان ندہ سے تحصیط کمی اور مجرح میں شرایش ہے
اور بے وزیارت کا مثرت مال کیا ۔ یہ مولانا سلم اللہ کے لائن فرزند ہے اور
اپنے ورکے جتم ملا میں گروانے ماتے سے ۔ بچ بیت اللہ کے لائن فرزند ہے اور
اپنے ورکے جتم ملا میں گروانے ماتے سے ۔ بچ بیت اللہ کے لاواپس واللی واللہ اللہ کے اللہ واللہ کے اور کے علما و نصالاکا مربع قرار یا گئے۔ مقد د کتا بی تصنیف کمی جن کے نام یہ میں ، ۔

ار اصول الاسیان فی حرالینی واله من احل اسعادة والایقان ، ریمناب ایک مقدمے اور میا دفعول پرشتل سے مصنفت کی زندگ می بس 4 ۱۲۵ حرکو د ہی می طبع ہوئی -

٢ - نورالا ئيان ١-

م - نطالف الامرار :- يكتاب توينات اوروم فبارك مع متل مع .

لسفه مزمزالواطرح ، ص ۲۳۸

م- طرق السالم ۵- ترحمه حزب لعجر لعند المسائلة محدة ويندر محمد

لعفن اوررمائل مجى تصديف كي -

مولانا محرسالم اپنے و درمیں شرحوبی صدی بچری کے معرو ن علما و فقة امیں سے مخفے ۔ ان کے سنِ ولادت و و فات کا علم منہیں ہوسکا ۔

### ۲ ۲ ــــمولانا محرسعبدالمي مدراسي

سندوتنان کے شہر مدراسس اور اس کے نواح میں حراصحابِ علم فقی میں میں مراصحابِ علم فقی میں میں میں مراص کا نام نامی لائن اللہ میں میدان میں سرگرم عمل موجے ان میں مولانا محدسعیدا علی دراسی کا نام نامی لائن اللہ میں میں اور کو اور دیا ہوئی اور خطاعت المحلیات کی المور کر دیا جو اللہ حرمین کے لیے مقرد سے دائی مدراس نے ان کو سراح العلما ما مور کر دیا جو اللہ حرمین کے لیے مقرد سے دائی مدراس نے ان کو سراح العلما ما فلا محد اللہ ماں مباور کے لقت سے سر فراز کیا اور اس لیے ہملی کھلاتے ۔ ما میں سے کی عرصہ لدوہ مجاز تنظیف سے سر فراز کیا اور اس لیے ہملی کھلاتے ۔ ما میں سے کی عرصہ لدوہ مجاز تنظیف ہے ۔ قیام کم کے ذبائے میں سے مراس الدر یہ دولوں انامت کریں رہے ۔ قیام کم کے ذبائے میں سے میں ترجم کیا تاکہ علمات مکت عبدالدر یہ دولوں کی کتاب شحف اثنا عشر ہے کا عربی میں ترجم کیا تاکہ علمات مکت

عبر تعرب اہم عمر اس مصنعید موسکیں۔ اور دیگر عرب اہم علم اس مصنعید موسکیں۔ محرکر مرسے اینے وطن مراس آئے اور مراس میں ایک ذاتی مکان

بابا ، ایک باغ نگایا اور معید آباد کے فواح میں قبرسنان کے لیے بھی ایک عگافت کی۔

ے ہے۔ مداس سے حید کا باور دکن گئے ، بھراور نگ آباد کا عزم کیا اور ایک

ك ترسد الخواطري على ١٨٠٠ والهم بحواله مرأة الحقائق -

عرصے کے بعد دوبارہ مدراس آئے۔ اس عالم دین اور فعنیہ کا مار نے منعد دکتا بین نصنیف کیں۔ ان بیں سے ایک کتاب کا نام "سفینیة النجات" سے جواخلا فی مسائل سے متعل ہے اور صغیم تاب سے ۔ آخر عمر میں فارسی زبان میں قرآن مجد کی تفسیر کھی۔ تیفسیر طار

طبرون برف ما مستهد ... ... من الأوّل دائي روابت مح مطابق السه مولا نامخر سعيد المعلى في ٨ ــ دبيح الأوّل دائي روابت مح مطابق السه مرم المرام من وقات بإنّى اوروم بم النبية والى تبرسان رواب سعيداً باو) من دفن كيم محد مينه

### ١٣-\_\_مولانا محرستيم جون بوري

جن پوردین کا ایمن شہور شہر ہے جُرلے شا دعلما و فقها کا مولدد مرکز را اللہ اوران کا تذکر وسلسلہ فقها کے مہد کی گؤسٹ جلدوں مب می مقابات برہ جبکا ہے ۔ تیر ھویں صدی ہجری میں اس شہر میں تن بلند پا بیصر الت نے فوع بنوع معلمی خدمات النجام دیں ان میں مولا نا عمد سلیر چھٹری جون لوری کا اسم گرائی تذکرہ و دوال کی گنا بوں میں نمایاں طور سے مرقوم ہے ۔

میر سیر جعفری مجالا حرکہ مہدوستان کے صوب بویی کے ایجب مقام محیلی شہریں جدا ہو ہو ہے ۔ ان کا سلسلہ نشب خاصی شام اللہ محیل شہری سے محلی شہری سے علی کیرین علی محد جعفری محیل شہری سے حاصل کی اور نہنس اُن کنا بول کا درس خاصی خدستی و مجیل شہری سے عاصل کی اور نہنس اُن کنا بول کا درس خاصی خدستیں حجیل شہری سے اللہ کا بی سے بھی استفادہ کیا ۔

علی کیرین علی محد جعفری محیل شہری سے ماصل کی اور نہنس اُن کنا بول کا درس خوصی شہری سے اللہ کا بی سے بھی استفادہ کیا ۔ خوستیں حجیل شہری میں القدر عالم سنے ، عربی ادبیات میں خوستیں حجیل دریا دبیات میں خوستیں حجوب شہری سے عہد کے حییل القدر عالم سنے ، عربی ادبیات میں خوستیں حجوب شہری سے عدرکے حییل القدر عالم سنے ، عربی ادبیات میں خوستیں حیال دو کیا ۔

من زبته الزافرة عمرام ١٢٢٠م

ان کوخصوصیت سے درکہ عامل تھا۔فارس ادر عربی کے ایچھ شاعر بمی ہے اور طبعیت مرزول رکھتے سے اور طبعیت مرزول رکھتے سے ارتبار با بندا خلاق ، بامروت ، فنیم اور صاحب فراسی سے نظیر تھے ۔فضاحت و سخت بین میں عاص شہرت رکھتے تھے۔فارسی بلا عنت بین کی اور عمل کو گئی اسس ملائے میں ان کا حراجی نظار شکل ترین میں مناس کی عقدہ کشائی میں بہت تیز سفتے ۔

فقد میں عبور کی وج سے اپنے استا دِ محرّم مفتی علی کمیر چھی شری کی مفارِّ پر پہلے تامنی مقرد مہر سے ، میرصدرا بن کا منصب یا یا ، لیدا زاں صدرالصدُ ا کا عہدہ ماصل کمیا۔ اپنے وور کے علمائے سند میں ان کو یہ ارتقیا ز حاصل تھا کہ اپنی تا بلیت وصلاحیت کی نبایر مک کی انگریزی حکومت میں منابیت تدرومنزلت کے صابل قرازیائے تصنیف و تالیف میں میں بھی شہرت سکھنے سے ۔ اُمعن نے مندرجہ ذیل کنا بس تخریر فرمائیں :۔

ا۔ رتببتہ اسلیم: برکتاب علم صدیث سے متعلق ہے اور اس میں نفتی سائل میں بیان کیے گئے ہم رکتاب عربی میں ہے۔

٧- مات بعلى شرح جنينى : علم متيث كى بارك بي شرح جنيني برعر في ماشير -

س مغوات الالحاد بعربي ادبيت كم بالمع من -

م - دسال الجروالمقالب :- يريمي عربي مي ع

۵ - میزان الوائی فی علمی العروض و الغوافی بیسعروض و نوانی سے سلسلے میں البک ایم کتاب ہے۔ البک ایم کتاب ہے۔

۷ - رسالہ فی تحقیق الشہور , سال کے بارہ مہینوں کے بارے میں -

، در رساله مصطلحات نارس -

۸ - جن لورنامه : - حبن لورکی ناریخ سفتغلق -

۹ - ولیان فارسی بر قارسی اشعار کامجموعه -۱۰ - ولیان عربی : عربی اشعار کامجموعه -اس جیدعالم و نقبیت مرت چوالمبس سال عمر پائی اور کیم جا دی الا ولی ۱۲۶۹ هد کو اعظم گراه ( او پی ) میں فرست موتے ، وہی وفن کیے کیے کیے اس

۴ ایسسیتر محرّسبا دن امروبوی

امرد مردی بی بی کے مشید علما وضافا بین سید محرب دت بن محرعبا دت حدیث امر د مهردی بی بیا است مرحبا دت حدیث امر د مهری بیدا موسی او دو می نشود ما پائی - ان کے والد سید محمد عبا دت شدید کے معروف علما بین سے تنقی ، بیلی سنے امنی سے اکتساب علم کیا اور علم فقد اور و مگر علوم بین عبوره اس کیا - بھر کھوئے گئی اور علی خوام بین محمد میں میں دلدار علی مکھونے کی کاسلسالہ ورسی وگئی اور فقد ، کلام ، اکترل نقد اور باتی علوم عقلیہ و نقلیم میں میں اس بین شا می میست اور فقد ، کلام ، اکترل نقد اور باتی علوم عقلیہ و نقلیم میں مہر نے گئے ۔ اب وہ نقد و امترل میں امروم میں میں اس بین والد کرائی سنید محمد عبور کیا گیا اور اس سیسے میں دور دور تک ان کا نام اور میں میں کی ور دور تک ان کا نام بینیا ۔ بینیا ۔

امروم كاس شيعه عالم وفقيه في ١٢٧٥ هركوامروم مي وفات ياني هي

النكه تجل نورج ۲ ص۱۳۳۰ ۱۳۳۰ سستاریخ شیرا دَمبند جه به پورس ۷۷۳ سد. منهشة الخواطری عاص ۲۳۳ ۱۳۳۰ ؛

ه نرمة الواطرى عص ١٣٨ م بحوالة ما دريخ اصغرى .

## ۲۵\_\_\_عِرْشَاكُر سُورِ تَي

مهندوستان کے علاقہ گجرات کے شہر مورت میں بے شمار علما اور فقاب یا مورک جن کا ذکر نقائے مہندی تمام حلدوں میں منعدد مفامات پر آ جا ہے۔ ان صحارات میں اکب بزرگ مولا نا محد شاکر سفتے جو صنفی المسلک سفتے اور ہوت کے اور نیجے مرتب کے نقابا میں گر دلنے حالتے نفے ۔ ان کے زمانے میں مورت میں لا موسے الب مالم و فقیہ سبب عبداللہ حسنی لا موری فردکش سفے ، مخد شاکر میں لا موسے الب کو بہنچ ۔ فادغ التحصیل میں شندل ہے ۔ ان کے شاکر دور کا حلقہ میست وسیع ہے ۔ اب عصری ان میں میں شندل ہے ۔ ان کے شاکر دور کا حلقہ میست وسیع ہے ۔ اب عصری ان میں کو شندی کا در تنا م مر درس دا فا وہ کو ان شندل ہے ۔ ان کے شاکر دور کا حلقہ میست وسیع ہے ۔ اب عصری ان میں کو ان شندل ہے ۔ اب خصری ان کو ان میں کو شندی کو دریا نت میں کو ان کا کھندی و دریا نت میں کو ان کا کھندی و دریا نت میں مولانا محد شاکر دور ان کی بات کو خاص اسمیت دی جاتی تھی ۔ اب مولانا محد شاکر دور ہوت کی بات کو خاص اسمیت دی جاتی تھی ۔ اب مولانا محد شاکر دور ہوت کی خاص دور ہوت میں کو ان کو تاریخ کی دور ہوت کی دور ہ

# ۲ ۲ --- مولا نام خرشکور وکشسی مجلی شهری

مدبدی الا مجیل شهر اسمی زطف میں اہل علم کا گہوادہ نفا یتبر صوبی صدی ہجری ہیں اس کے لائن تذکرہ صدات میں ایک بروگ مولانا محرث کو دجیفری اشی مجیلی شہری گریے ہے والدکانام مام میں مولانا امامت علی حبفری ایشی مضااورہ اپنے دورکے فاصل آ دمی سنے - ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی المنہ علیہ وہم کے جا زاد مبائی حصرت حبفہ طبیار رضی الشرعندسے ماناسے - محدث کو مجیلی شہر میں موئی اور اپنے والد مادید کے محبیلی شہر میں موئی اور اپنے والد مادید کے محبیلی شہر میں موئی اور اپنے والد مادید کے

له نزسته الواطري عمى عصم مصمم بحواله مدلقة احدب

سائی عاطفت می ترمیت پائی مصول علم کا آغاد این نا مولوی علی محت کیا جومل و محل کا جومل و کا کست کے کتب درسید کی محمل اور خوالی می آونجے مرتب کے والی کا فرخ کیا یہ بی میں اس کے لید مزید تحصیل کے لیے ویل کا فرخ کیا یہ بی میں اس زوانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدّث وطوی ، شاہ و رموالانا مندالی مرق نا در موالانا مندالی محری بر وان پوری اور موالانا مندالی حق ، محد شکوران میں شام موسے ، تین میرا وی کے سلسلہ بائے دوس جادی سخت ، محد شکوران میں شام موسے ، تین سال دیلی رہے اوران سب علمائے مشام مرسے استفادہ کیا۔

فارخ التحسيل مرت قران كاشارات دورك معروت قريم علا بين مهدف قريم علا بين مهدف كا اور عوام عقليد و نقليم مهمان كروان كا مرديث و فقري بالخصوص عبور حاصل مقا - ان كا شهرت على السن فالمدن كروان كل الخريزي و احس منصب افنا پرشكان كرديا كيا . و احس منصب افنا پرشكان كرديا كيا . اس وقت ان كي عرصت بين سال متى مير فق لا رميوه مين صدر الصدور كا عهدة طبيد ان كي عرصت بين سال مي فدمت التجام دى - ١٢٩٠ هر مين عهدة طبيد ان كي عرض موران اور اس ك بعد قدر ال اورائس ك بعد قدر ال اسلسلد با قاعده عارى دكها - ان كه معروت شاكرون من تذكر على ترميوه كاسسلسد با قاعده عارى دكها - ان كه معروت شاكرون من تذكر على تارموه كي معروت شاكرون من تذكر على تارموه مين مين المراس وان اور اس وان اوران على المن فق لا راميوه مين الله على المن من المن من الله وان الله يمن عمل من الله وان الله من الله من الله وان الله من الله من الله وان الله من الله من الله من الله وان الله من الله الله الله الله من الله من الله من الله من الله من الله الله الله الله من الله الله من ال

د دمرتبر فی بیت الله کا مثرت حاصل ہوا ۔ یکه محر مرکے دورانِ تیام مفتد کی م یو جہ سے ہر برین کس

یں مفتی محر سید فرحبین سے بھی استفادہ کیا۔ میں دوروں میں استفادہ کیا۔

مولانا ممرشكو في سرك طائمت كو بعبشقل طررياي وطن مريخت إخليا ركرني منى - ١٢٤٠ من طازمت جورى توكفرين بميد مح اوروري الم سلسد شروع کر دیا۔ وفات کے وقت سمک کی چالیس سال گھریں رہے اوراس دوران میں محومت انگریزی کی طرف سے باقاعدہ فیش طبق دمی۔ چالیس سال میں زئے سزار دویے نیش کے ملے حواس دورمیں سیت بڑی نفر تقی۔

ر رورور باری ان سے یا دگائیں :-

ا مشرح مقامات سندی -

٢ - ص البحاث القرائد -

٣ - شرح كنزالد قائق بفت ي مشورين كتاب كنزالد فائق كي شرح -

۴ - ترجمه طوطی تا مه دا دسخنشی) در در د

يه عام كتابس عربي بي بي-

اس عالم و نقیب ف ۲۹ - تشوال ۱۳۰۰ مرم مجلی شهری و نات بای اوروی . ون مراعظیه

### ١٠ ــــــند متحدظا سرحسني بربلوي

مندوستان کے صوبہ بو پی کے مقاماتِ علم وکال اور ووج و تقوی ایم رائے بریل کو ایک عرصہ سے خاص اسمیت حاصل ہے - اس مین شاہ علم اللہ کے اخلاف میں ایک عالم اللہ علم اللہ نام جیلانی کے فرزند او جہند ہے - ۱۱۹۸ ھرکو اپنے آبائی وطن وائے بریل میں بیست اسم و تعلق کے بعد اپنے عم محرم ست بیست اللہ اللہ ن سے جو حرث شاہ و عبد العزیز حریث و بری کے نمیز تے جسول علم کا آغاز کہا اور طویل ترت یک ان سے مشغر ل اتنفادہ و سے علم مرقوم علم کا آغاز کہا اور طویل ترت یک ان سے مشغر ل اتنفادہ و سے علم مرقوم

الى تبل درد ع م ص ١٢٥ تا ١٢٠ ب تاديخ شيراد سندجون ليره ٢٥٠، عد سندكره ما تاريخ شيراد سندم و استناد من ١٩٠٠ عندم

کہ کھاکنا ہیں مولانا ووالفقارعل دلوی سے بھی پڑھیں میزید تعلیہ سے مار مرکھنر موے اورمولا نا عبدالحام سیدن لوری سے صلفہ ورس میں مشرکت کی فارغ انعلی مرنے کے بعد علم طب کو مرکز التفات تھرایا اور مکھنے کے لبعن شا براطبا سے كتب طب يرطب ادراس مي مهارت بيدا كي مصول علم عد فراحت ك بدا بخ شررك بي تشريب في الدينيان سيد بوي سا اندالفنت كا يمرج وزايت كانرت على كبارج ك بدوطن والي أف اوردون ارثنا و مین شغول مو گئے رکی عرصه ریاست دلیال مین مقیم رسے ، وہاں رباست کے داران ، باندے وین نبدہ بہادر کے بیرل کرتسار دینے یر امور موتے۔ اس نه النه من تذكر وعلى ترم من منكر مصنّف مراوى رجان على بني ان كي قدمت .. میں مامز ہوتے دہے اور دوہ ان کے علم وفونسل اور زبر والقاسے متا ترسی کے . ستدمحدظام بيشك جيدعالم انفنيكامل اودمرد صالح نفي ببارعب لمِنذا طلاق ،متوّا صنع ، نصبح اللسان ،سلم العنل اور صبح الفكر ابل علم عظ ليرّ نے ان کو سخنی صورت ، عذوربت زبان اور اخلاق حسنه کی دولت سے فوازا تقا- وعظ وخطامت ، درس و ندربس، فترى فرنسي أور فصل خصومات ال كانشغله مقا-ان کے اوصافِ گوناگوں کی نبا پرسب وگ اُن کی عزت کرنے مضاور و ومعب سے احترام کے ساتھ پین اتے تھے ، اسپے شہرا ور فرب جا رہی ہیں تبوليت عامره المعنى وأردونك بهت اميم شاعر عقر وتصينيت والبياكا

مكرمى تفا-ان كي تصنيفات بريس -ا - تحريم الحرام ا- يقرَّان عِبْد كي أبيت وَمَا أَهِلَّ لِنَ يُزِيلتُ كَي

٧- قاطع البيعة : - بدعات ورسوم كى ترديدي -

٣- حرالمسالك ، سِلوك وتقرّف كي إرت مي .

مهر رساله در ببان دهرت الرجرد ودحدت الشود : \_اس من وحدت الوجر وكا

رُوْكِياگياسى .

۵ \_ رساله دربیان فنوحات شام -

٧ - د بوان شعري ، أودو -

اُورِ کی بالخوں کتا ہیں فارسی میں مہی -

رویاں پر بیری جب بی میں ہیں۔ ان کے شاگر دوں میں مولانا تحمد صادتی غازی لوری مشہور مناظرا تونسیر مظہرا رہی ئیب کے مصنّف مولانا بطیف المتر کا صنوی اوران استہ محمد ظاہر ) کے مستق

مقدر الدين عنى وصاحب زية الخراط محه والديثا بل بن . ت في الدين عنى وصاحب زية الخراط محه والديثا بل بن .

تَ بِعُمِرُ طَامِرِ فِي مِن اللهِ مِن اللهِ وَالتَّ مِن اللهِ اللهُ وَالْتَ اللهِ عِن اللهِ وَالْتَ اللهِ وَال يَا يُلَّهِ

## ٨٧-\_\_علامنه مخدعا بدكسندهي

بر میں صدی ہجری کے دیا رہ ندھ کے علائے مثنا مہر بن علامہ محمد عاب بر المرامی من مرجی المرامی میں المرامی معنول و منقب کے مام اور فقہ حنف کے مام سے المرامی المرام

ر را ۔ محد عا برسندھی کی ولادت ، 119 ھرکے لگ بھگ صور بندھ کے ایک مشور مقام 'سبول' ہیں ہوتی ۔ ان کے مقرامحب شنے محدمراد اپنے الج عبال کے پورے نانلے کے ساتھ ارضِ سندھ سے ہجرت کر کے سرزیمن عرب بی جلے کے پورے نانلے کے ساتھ ارضِ سندھ سے ہجرت کر کے سرزیمن عرب بی جلے

عث يذكره علمات مندص ١٩١، ١٩١ فرمترالخواطرى ، ص ٢٣٥، ٢٣٨٠

گئے سنتے اور دہیں آفامت افتیار کرلی تنی ۔اصحاب علم وصلاح میں ان کاشا مو تا تنا اور شیخ الاسلام کے لفت سے طفت عنے۔

فارغ التصبل مونے بعد علام فه عابد سندی نے بمن کے مقام " ذبیر"
کوا بنا مسکن قرار دیا اور زیاد و عرصہ دبی سے ، بہاں کک کہ و میں کے سائنین ہی سے گر دانے گئے اور دبال اقامت اختیار کولی ، ذندگی کا بہت بڑا حقہ و میں گزارا ،اور دبال کے امر کے طبیب بقرام مورگئے سفا دی معی و ہال کے ایک وزیر کی میٹی سے موئی و وہال کے عام دوای موالی ان کی بوشی سے مولی ساندی میں موالی سے ایک میٹر ان کی بیٹی سے موئی وہال کے عام دوای کے ایک ان فراس و اقد سے ان کی بوشی سامین ما مورش ما ان کی بیا و محالفت نے کہا جا ما محمد مقام بر فائر میں ان کی بیاف دے آگے مقام بر فائر میں ان کی بیاف دے آگے میں کو مورش میں اور وہ ایک دن و ہال اور ان کی خوشوا و دم ہم ایمنی ایک طرف کھنچی مغنی سے بی بی ایک ور وہ ایک اور وہ ایک وی میک ایک اور وہ ایک وی میک ایک اور وہ ایک وی اور وہ ایک اور وہ ایک وی میک ایک ایک ایک ایک وی میک وی میک وی میک ایک ایک وی میک وی م

اس نوالے میں دہ ایک عرصے تک اقامت گزیں دہے اور درس و تدریس اور وعظ وارشا دکے ذریعے وہاں کے لوگوں کی اصلاح کو ایٹا ملم نظر شرائے رکھا ۔ لیکن دہاں کے لوگ ان کی مخالفت پراً ترائے اور ان کی تبلیزین

ادراشاعت اسلام کی کوششوں کے خلات کریستہ موگئے ۔اس کا نیتجہ یہ سواکہ ان کو مجور اً اپنے اس ب ندیدہ مقام سے خیمہ اکھاڑتا پڑا۔اب وہ وہاں سے کوچ کرکے معدیدہ " میں آ لیا ۔ حدیدہ میں اتھیں ایک اور دو را تبلا ہے گزرنا پڑا۔

م ۱۲۲ هر کا وا قعر ہے کہ حسین بن علی حادثی جرکہ زیبری شعید تھے، مدیدہ کے قاسی مقر رہے ۔ وہ اہل نجر کے شدید مخالف نے یا تھوں نے حکم دبا کہ ا وان میں حویلی خیبر العسل قر کو ان کو ان کی الفاظ ٹر حاسے جا بین العسل قد خیبر من المنوم ترک کر میں الفاظ کو بیعت قراد دیتے تھے اور کہتے ہے کہ یہ الفاظ حصرت عمر بن خطاب نے اپنے ور خلافت میں ایجا در کہتے ہیں ۔ کی رائوگ نے قاضی حسین بن علی کے اس محر کو ان نے سے انکار کر دیا ۔

رب قامنی نے دیجا کراگ ان کا کم مانے کو شار شہر اور وہ اسس کو علافزارد دیتے ہی تو وہ عصے ہے فاہد ہوئے ادر ختی پر آئز آئے ایموں نے علامہ محدعا مرسندھی کو مین ان سے ساتھ حوالہ زندان کر و مایگیا۔ علامہ محدعا مرسندھی کو میں ان سے ساتھ حوالہ زندان کر و مایگیا۔ علامہ سندھی اوران بحے ساتھیوں پراس قدرمنطا لم ڈھائے کوان کی گرونوں میں بو ہے کہ طوق ڈوال دیے اوران کے بیے مبلینا آٹھنا اور چیا مجرف میں مرکب کے طوق کر دولیا مجرف میں مال کے دولیا مجرف کی کوان کی کو دولیا میں ملا مرکب میں مرکب کو صورت کی مسلم کی میں ملا مرکب ما برکو منہیں محدود اور ان کو قامنی حدیدہ سے نکال دیا گیا۔

اس کے لعبد وہ اینے آبائی وطی شدھ آتے اور وال کے ایک مقام "فاری" میں قایم پزر موسے ،حندرو رواں رہے ،چر فرمن میں بادعرب کاس ق موجن موا، اور اوھرکے لیے رخت سفر باندھا ،اب مرینر مورہ

میں افا مت اِختیار کی اور نهایت اکام واحزام کے ساتھ اس بدہ طبیت، بی مقیم ہوئے۔ والی معرکی طرف سے علائے مک کی میارت کے منصب پر فائز کیے گئے۔ اب الدی عرات کی زندگی لبر کرنے گئے۔ اب الدی عرات انباع سنت ، صبر و استفامت ، نعے اُم مت ، اثنا عت دین ، لوگوں سے را نسان مشغلہ منہ نظام مر اُ فنت وشفقت کا بڑنا و کرنے اور نی وائٹر عوم کے سواان کا کوئی مشغلہ منہ نظام مر المحداسی میں مشغول رہے اور بی ان کی زندگی کا و دوخنا بھونا تھا۔

علام محرها برشده کا تذکره البدرالطالع می قامنی محدین علی شوکا فی است علام محمد ما برشده کا تذکره البدرالطالع می قامنی محدین علی شوکا فی فی مدیده بینی مدیده بینی معیت می مندرگاه مدیده بینی ، ان کے چیا علم طلب میں مبت مشهور نقط بینی محمد میں میں بدطونی دکتھ منظم من بدا وہ ازیں صرف و نو ، فقر حنفیہ ، اصول فقد اور می بدور میں مہارت حال مقی میں میں میں مناور ایک وجر سے ماکم وقت امیر منصور نے ان کو حدیدہ سے خاص طور پر بگر یا اور میت سے حاکم وقت امیر منصور نے ان کو حدیدہ سے خاص طور پر بگر یا اور میت سے کار وقت امیر منصور نے ان کو حدیدہ سے خاص طور پر بگر یا اور میت سے کار وقت امیر منصور نے آن سے علاج کرا یا اور حدیدہ سے خاص طور پر بگر یا اور میت سے کور کے ۔

" فامنی شرکانی کھنے ہیں کہ ۱۲۱۳ھ میں محمد عا بدھدیدہ صال کے ہم صفائے اور ان سے مدایتہ الا بہری اور اسس کی منرح میبڈی پڑھی ۔ باوع واسس کے کر کماپ کے مباحث بہت مشکل اور دقیق ہیں ، جو بڑے بڑے علما کی سمجے میں ہی نہیں اُنے ، کمکن وہ مربحے نہ کوانھی طرح محمقے تھے ۔

میراسی سال شوال ۱۲۱۳ هر بی ده مدیده دالی موت اورام وریده نه این کو نهایت اورام وریده نه این کو نهایت اورام و کلیده مقرر که این کو نهایت او خلیده مقرر کمیا او دخلعت عطاکی رست سے عطیات و تخالفت بھی دی رہے بیران کی افرات صفحا میں ہی دی ۔ رمز کل با لللہ مستعابی دو کئی دنده صفحا آتے رمز کل با لللہ کے عهد میں بھی ان کا ول آنا جانا را امیر مهدی کے ورمی بھی وہ مقدام مرتبروار وصفعا موتے ۔

مہدی کے نر درکیب قوہ اس قدرلائق اعنا وسطے کر ۱۲۳۲ ھرکو اسس نے ان کو محد علی پاشا کے دربار میں اپنی فاص المائندے کی جیشیت سے تحالفت نے کرمصر بھیجا حب مصر سے والیں آتے تو کہا کہ مصریس علم ختم موجکا ہے، صوت تقلیدا ور نُفتوت کی باتیں بانی روگئ میں، لوگ فکرا و راحبتا دکی دولت سے

ورم ہو گئتے ہیں۔ المیانہ الجبنی میں شیخ محن بن سیلی تزمٹی رفہ طرا زمیں کہ عادات واطوار،

اورا فلان وکر داری بلندی میں شیخ محمد ها براہیے زمانے تھے معروف ترین لوگوں میں سے تقے۔

من المرحمة عايد سندهي تصنيف و تاليف كا اعسلى ذوق ركف عضر اوركني مسلط اورخنص كنابين ان سع بإ دكار من جدرج ذبل من ،-

مبرط اور عصرت بين ان عيم وه ويهي ودري وي بي با-١- المواهب اللطبيفات على مستنداكا مام الى حنيفه بريمرت

حصکنی کی روایت پرشتل ہے۔

س د شرح تنسيرالوصول الى إحادث الرسول: -يراي الزيع فظ

شیبان کی تاب کی شرع ہے ، ہوگا لِلی دود تک ہے۔

م - حصوالشاددنی اسانید محمدعامید : - براسامید کے بارے می ایک مسبوط و مفصل کی ب سے جندرگا و مخامی ، ما ورجب ۲۲۰ مرکو

ں ، من المرام ، منقول سے کہ علام سندھی نے صافظ اب مجر عسقلانی کے مستقلانی کی مشرح کا المرام ، منقول سے کہ علام سندھی نظرے کا کا المرام کی شرح کا کھی کی ایک سے کمش مزکر پائے ۔ ان کتا برس کے علاوہ مختلف علوم وفوٰن سے منقلن اُ محمول نے اور بھی ان کتا برس کے علاوہ مختلف ملوم وفوٰن سے منقلن اُ محمول نے اور بھی

كى كما بى تصنيب كىي -

وه عربی کے بہت رہے شاعر مبی تھے۔

علاَّمر فَرَّ عَا مِرِمندهی نے پیر کے وَن ۱۷ – ربیع الاوّل ۱۲۵۷ هر کورزینور میں و فات ہائی اور جنّت الیقیع میں باہیے عنان کے سامنے و فن کیے کے بھیے

## 

امروم ، مبندوت ان کے صوبہ لیے پی کا وہ شہر ہے جس میں مہت سے شیعہ علما و فقا نے حبر لیا اور علی وا دراک میں شہرت ٹاکی تہور ہورہ می ہی ہی چشیدال عمر امروم میں پیدا مہت ، ان تیں ایک بزدگ ستیہ محمد عسکری حسینی لقوی ہیں ا جن کے والد کا اسم گرا می ستید محد سیاوت اور وا وا کا محد عباوت تھا۔ ا پنے دوراور طانے کے عالم اور فاصل شخص نقے۔

ستبد محروصکری کی والوت امروسیس موتی او رومس نشود نما باتی مان که والدست جورسی نشود نما باتی مان که والدست جورسی در در اس عهد که نامرد علما بین سے تقر ام محروسکری سند امندائی تعلیم والدسی سے حاصل کی اور شیعی فقد کا محصول محمی امنی سے کہا -اس کے لعدم زیر تعلیم کے لعدم نی کھوڑ کے شیعہ علما میں سے ستہ محمد میں سے ستہ محمد میں اور ان سے برات میں موام میں موام میں اور ان میں موام میں موام میں موام میں موام میں اور ان میں موام م

حب تارغ النفسيل مو محت أو والبي اپنے وطن امر وسر آتے اور والدي و مات كے بعد والى كار اللہ كار اللہ كار اللہ كا

سه البردالطالع ج م ص ١٧٤ - المانع لي سندكره علمت مندص ٢٠١ - زمزالخاط ع عص ٢٩م م و ٢٩ م - الجرالعزم ج م و ١١٠ شدها أنّ الحنفيرص ٢٧٣ ؛

کی نے داربان بھی انھیں رنے گئی۔ جبحہ مرقع بوم میں دسترس دکھتے تھے اوربالیم افغر شبید میں اوربال میں اوربال میں اوربال میں دسترس دکھتے تھے اوربالیم افغر شبید میں اوربال میں اور است کے گردون لے کے شبید محتارت کا مرجع قرار ہا گئے۔ وہاں کے اصحاب شبیع کے امام بھی تھے ، فنوی ذریع بھی کرنے تھے اور طلبا کو درس بھی فینے تھے۔ اپنے طلقے میں بڑی عرب قدر ومنز لت رکھتے تھے۔ عرب قدر ومنز لت رکھتے تھے۔ میں بڑی عرب قدر ومنز لت رکھتے تھے۔ اور مرابا مقار مرابا میں اور میں وفات بائی اور میں دن کیا ہے۔ اور میں دن کیا گئے اور میں دن کیا گئے۔ اور میا گئے۔ اور میں دن کیا گئے۔ اور میں کئے۔ اور میں کیا گئے۔ اور میں کیا گئے۔ اور میں کیا گئے۔ اور میں ک

، <u>عا فظ</u> محر عظر ہم اینیا وری

نیروس صدی ہی کے علمائے لیشا ورمی حافظ محرعظم کا نام نامی لائن تذکرہ ہے۔ دہ اپنے عہدا و مطافۃ لینا ورکے علم نہیں ، فاصل طبیل اور و اعظ ہے عد مل سے مظاہری و بانی کا لات سے حامع اور صاحب کثوف و کرا مات سنے کہا جانا ہے کہ ابندائے عمر میں سبت عبی اور کن ذہمی سنے کوئی چنہا و ندرہی متی اور محتنب سے بھاگ آنے شنے ۔ ایک رو زحسب معول محتب سے مباک کرآئے تو والدین کے خون عناب سے گھر میں داخل ہونے کی جرات منول ہے کہ اسی حالت میں کھڑے سنے کے حارت خوری زیادت ہوئی اور انھوں منول ہے کہ اسی حالت میں کھڑے سنے کے حدت خوری زیادت ہوئی اور انھوں نے آپ کے لیے وعلی ۔ اس کے لید و من کھل گیا اور تعور می می ترت میں عوم نفانہ وقفلہ سے فادع مو کئے ۔

مبروستیک مادن ہوگ ۔ مانظ محد عظیم اپنے دور کے مہت بڑے نقبہ ، جبیل لہت رسا کم اور

ه ف نزمند الخراطرج عص ١٥١ ؛

بے مثال واعظ منے ۔ لیا وراور اس کے فراص کے لوگ مسائل فقتی وعیرو بن امنی سے رجوع کرتے منے ۔عربی ، فادسی ، لیٹو اور بنجا بی کے مامر شخصے اور ان تمام زبافوں میں سابت تو فر وعظ کہتے نے ۔عرشخص ان زباؤں میں سے کوئی زبان ولیا ،اسی زبان میں اس سے بات کرتے اور مسائل سمجاتے۔

مان و مانط می طفیر این اوری بصارت سے محروم سفے ، کین اللہ نے ان کولے بناہ بعیرت سے فوازا تھا اوران کے ہم و فراست اور علم وعرفان کی وجہسے وگدان کا مہت احرام کرنے نفے معالمے وقت میں مجی انتہائی قدرومنزلت کے ماکس سفے ۔

پت ورکے اس مقا زعالم اور فعنبہ نے ۱۲۷۵ هرکو و فات پائی اور لے شمار لوگ ان کی ماز حبازہ میں شرک ہوئے جبازے میں اس بے بینا ہ ہجوم کو دیکھ کر کتنا ورکے لوگ حمیان موٹے نے کو اِتنے آدمی کہاں سے آئے اور انضیں فانظ محدظیم کی وفات کا کہنے علم موار حبازے میں ہجوم کو قالو میں رکھنے کے لیے وہس کی احتی فاصی نفری و ہاں موجود متی ہیں

### ا ٤ \_\_\_\_مولانامحسسىدعلى بھيروي

مندوستان کے صوبر او بی کے ضلع اعظم گراھ ہیں بہت سے و بیات اور نصابت کو علما و نفہا کے مراکز کی چینیت حاصل رسی ہے ۔ ان و بیات میں ایک مقام" بھیرہ "ہے جو اس نواح میں اتھا خاصا گاؤں تھا ۔ بھیرہ میں تیرھویں صدی ہجری میں جو اہل علم غما باں موکر اُتھرے ، ان میں ایک بزرگ مولانا محمد علی سنتے ہیں کے والدکھ اسم گرامی عبد الحکیم اور وا واکا البالغوت

تھے حدائق الحنفیص ۲۰۶۸ ، ۲۰۹ — تذکوہ علمائے میڈوص ۲۰۳،۲۰۳ مزمہۃ الخواطر ، ج م ص ۲۵۱ ؛

مق و خرعی بھروی اپنے وور کے صوفی اور عبادت گرار عالم تنے فضل وسلام کے دوسا دن گرار عالم تنے فضل وسلام کے دوسا ن سے بہرو مند تنے اور اعمالِ اعظم گرط ھے معروف فقها بیس گرد لنے حاتے تنے ۔

محرعی کامولد دمنشا بھیرہ سے اور بہیں تربیت کی منزلیں طے کیں۔ کچ بڑے ہوئے توصولِ علم کی طرف عنانِ توجہ مبذول کی اور اپنے گروولال کے اسا نذہ سے تعصیل کی راس ز مانے میں مدر اسس میں بحر العلوم مولانا عبدالعلی فرعی محسل کا نملنا مورس مبند تھا اور بہت سے علما وطلباان سے فیض مصل کر رہے منتے ۔ محدعل نے مدراس کا دُرخ کمیا اور بحر العلوم کے حلقہ شاگر دی می داخل موسکے ۔ ان سے خوب استفادہ کیا ۔

اس کے بعد عارم حرمین شریفین ہوئے او درج و زیارت کا شرف مال کیا ، نئین سال مدریہ منورہ میں تقریر رہے اور حرمین کے اسائدہ و مشائح سے علم حدیث پڑھا۔ بعدا زال واپس وطن آئے اور ویریے نشکس سال بعدائی کا کول سے اور ویریے نشکس سال بعدائی گارک کھیے ہیں واض موئے رہے گھرس ایم نشین نظیے اور نمام عمر مجیرہ ہی میں سے امیر مدراک ان کا کے حداح ترام کرتا نما ۔ جب شنفل طور بر بھیرہ میں سکونت اختیار کرلی تو امیر ذکورنے ان کو با تما عدہ ما باحد وظیفے دیا شروع کر دیا تما اور دیمی ان کا دریئے می سن تما ۔ بلاشہ مولا نا محد علی بھیروی اسپ عصرا ور علافے کے مبدالعد فالے اور طلاحے کے مبدالعد علی اور طلاحے میں ان کا عدم اور علاقے کے مبدالعد علی جھیروی اسپ عصرا ور علاقے کے مبدالعد علی اور طلاح کے مبدالعد علی اور طلاح کے مبدالعد علی جھیروی اسپ عصرا ور علاقے کے مبدالعد علی جھیروی اسپ علی اور علاقے کے مبدالعد کی مبدالعد کی مبدالعد کی مبدالعد کے مبدالعد کی مبدالعد کے مبدالعد کی مبدا

۲ ع مرالانا محسم على صدر إورى

مولانا محمد على من رمصنان على صدر لجدى اپنے دور كے شيخ دفاصل اور منابيت صالح دمند بن عالم تف مطبعيت موزوں پائى تھى اورا تھے شاعر تفے۔

المعدة تركره علا تم مندص ١٠٠٠ - نزمة الخواطرى عص ٢٥٢ ، ٢٥٢ ك

اس نامورعالم دی نے کی کما بم تصنیفت کیں دہن کے نام بر ہیں :۔ ۱ - انٹار محشر : - بیکناب منظوم ہے اور آثار واحوال تیامت سے منعلیٰ ہے -۷ - وقائع احمدی : - سبّراحمشمید ربلوی کے حالات و موانخ پرشنل ہے -۱۳ - ترجیدہ حقیقہ الاسلام : فاضی شناء اللّہ یاتی نئی کی کماپ کا ترجم ر

۴ - نصاب گوهر: - منظوم

۵- تصاب سلائ گوهر -

و - مصدرالفيوض \_

٤ - مفتاح المخاذن –

۸ - كنزالمصادد -

4 - تكاذالهدايت -ممائل *نقر پرمحيط ہے*۔

١٠ ـ مثنوي تحفة الاخبار ـ

11 - مثنزی تحفهٔ الاصحاب به

۱۲ - نصائد درحمد ولغت -

۱۳ مشزی عرت افزا مدیمای دین دار اورنیک بخت بوی کا نقته ا

١/ - عناتيد الاشار،-

ان رسائل وکتب کے علاوہ بھی کو رسائل ان سے یادگار ہیں -مولان محت مدعلی صدر اوری نے ۱۵ سر دجب ۱۲۸ هر کونصف شب

کے ونت وفات یانی کھی

### ٣٤ \_\_\_\_مفنى محدٌ عوض مربلوى

رائے بربی صوروی و رسم مرسان کا ایک شہور شہرہ جو صداول سے علی و فضلا کا مرکز اور صونیا والفتا اور فقلها وسلما کا مسکن حلا آرہا ہے ۔ اس شہر میں بیت اللہ کا مرکز اور صونیا والفتا اور فقلها وسلما کا مسکن حلا آرہا ہے میں میں میں بیت اللہ کا اللہ بیت اللہ کا اللہ بیت اللہ کا مرکز و کوئل کو بھی متنا شرکیا ۔ بیمی و و فضل کی روشنی جو اور اس بیمو بیر و فتر ہے جو کی مال سے امیر المجا بدئیں سیا احراث ہم ہدائے اور اس بیمو بیری کے دور نیر صدی مجری کے دور نیر صدی محری کا دور نیر صدی مجری کا دور نیر صدی محری کا دور نیر صدی صدی مجری کا ہے۔

نیرهوب صدی سی میں بیال ایک بزرگ مفتی محدعوض بربوی پدا ہوئے .. حوایت دور کے عالم وثبخ اور فقیہ نا مال تھے اور اس عمد کے مشام مطام میں ان کا شار سزنا تھا ۔ان کے والد مفتی درویش محد شخے جوابنے علم وادراک کی نا پررائے بربی کے منصب افغا پر فائر شخے ۔ان کی وفات کے لعدان کے

٥٥ وزر ملك مندس ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ ـ زيتالخاطرى عص ٢٥٠ ، ٢٥٨ ،

بیٹے منی محدوم نے باپ کی میکسنجالی اور نصب انتا پر فاکز مرتے۔ مفتی محدوم جہاں انتا اور علم ونصنل میں بگا دستندہ ہاں زیروعیادت اور صلاح و تقوی میں بھی آونچے مرتبے پر فائر شتے سسائل میں مرجع خلائی تقے۔ اور دین مستجھے سے کثیر تعدا دہیں وگ ان سے دھرع کرتے تتے۔ مفتی صاحب محدوم نے ۱۷۴۰ و کو دفات یائی آھے

### م ع \_\_\_\_مولانا محر غفران رام لوري

مولا نامحر عفران بن ظ نائب آخون بن حافظ سعد الله فال عام بوری مولانا محر عفران رام وری حضیر آن کے علم وضیل کی وجرسے قل محر عفران کما ما ، اب وردی حضیر آن کے علم وضیل کی وجرسے قل محر عفران کما ، اب وردی جنوبی امندت از کما داخل اجل سے وردی سوئن میں افاعنہ سے نعمل رام وردی سوئن سے استفادہ کیا ۔ قابل دسے تراسی میں اور اس بیدا مور کے اور میں میں اور اس بیدا مور کے علام میں کا مقالی کے دفتہ میں ان کما ورد میں وردی میں مور میں ان میں موردی میں موردی میں موردی میں اور کا میں اور کا میں اور کمی صورت میں اور کمی رون الل تر بری میں مفوظ میں ۔ فقط اللہ میں اور کمی صورت میں اور کمی رون اللہ تر بری میں مفوظ میں ۔ فقط اللہ تا اطلاق ایک بری اور میسوط میا میں برا میں موردی میں مفوظ میں ۔ فقط اللہ تا اطلاق ایک بڑی اور میسوط میا میں برا ہے ۔

، اُن کے والد ما تائب اُخرن میت متنی اور پر ہنرگار عالم نے مِنعد ولول نے ان سے علم حاصل کیا اوران کے حلقہ شاگر دی میں شال ہوئے ۔ تائب کے معنی تر م کرنے والاا ور آخون کے معنی محتم اور استناد کے ہمی اورو انعتُ

فصه زمنة الخواطري عص و دم بحواله تاريخ فرخ أباد-

فعہائے ماک ومند عبد سوم

مَنَ ثَائب اَ خِن اسم باستَّى تَحْد -

مرلا نامحد غفران رام وری کا وسیع طقهٔ درس نفا ، سبت سیمشهدرا در امروطال او علمانے ان کے دامنِ نربیت میں رہنے کی سعا دست ماصل کی ان کے دامنِ نربیت میں رہنے کی سعا دست ماصل کی ان کی سفت اللہ

ا دراً ن سے نبین یا یا۔

اس زبائے کا سہدوستان تعین وندقیق اورورس وندلیس کے میدان میں خاص شہرت رکھنا تھا اور حکہ حکہ علماتے سہد کے مدارس جاری سے بھی میں وورورسے آکر لوگ ستفید ہوئے ستھ یولا نا محد عفران وام اوری کامم کری بھی اپنی طبند مرتبت اساتذہ وعلین میں شائل سے ، حبفوں نے سرحال میں علم کی شمع علائے رکھی اور حرفضل و کمال میں سکا مذہ وسر ہوتے میسلگا حفی ہے ۔ لواب صدیق حن خال نے مولانا محد غفران وام لوری کا نذکر والبی شائل تصنیف المجرالعام میں کیا ہے اورابی میں المعرد سروابیت کش " کھا استیم ۔ مولانا محد غفران نے سرسال کی عمر بائی اور ۱۲۹۰ دمیں جبیت کی واہ لی الله

### ۵ ٤ \_\_\_\_\_مولانا محد غوث مدراسي

مولانا محد غوث بن ناصرالدین بن نظام الدین بن عبدالتدرواسی فینی سک کے اعتبار سے شافعی سفتے اور اسنے دور کے مشور شیخ اور عالم سفتے اور مماند نفنائے مہذمیں ان کاشار میزنا نفا۔

مولاً نا تحدیون دراسی با درمفنان ۱۱۹۱ هر کوعلا فرار کاط کے ایک مقدم محدور میں بیدا موئے ان کے آیا واجاد علم وفضل کی وولت سے آراستہ اور زید و تفزیل کی نغمت سے الامال منے محدود نئے نے موش سنجالا تو اپنے حدام حدم لامانظام الدین سے تصبیل عام کا آغاز کیا اور کانی عرصدان سے افذونیض

٥٠٠ منت من ١٠٠٥ - زمة الخاطري عص ١٣٠٥ - الحدالعلم ١٥٥٥ من ٢٥٩

كن رع مديث كى مندا منى سے لى -

مولا نانظام الدین کی وفات کے بعد مولانا این الدین صدیفی اوری کی مخدمت میں گئے اوران سے اکتباب علم بین شخول برے معلی ہوتا ہے اس رطنے میں مولانا این الدین صدیقی محدور میں فرو کش سنے میر حب انھوں نے صوبہ مدراس کے ایک اور شہر رامنات کا عوم م کیا فر محد عوشت ان کے سانف روا میں محد اور اللہ میں اور میر پڑھیں ۔

پیرجب مرالا نا امن الدین صدیقی الوری انتقال کرگئے تو فرون دراس کو دوایہ ہوئے ۔ مدرس میں ان دنول تحرالعدم مولانا عبدالعلی فرنگی محای کاسلسلۂ درس مباری نفیا اور مبت سے طلدان سے صول علم میں شنول سے بحروث بھی بحرالعدم سے والبتہ ہو گئے اور ان سے اخذ ملم کرنے گئے اور بھر اپنی سے سند فراغسن حاصل کی ۔

اسى زمانے بين الحول فے مدراس کے فواب دالا جاہ کے بيلے امر الامرا کے قاب دالا جاہ کے بیلے امر الامرا کے قرب پداکیا اور اس کے لاکے عظم الدول کے اُستاد مقر رہ سے اُمر الاعرا کی وفات کے بعد عدل و قضا کا محکمہ ان کے سرد ہوا ،اور اسمیس اصحام متر عیل متن ند پر مامود کیا گیا۔ چرجب والا جا ہے کہ بیلے عمد آ الامرا کا عمد آ با فویداس فرمت سے معزول ہوگئے اور حیدر آ باد روکن) چلے گئے ۔ بیالاا کا واقعہ ۔ بعدا الدول برسرا فقداد گیافی موائن کر والی مدراس اگئے اور غلیم الدول نے الحقی منصب وزارت پر فائز کیا اور شوف الدول، مناس خالب جنگ کے لقب سے سرفراز فرایا۔ یہ ۱۲۱۱ ھرکا واقعہ سے سرفراز فرایا۔ یہ ۱۲۲۱ ھرکا واقعہ سے سرفراز فرایا۔ یہ ۱۲۲۱ ھرکا واقعہ سے سرفراز فرایا۔ یہ ۱۲۲۱ ھرکا واقعہ مولان محدوث مدراسی شافی نے میت سی کنا ہیں تصنیف کیں ہجرکے کو درج فریل میں ،۔

أ- ننثر السهر حان في رمسم نظم القرآن : - ووطرول مي -

4 - العنوائد الصعيد في شرح الغرائض السراجييه -

٣ - سواطع الانوارف معرفة اوقات الصلوة والاسعار -

م - بسطالبدين لاكرام الابون -

٥ - ارجوزة في القاب سبيدناعلى رض الله عنه -

و- كفاية المستدى في الفقله الشافى برشافعي فقر عضعن -

ا دواجرالارشادالي ١ هل دارالجهاد -

٨- تعليمات على مختصرا في شجاع -

و ـ تعليفات على تطرالت دى ـ

. 1 مسائل في الفته السسافعي -

١١ - النصف الأخرص ١ لكافي كا فيركا انتضار

١٢ - حواشي على الفنا موس -

۱۳ - الشافى سنسرج الكافى ، - علم تحركي مشهوركماب كا فني كى مشرح جزامكمل رسى -

١٦- النحيم الوتادشرح تصيدة بانت سعاد-

10- وسائل السبركات شرح د لاعل الخيرات :- "المحل رمي -

14 - بحود الفواعد ، ميراث كم ارسمي -

يەسدارى بىي عربى دان مىل بىل سات دىل مىل بارەك اول كەنام

درج کے مادہے می جوفادی زبان میں میں ،۔

ر انهارالمفاخرى مناتب السميد عبد القادر-

٢ - البيوانسيت المنشوره في الا ذكارالما ثوره .

س- بسائم الك ذهارف الصلوة على سيدالابراد-

٥ - حدابية الغوى الى المنهج السوى :- بيكناب طبّ بوي كمح مواذع

--:

٥ - خواص الحيوان -

٧ - رشّمات الاعباز فى تحتيق الحقيقة والمجاز -

٤- رساله درردخواحه كمال الدين -

۸ - أحدن -

9- برهان الحكمه توحيه حداية الحكيه-

١٠ - الفتاوى النا صرمين في فقله الحنفيه -

ا - خلاصة البيان فى شرح عنيدة عبد الرحل عبدالين جامی مراوش)

١٢- زسدة العفائد ـ

نق<sub>ب</sub>ا حناف کے مارے میں ایک رسالہ اُر دو زبان میں بخر برف رما یا۔ مولانا محد غوث مراسى مبت براع شافى عالم فقتها ورمصنّف فق . المفول نے الوار کے روز ۱۱ مصفر ۱۲۳۸ هر وفات بائی الله

4 ٤ ---- مولانا حرفاهم نانو توي

ترطوي صدى مجرى كمدمندوستان كے اعاظم رجال س صرت ولانا مُعْرَقًام الْوَلَوى وفاص المبيت ماصل المادان كاشما رالين وورك فول علما میں مونا ہے مروج عوم کے تمام گوشوں پران کوعبور حاصل تھا اور معقول ومنقول مي كال دشرس ركفية تفي تفنير؛ حديث ، نفذ ، ا دبيات ، بيان معانیٰ منطن و فلسفه ا در رصاب و ریامتی و غیرو سرفن پران کی گهری اور عمین نظر مقی ۔

لله اس مع فواح كال الدين قاوياني مراد منين م ليك ورفوار كال الدين مرا دسم -لله نزم الخاطرج عم و ۲۵ ، ۲۹۰ ؛

ولادت وراتبائي عالات

مولانا ممدور صور بوبی کے صنع سہادن پورکے مردم خبر علانے سے تنوی رکھنے نفے اور وہاں تنے ایک فصیّر نافرتہ "کے باشندے تھے ان کے والدکا نامشخ اسدعلی اور دا داکا غلام شاہ تھا -

واردہ ماہ ج اسدی اورورورہ ماہ ملاسم ماہ ملا اللہ میں بقام ما لوقہ پدا موئے۔
ان کا ناریخی نام خورث بد حین ہے ۔ ان کے والد شیخ اسد علی بمولانا محلولگا ان کا ناریخی نام خورث بد حین ہے ۔ ان کے والد شیخ اسد علی بمولانا محلولگا کئی ذمنی طور بر علاسے لگا و نہ تھا ، اس لیے فارسی کی چند کنا بوں کے علاوہ اور کوئی تنظیم مصل یڈ کرکے ۔ والی سالو نہ آگئے اور کاشت کا ری اور کوئی تنظیم مصل یڈ کرکے ۔ والی سالو شخص کو اللہ تعالی نے محمد فاصم کی میں شخول سر کے ۔ علا سے اس سیکا یشخص کو اللہ تعالی نے محمد فاصم کی میں ایک ایک محمد فاصم کی میں ایک ایک میں سیکا یشخص کو اللہ تعالی نے محمد فاصم کی میں ایک ایک میں سیکا یہ شخص کو اللہ تعالی نے محمد فاصم کی میں ایک ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں

خصول علمركأ وور

اس زلنے میں دیا رسند کے معروف عالم مولا نامموک علی وئی کا لج کے شعير في ك صدر مدوى فق -وه ٢- عرم -١٢١ مركو محد فاسم أول في بين محدلیترب کو دہا ہے گئے اور س میرم کو سولان نافرق نے علم نولی مشور کتاب کا فید " پڑھنا نروع کی ۔ قیام دلی سے دور میں اُنھوں نے عومتنادلہ رویں كي تكيل مولا مامموك على او رمضى صدرا لدين سے كى او يوم مريث كي تصيل مولانا اخرعلى سهاران وری اورشاه عبدالنی محبروی سے کی یعبض اساتذہ سے حساب و ريامني الورا فلبيب دس كي كنابي پڙهين عزمن علوم مرّد حبي خرب مهارت مداکی ادرمرگوشر فن سے برہ ور موے۔

غليعاحدى فسنفعلق ملازمت

مرلانا احمسے رعلی سہادن لوری ۱۲۷۲ حرمب جج کے بعد نجا زسے وا بس أت أو دلى من طبع احمدى فالمركي مولانا تافونوى فطالب على ك زوان بي مطبع احدى سصانعل طازمت اختنيا ركرابانها اوركتب مديث كي نصيح كا كام أن كيمبرو تفا يفالب اسى زماني من انفول في مولانا أحمد على س سنرا اوداؤد برکی مولانا رست داحد گائی اس زمانے می مولانا نافرق ی کے م ورس تق حرج إرسال حسول تعليم لي وي مي معني رساور ١٢٧٥ مرس فارغ النفيل موكرا بينه وطن كُنُوه والس تشريب في مُكَّة يد ١٢٧ هرك لك يُنكُّ مولانا نافرقری نے بھی مروج تعلیم میل کرنی تھی۔ تیمن سیان سوال یہ بیدا سوا ہے کہ

سلامه و مل كالح وراصل مدرسه غا زى الدين "كا نام سيديد ررسرتنام الككسك معت عاه اوّل کے والد عانی الدین فروز جنگ دمتونی ۱۲۱۲ م) فے دبلی میر احمیری وروا زے کے باسر عام كا تفارد مدك كى عارت كرسا تفاكي توب مورت محرجي تقير كراتى تني اور قريب بي معره نما اجل دفرو فی برت . اس مدرے کا دور اور ۱۲۹ ویں مٹروع موا - ۲۵ ۱ میں بدرس ولا كان ير تديل مركب حيد والدي ١٨٥٠ مستيد ولي كي خيرودوس كالمجيا بالا تها-

مطبع احمدی سے مولانان او تری کانتی طا زمت کے بک قائم را ؟ اس کے متعلق یقینی طوسے نو کی کہاشکل ہے، ایکن ہے واقعہ ہے کہ ۱۸۵ مر ۱۲۷۳ مر) کے انقلاب بہر بیمطبع دہلی میں قائم را ، غالب گھان ہے ہے کہ اسی وقت نکم لانا ناؤتری اس سے متعلک رہے۔

دىلى مىرسلسلە ئدايس<sup>،</sup>

من و من استعمال ہونے کے بعد مولانا تا فوتوں نے دہلی ہیں کچے عرصہ ندر لیبی فدمات بھی انتجام دیں مفتی صدرالدین آزردہ اُن کے اُستا دھتے اور مدر سہ دارلد نا میں پڑھا تے تھے مولانا نا فوتوی کی خدمات بھی اُنموں نے اس اسے میں مدرس کی جندیت سے مصل کرلی تقبیل لیکن بیمعلیم منبس ہوسکاکہ مولانا محدوج کی انتخاب ندر ہیں اس مدرسے سے کننا عرصہ فائم رہا۔ واقعات سے اندا نہ ہونگ کے دو مفرق کی ترب ہی مدرسدوا دالیفا میں مدرسی دسے ماس زمانے میں نذر اس کے ساتھ ساتھ وہ مطبع احمدی میں بھی کننب مدین کی تصویح کے فرائیس مرائی انتخاب کے ساتھ ساتھ وہ مطبع احمدی میں بھی کننب مدین کی تصویح کے فرائیس مرائی اور دین میں بھی کا اور انتخاب کے ساتھ ساتھ اور ایک اور انتخاب میں مدرسی میں میں میں کاسل مدیمی جاری تھا اور انتخاب کے ساتھ ساتھ کی میں بھی میں میں میں کر انتخاب کی تصویح کا بھی۔

صحیح سنجا رقی کا مخت نیسید مولانا احد ملی سهادن لوری نے دبی میں جرمطبع احمدی فائم کیا تھا، اس کے ذریعے اسخون نے کتب مدیث کی نمایت قابل قدر فدمات اسخام و آب ہ مساکہ گزشتہ سطور میں تبایا گیا مولا فامحد قاسم نا فرقوی مطبع احسدی سے منسلک شخے اور مولا نا احد علی کے لائن تلاقہ میں ان کا شمار سیجنا تھا ۔است فرمخترم کے فرمان کے مطابق وہ کتب مدیث کی تصبح پر مامور سے ۔است اور مخترم شاکرد کی تا مجبت اور مدیث سے متعلق ان کی شروت نگا ہی ہے بخربی آگاہ تھا۔ جانبے جمعے مجاری کے آخری یا بنی پاروں کی تحشید فریسی کا کا مران کے مہر دکیا گیا۔

الله مولانا احد على سها رن اورى كم مالات كعيد طاحظ مؤقعات بان من فيرهوي صدى بجرى علدا قول من المهم.

بعق حزاتِ علانے جمولا ناناؤوی کی صلاحیوں سے واقف دیتے ،اس بافران کیا اور مولانا احمد علی سے کہا کہ ان بافران کیا اور مولانا احمد علی سے کہا کہ ان باخ یا رول کے بعض ماحث سنایت انہیت کے حال میں اور و جوان محمد عالم احمد میں آئے ہوسکیں گے ، کسی مطانا احمد میں اپنی دائے پر قائم رہے اور یہ کام آپ اسی شاگر وسے کرایا۔ جب بحث یہ ممل مرکبا تو ان حذات کو دکھایا گیا اور انخوں نے اس کی لے مدتحدین کی۔

سرکیا دان حزات کو دلها یا اور انتوں لے اس کی لے مدھین کی۔

یہاں یا درہے کہ مولانا احمد علی صاحب نے تحشین کاری میں ابتدائی

سے مسائل میں ندہب جنعنب کی تا تدکا التزام کیا تھا اور آخری پانچ پاون میں جمہال

نافر تری کے سپر دکیے گئے تھے ،اس وت میں مقامات آئے ہیں، جہال

امام بخاری نے مذمہ جنعنیہ کے بعض مسائل کو مدیث کی رُوسے علی اعزام طہالا

میں امران نافر تری اس اندا رہ سے بر فرلویڈ انجام منیں وسے سکیں گئے ،جب

اندا زسے مولانا نافر تری اس اندا رہ سے بر فرلویڈ انجام منیں وسے سکیں گئے ،جب

اندا زسے مولانا نافر تری اس اندا رہ سے بر فرلویڈ انجام منیں وسے سکیں گئے ،جب

میں اسنا و کو فقش قدم پر جلے اور اس اسلوب سے تحشیر مکما جی اسرائی بسیدان میں اسٹو ب سے

بینا مراو دارد کے لیے یہ میں سے کا در اس میں اپنے مسک کی بوری ترجائی کی دسی منان طرک کے اور اس میں اپنے مسک کی بوری ترجائی کی دسی میں اپنے مسک کی بوری ترجائی کی دسی منان طرک کیا دور اس میں اپنے مسک کی بوری ترجائی کی د

۱۸۵۷ وی جنگ آزادی اا رمئی کو مشروع موئی متی اس سے تین جار ماہ بعد مہارن بورک ایک نگزیرہ کم مٹر سیکی ( SPANKIE) نے سہاران بور اورائ کے ذاح میں ملمان پر شدید مظالم ڈھائے ، جس سے سلمانوں میں ہشتعال بیدا موگا - اشتعال کی بڑی وجریر ہوئی کر تھا نہ میون دصلع مظفر نگی کے رئیں تا صنی عمایت علی سے مجانی قاصی عدار حیم اپنے چندا حباب کی معیت میں کمی کام سے مہاران بور گئے تو وال کے ایک سندونے وکا کستھ تھا، مٹر سینکی کے ہاں جا کر کہا کہ یہ لوگ فی خرید نے کے لیے آئے ہیں، فی خرید کر دہلی جائیں کے اور دال انگرزوں کے خلافت جہا دکریں گے۔ مسٹرسینکی نے ان کو گہا اور سہارن پورمیں ان کی آ مد کے بارے میں خلیفت جا اور یہ گلا علام کرنا جا ہجائیں ان لوگوں سہارن پورمیں ان کی آمد کے بارے میں خلیفت حالی میر قاصفی عبدالرحمیم اور ان کے حالب سے خلا من تعمون ، ولد بند اور دگر نصابت و د بہات میں انگرزوں کے خلاف انتقام کی آگ جو گل اُسلی مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا ایشن محرونا اور خلاجی ایدا و انتظام کی آگ جو گل اُسلی مولانا میں مولانا دشید احمد کھو می مولانا میں مولانا کہ میں ایک میلی مثنا ورین میں ایک میلی میں مولانا می مولانا می میں ایک میلی میں مولانا می مولانا میں سے مولانا می مولانا میں سے مولانا می مولانا مولانا میں سے مولانا می مولانا می مولانا مولان

ادرام مبرطامزی میں سے مجی کس نے اس کو جہاد سمجد کراس میں معتبہ منیں لیا تر اس دفت جب کرانتقام کا حذبہ کار فرما ہے ، اسس لڑائی کو جہا دیسے کہا حاسکتا ہے ہے۔

، مولانا محد احن فےمولا ناشیخ محد ضانوی کی نائید کی۔ اس براک کے بڑے بھائی مولانا محد مظہرصا حب نافر تری نے مولانا محد احن کو ڈوانٹا۔ آخر بیصلیجہار کے متی میں مولانا محد آسن نافریۃ آگئے۔

تھا نہرن کی عبس مشا درت کے لبدان حرات نے ماجی ابدا دالند مسا کو ام مرحیاد مراک کی عبس مشا درت کے لبدان حرات نے ماجی ابدا دالند مسائل کو ام مرحیاد مقرر کہا اور شامی راضع مظفر نگر ) بیں انگریزوں کے مظلات میلات جہا دمیں اُ ترب اور مثلا تا محد منیز نا فر توی نے خرب دا دشجا محت دی معافظ محد مثان نے شامی کے میدان جنگ میں مرتبہ شہا دت یا یا اور دیگر صرات شدید مقابلے کے بعد دائیں آگئے ۔

اس سے کچے طرصہ بعد مالات نے انگریزوں کے حق میں بلیا کھا یا آؤائوں نے مسلما وز سے سخت انتقام کیا ۔ ماجی اما و افتد ۱۲۷ عروہ ۱۸۵ع) کو ہجرت کرکے محد معقر سے گئے ، مولانا در شد یدا حد کھکوئی چھ میسینے جیل میں مند رہے بمولانا محمقام نافر قدی کے وارث گرفتاری ماری مرئے بمولانا محد میز نافرقری اورمولانا محرفظم نافرقری دو بیٹ موجی کئے در بلاز جگریں مولانا محد مرفار قوی کے تھے میں گول گی تقی، اوروہ نجی موسکے منتقے) تا منح خاب میں میں بیاڑول میں ماکر مجیب سکتے ۔

الله د حسد من الموجود والشهدود رص ، ٥١) بن مولانا يشخ محد تفالزي ارشاد منقل سے مستنت كا عال أو قدامي جانتا ہے بنظام تواس كوجادكا ودويشين درويشين درا جاسكا۔ كله معمولانا عجد احس نافر تقي عواز والمرحجد إليت فادري) صفيعه ه

رد پرشی اور جے سبیت اللہ به زمانه نهابت خطرناك تفيا اورمرشخص أزماكش واشلاكا شكارتها - اسس رور مُرِخطر مين البينية آپ كومحفوظ الطيف كى كوشت شكرنا صرورى تصابي فياني مولانا ناز آری نے وارنط گرفتاری کے بعد انتہا تی اختیاط سے کام لیا ، تین وال آد دُہ ا کے گرمی سندرہے ، اس کے بعد مختلف علا فوں اور قصیات و وہات میں گھرمتے رہے ،اس میے کو وشمٰن لغانب میں تھا اوراسس کے ذرائع تلاش منزربت وسبع تف رسمنام برمخر بعظم تف اور کسی ایب عگر بر عشرنا خطرے سے خالی را تھا ، اکیب جگ سے دوسری عجد منتقل موتے رمنا ہی قرین صلوت تھا يعض مقامات برخود المكريزى ليليس كافسون سے جومولاناكى الكش بى نے ، مولانا کی گفتگر بھی موتی ، ملکہ دلو بند کی مسجد جیننہ میں آگر نوخو وا تھوں نے مرلانا ہی سے برجیا کہ" مولانا محد فاسم کہاں ہیں ؟" اعزں نے دوندم آگے طرها كراس عجر كي طرت جهان وه بيط كالمت عقر ما شاره كرنے موت كها ، " اللي بيس تفي ويكي ليعيد " براكب مبت براك عاضر دماغ اورحاصر عواب سیاست دان سی کا جواب موسکتا ہے ، وریہ عام لوگ تواکیعے مواقع پریموش كو بيط من اور الن كنندگان ان ك جرب ك أنادس سيسمح لي

مں کہ اصلی میں ہے اور اسے کیو لیا جاتا ہے۔

ایک مرتبران سے مبا ورسبتی بیٹے منہال احمد اصبرائی گاؤں ہوائی ہے
کے جونا ڈیند اور دیو بند کے ورمیان واقع ہے۔ بولیس کے لوگ ان کی بلاش
میں وہاں بینچے تو ان کے لیے خودہی چائے تیار کی اور چرخود ہی مولانا محقظ کا میں مال محقظ کے بیان کی فہم وفراست کی انتہا تھی ، بروقت کوئی بہت سے چھے جانا اور اپنے آپ کو جا رول طرف چیلے ہرے فطرے سے بیا لیٹی ، سبت بیلی بات ہے۔ ان کی اس فیم کی باتیں مولانا مانا ظراحن کھیلائی مرحوم نے بھی سے۔ بیروفر مائی اس فیم کی باتیں مولانا مانا ظراحن کھیلائی مرحوم نے بھی سے۔ بیروفر مائی

مِي الله مولاناكيلاني مروم طويل الذبل عالم تحق اوران كا اندا زنكا رش كي اورى

مولانا نا فاتوی مبرحال انسان نخے اورایے دورکے بہت بڑے انسان من اور مرانسان اليدأب كوخطرات سع محفوظ ركف كى كوستش كراسي ، مولانا فے می رو کوشش کی اوراس میں کامیاب رہے۔

واقعات سے ظاہر ہوتا ہے كرمولانا ناؤلؤى كم و بيش سالرھے بينسال روبیش سے اور براُن کے سکیے انتہائی اڑ ماکشس کا زمامہ تھا جوا تھوں نے مختلف مقالت بين مرا إله ان مقامات من لوراير ، مكتفله ، لا دوه ، نيجلاسه ، دلوندر الوته

اور چوالی و عیره مقامات شامل مین - المرازه کیاجاسکتا ہے کر آسس زمانے میں وہ کتنی تکلیفوں سے دوجار مرت موں کے اور ایک مقام سے دوسرے مقام يم مجاگ ووژمي امين ئن ندر ذمني اورهباني اذبيت پهنچي مرگی يئين َيب

تكيفين اورا ذيتين المول في منابيث خنده بيناني س برداشت كي سان كي فطيت وعزيميت كي بدت مري وليل سے روحة التُدعليه -

ردیش بی کے دورمی 10 -جادی الاولی ۱۲۷۵ هر ۲۹ رفومر ۱۸۹) كروه البيخ وطن الوات ع بيت الدك ليدروا مزموع يولا الحرافقوب نافرتری ان کے رفتی مفرعفے۔نافرت سے کرامی کے کاسفرا منرں نے فینات ذرائع سے طے کیا اور پھرسا علی کراھی سے مرزین تجاز کو روان ہوتے یہاس عظیم الرب عالم دين كا بهلاسفررج تفا-

إعلان معاقي

براگست ۱۸۵۸ و کو برطانوی بارلیمنیث من البیت اندیا کینی کی حبگ براه راست مندوسان بر مكروكور برك فيض كااعلان كياكيا -اس مع دويهين

مله سوائح تأسمي علدددم ص ١٥١ أ ١٨١

لعد كم اكتربر ٨٥٨ اعركوالا آبا ديس لارد كمينك في ملكه وكثر ربي كا وه معانى نامريره كرسْنايات كى رُوس 4 ١٨٥٤ ك فدر من حمة لين والت مجرمون "كم لي عام معانی کا اعلان کر دیاگیاتھا۔ جولگ اس سٹگاھے میں سٹریک ہوئے تھے ہوئے الرئرزي كي طرف سے ان كي كر فياري كا اب كو تی خطرہ باتی نه را تفاليكين اس میں یہ استثنا تھی تفاکہ جواگ الحریزی رعا باکے قتل میں مٹرکیب ہوتے الفیں رم کامستی منبرسمها ماتے گا ی

علا و وا زي اس العلان مي مرزم تفاكه :

ا ۔ جن لوگوں نے مبان لو جھر کر قانوں کو بیناہ دی مو۔ ۲ ۔ باح لوگ باغیرں کے مردا دموتے موں ۔

٣ - با جفول نے ترغیب لغاوت دی ہو۔

ان کے منعلیٰ ملکہ وکوٹر ریکے اعلانِ معانی نامہ میں برالفاط درج عظم کم ان کی نسبت صرف وعده می سکتا کے کوان کی حال سختی موگی ، نسکن الیے وگوں کی بخریز سزا میں ان سب احوال پر ،حن کے اعتبار سے وہ اپنی

اطاعت سے میر گئے ، کا بل عزد کیا جائے گا "

برحال اسس معانی تا مرکے مشتہ ورنے درمال اجدہ ۲ رنومبر ۱۸۹ و کو مولانا فالوتوى ابنے وطن فالوندسے جے کے لیے روامز موے -

حجج ستسع والسبى

١٢٥٨ هَرْ ١١٨١ع) كومولانا نافرتوى يج بيت المدس والي وطن تشريف لائے راب مالات کی مدیک سازگا مو بیکے عظے اور مک کی سباسی نفنا میں

وه تلخي باني مذريهي مني جو ڪير عرصه سيلے مني -

بہاں یہ یادر سے کر فری صاب سے 10 عبادی الاولی ۱۲۷ گروہ ع كے يے نافرند روار بوئے تے اور كرا چى كى بدرگاه سے عزم عجازكى عا، تقریبًا ایک سال بعدربیع الاقل ۲۷۵۸ هرشمه آخرمی و اپسی موئی اوزبیئی کم

را مل برجاز سے أنزے اور وإن سے من كر حب دى الاخرى كمك أو تينے . وير فور ''، حفظ قرآك مجيد

زمارز روړشی او رایام هج میں ایک مبت بڑا کام بیر سواکر قرآن مجید حفظ كرايا وروونى كادور منابيت براشاني كادور تعاادر ستقل طور سيحسى ايك عِلَدِ بِرَقَامِ كُونَا مُكُن منين عَنا ، ج ك دون مِن عِي كمي أبك مقام برمينيانشكل مِنَا ہے ، لیکن الله نفالی کے نعنل دکرم سے اس زمانے میں ولاناکو ضط فران کافعت حاصل موڪئي ۔

مطيع مجتبياتي مبرعظ كى ملازمت

ج بيت النّد عدوايس كنف ك لبدمولانا نافرتوى في مطبع عبنا في مراهم میں ال زمت کرلی ۔ بیملیع منتی منا دعلی نے قائم کیا تھا جوشیح الحد علی کے بيغ من ادراسين عهد كمشررخطاط من منتول م كدره فن خوش أليي ال بها درشاه ظفر کے شاگر دینے اور ٌ نزیہت رُسنس "ان کا نقب تفا مولانا نا أوْتى سے ان کے تعلقات بہلے ہی سے فائم سے اور وہ مولانا کی ملمی صلاحلیوں سے أگاه غنه اسى ليه ان كواپ اس طبع ميں فارم ركھا اور كمنا بول كي تعييج ويور کاکام ان کے سپر د ہوا ۔ اس سے تبل مولانا احمد علی سہارن لوری کے مطبع احمدی میں مبی سولانا نافو نوی پیندمت انجام دے چکے تھے اور اس من کی نزاکتوں کا الخنين بخريي علم تفا

دوسرى مزنباج كوروانكي

١٢٧٨ ه سے ١٢٨٥ هر سك سات سال جولانا نا فرتوى مطبع مجتباني مرط سے بسلد تصبح كتب والبتردم راى اثنا ميں ان كى تمام ترازج امى طرف منتقل رمى اور منايت النام اور ذمے دارى سے اب موند زائن انجام دیے ۔ ۱۲۸ همیں مولانا نافروی اور مطبع مجتبانی کے مالک بنتی ممازی م بیت اللہ کے میے روار موتے رولانا فافروی کا یہ ووسرا فی تھا ینش کا ذکل به ا دارهٔ بجرنت مبْدوستنان سے حما رَسِّحَ نَضَ ، اس لِبِهِ انفول نے مطبع مجنّبا فی فن كر ويا بفا ركبر مولانا الونوى ج كے لبدوالي وطن آگئے -

مطبع بانتمى ميرخدسے والبتنگي

تعجیر وغیرو کے کام میں مولاً نا ناؤتوی نے بوری طرح مہارت بیدا کر لی متی اور قرائن سے معلوم مؤتا ہے کہ مختقف مطابع سے مالک ان کے کام منا رہے ، البذا دوسرے جے سے والی آتے ہی مراط میسینے تو وہاں سے مطبع الثمی سے واب کی اختیا دکرلی اور کی عرصه اس بم مصروب عمل ہے۔

على رُوه م فتب م

اسی اثنا می مولانا عبد الجلیل علی گراهی رجر > ۱۸۵ مرکی حباب آزادی میں انگرزوں کے خلاف واوشجاعت وسنے ہوئے علی گڑھ میں شہید موسکتے <u>ن الله الله الله المرمولانا محمد الساعيل (منو في شوال ١٣١١ ٩) كو حديث ليصالم الم</u> ی عرض سے علی گرط ه نشرلیب ہے گئے ۔ اس منمن میں او حیلینے ال کا تنام علی گرط يس ريد - زامم علمائے مديث مند رصفي ١٩٥٥) بين مولانا البيجي امام خلان نو شروی مکھنے ہاں مولا نازنا اوری علی موصد نشرایی لاتے اور مولا نا عبد الجبیل کم بيخ رمولانا محد اسماعيل) كو فريسين مين معارج سنذكا ووره ضفه كراك والي ھلے گئے ،اس مرّت کی اُجرت بجزنان جویں کے کچھ نبول مذ فرمائی -

بحرطبع مجتباتي ميں

منشی متنا زعلی رجسیا که گز سنت نه سطور میں تنا باگیا) ۱۲۸۵ هر میں مجرت کے ارانے سے حیاز محمد سف ، اسکن آنھوں نے وال اٹامت اختیار منہ بیں کی -دومرے سال ہی مندوستان والیں آگئے اور مطبع مجتبائی وہلی میں قائم کر لیا جو

اند رلانا عدالبيل على كراهى شبيدك واللت كے ليے عاصظ موفقتات باك وسند ترهوس صدی ہجری عبد دوم ص ع ۵ تا ۹ ۵)

"مطبع مجنبائی دیل سے نام سے شہور ہوا ، اس میں تعیج کتب کے سلسلے میں انوں نے مرلانا ٹافر وی توجی دلی کہا لیا۔اسی انتا میں انفوں نے برمطبع یا پی سورویے س مولوى عبدالاحد كوفرونست كروبا مولانا تافوترى كي عرصداس بي كام كت رب ماس مطبع سے تغییر ورمث ، فقد اور دیگر علوم سے متعلق بے شار کتابی شائع ہوئی اور کا غذ ، کمابت ، طباعت ، صحت و عیرہ کے سلسلے ہیں ال ك لور في بنايت الممين عصل كي .

حائل شرلیت کی اشاعت

١٢٨٩ مرمي مطبع محنشاتي ديلي من ايك حماً مل شرايب شائع موتي جس كي کا بن منشی ممتاز علی نے اورتصحیے مولانا ناز تری نے کی ۔ اس حاکل کے بارے من موادي عدا لاحد والك طبع مجتباً في وطبي لكيف بن -

" خدا ونداآب كالاكد للكرث رب كريائل شريباب تيري دندان مطبع عبتيائي دبلي من چيي -ابك وفد أومنشي ممتا زعلي نزمت رقم مهاجر كي شف اب مبارك إعفرال سي كلمي اور فاسم الجيرات حضرت مولا نامحد فاسم صاحب الووى مانى مرسه دويند فياس كي تصيح فرمانى ي

مولانا فالوترى شفى اس مماكل كي طباعث سي تفلق و و تطعاب تاديخ وتسم کے جرفیل میں درج کیے جاتے میں پہلا قطعہ فاری میں ہے -حاكى كزيشوت وأرو مشرت برماصل كانها كداس حااست برحال ست مدكور ملا زانها نومشت وطبع زونزبهت إقهممتنا زعلى فأتخم تعيين كردنان كرديد أعرني دن وعانها

ددسراتطعة الريخ اردويس ہے جوہرہے :-جاني دوماً ل كوكرمان كولب موس مستليساخة بول من كومون الله التي می نے مجی کہارے میں اوکو یوکو مذکھیے سے کہتے ہم تکرار عدد خوب عجبی ہے

کیدادی لرات لربیم مشات کیا کھی کیا عمدہ فوش اسور جی ہے کیا ہے ممال کے بہت توجہ کی پال سیا کہ میں پاکٹو بہت فرجی ہے کیا ہے محال کے بہت توجہ کی پال میں ایک استان میں ایک می

مطبع مصطفائی منٹی تمازعی نے جمانے واپس آگر د ملی میں فائم کیا تھا اور نصرے کنٹ کے لیے اعفری نے مرونا کا لوتوی کو بھی د ملی تلا لیا تھا یکین میمعلوم نہیں

ليهي كنت مح ليد اعف في مرولانا نالولوى لوهي و في طالبا ها يجابن يوسوم ... موسكاكه وه كننا عرصطها من ميس خدمات انعام وسننه رسب -بهرجال مرولانا فدوح نه على الترتيب عليع احمدي مطبع عنها في مطبع بالثمي أو

بهرحال مولانا مروح لے علی الترسیب عبع احمدی بسیع جائی ، ج ، کا مطبع مصطفائی میں سالہاسال یک نفیجے کتب کا کام کیا مولانا مناظراحن تحبیلانی مطبع مصطفائی میں یہ معاشی عبوجہ سدسے آپ نے بہرحال اپنے آپ کو لیتعن نہیں کھنے ہیں یہ معاشی عبوجہ سدسے آپ نے بہرحال اپنے آپ کو ایک کم بحالی کی عمر کوال ما بیمی سے تفرید یا چالس انتا لیس سال کی عمرک آپ مذکورہ بالا محتلف مطابع بینی احدی ، عنبائی ، اینمی ، عصطفائی میں علی الترتیب نفیجے کی فدمات انتجام مطابع بینی احدی ، عنبائی ، اینمی ، عصطفائی میں علی الترتیب نفیجے کی فدمات انتجام

وینے رہے۔ مولانا گلانی کے اس متن کی نشر کے یہ ہے کہ مولانا نافرنوی نے کل انجاس ال عمر بایق اور اس مختصر عمر میں سے حیالیں انتالیں سال مختلف مطالع میں تصحیح کتب کی غرصت اسخام دی \_\_\_\_\_\_ اس حساب سے انتخول نے فروس سال کی عمر ش

تصیحے کا کام شردع کر دیا نفیا۔ وا قعات کی رُدسے مولانا گیلانی کا بیر فرمان قفر میں سیست نمیس مولانا مافوہ کی ولا دست ۱۲۳۸ هر میں سوئی رغیرم ۱۲۷۰ حرکو وہ (بارہ سال کی عمر میں) مولانا موک علی کے ساتھ حصول علم کے لیے و بلی گئے اور کا فیہ پڑھنا مشروع کیا۔ موک علی کے ساتھ حصول علم کے لیے و بلی گئے اور کا فیہ پڑھنا مشروع کیا۔ ۱۲۷۲ مدمیں مولانا احمد علی سہاران لوری کی کے بعد عجازے والیں آئے اور

نے سوانح تامی ، ج اص ۵۳۵

دہ میں مطبع احدی قائم کیا ۔ اس کے بعد مولا نا ناؤتوی ان کے طقہ مشاگردی میں وہ افل ہوئے اور ان سے سنن الوداؤو بڑھی ۔ ۱۲۹۵ جرکے ہیں و بیش میں وہ فارخ النحب ہو کہ ان کی عمر سترہ ہوں کی بھتی ۔۔۔ اگر طالب علی کے زمانے ہی میں مطبع احمدی سے تعلق طا زمت اختیار کرلی ہوا و رکھیے کتب میں مشغول ہوگئے ہوں ، حب بھی ۱۶۹۲ کے مگ بھگ انحوں نے یہ کام سٹروع کیا ، اس حماب سے وہ کم سے کم اس وقت بندہ یا ہولہ برس کی عمر کو بیخ کئے تھے نظام ہے ان کی قاطریت وصلاحیت سے متاثر ہوگری مملانا ممارون فوری نے اس اہم فرم داری پر اعظین مامور کیا ہوگا ۔ فورس سال کی عمر کے بچے کے میرواتنا امم کام منیں کیا جاسکا ۔ اس میں کوئی شیر منیں کورانا نافرقوی بست فرین اور متاب صاحب فراست سے برائی شیر منیں کورانا نافرقوی بست فرین اور متاب ما صب فراست سے برائی شیر میں اور کام برائی ڈوان

ہ مرس مدی مذکورہ بالا مطابع سے اس اہم خدمت کی جو الإن آمدنی مولانا ٹانوتوی کو ہوتی متی ، وہ جار الدی مولانا ٹانوتوی کو ہوتی متی ، وہ جار اللہ مطابع سے اس گو آمدنی ہوتی متی ، وہ جار اللہ کے مالات کی دو ہے متی اور کے حماب ہے ایس گو آمدنی اور تخواہ کا ہذا ق اُر ڈانا ہے بیکن آرج سے کو دین اور اس کے مالات کی دو سے دیکیا جائے تو چار یا بنی رئے نالوائن اسپنا المدرایک وران رکھتے تھے ۔ وندگی سا دہ تھی اور زیاج بہت ستاسات اللہ اللہ میں موم کا لیاب و داعہ کار فرما تنا اور وہ مقورے کو میں میں موم کو کہتے ہوئے کہ ایس مناس کے دائن میں مؤم کا لیاب اور اللہ تنا کا در دہ مقارت کو کہت تھے اور ان کے ذہن دول میں موم کو ایس کے ایس کا میں منا تھا۔

لكه موانخ قاسمى ، ج ١ ، ص ١٥٠

ديو نبديس دارالعلم كافيام انقلاب ٤٥ م ١ عرض بعدمندوستان كے اسلامی مدارس شعید نفضان سے دو ایار موے منفدد علمائے وہن کو انگر مزول نے تھانسوں مراشکادیا ہمن کالے پانی کی مزادی گئی اور کھے مضرات مک سے بچرت کرمے مرزین حاز م با بعے ۔ان ٹا زک مالات میں حینہ علما و زعمانے حن میں مولا ٹافضل الرحمان مولانا ذوالففار على ماجى عائر مين مولوى مهناب على اورشيخ مهال احرشال سننے ، چندے سہا دن لور کے مشہور مقام ولویند میں ایک مدرسہ فام کرنے کا منصوب نا با بنانجه ١٥ محرم ١٨٨٥ هر ٢٠ مئى ١٨٨) كودلوندكى مميندوا بى ميد الرارك ورخت كم نيج كلي يحن من اس ديساكا أنا زكيا كيا واس ديس كومېتم يا مربريت مولانا فحد فاسم الوقوي كومقرر كيگياس طافيس مولانا نانوتوى طبع عبنيا بى مېره ملي تعبيح كتب كاكوم كونى عظالان مدرس كيمب سے بيلے طالب علم كا أم محود تفاح بعمل نے لعد ميں النبخ الهندمولانا موجن كنام صشرت بأفي اورلي عدرك اكا رعلات مندمي شمار مهوش اوريها مديس كا نام المولمود تفاحين الفاق الاخليم كراستنا ويمي محمد و أورشا كودهي محمود - إ لب سے بید جُن شخص نے اس مردسے کے لیے چذہ جی کرنے کی عرض سے جادر بھیلائی اورس نے سب سے پہلے چندہ دیا، اُس شفسیت کا اسم گرامی عاجی عابر حسین تھا ،مج مدرسے کے با نیوں ہیں سے تھے ۔ مقواری ہی ورمین الفریما عارسورف بي جمع مركمة اورساس ذان مي مبيت رفرى رقم على -اس سے عارون لعد ١٩ رخوم كوابك استار چيواكر مدرسے كے تمام كا امان كسي معرطساني اس مرس كى طرف اس كرف سے دوع كياكر سك ہی ۔ رکے اختیام کی ان کی نعدا داشتر موحمی -ان میں ہرون مندمے طلبا می شائل تھے۔ بیے جیے طلبا کی تعداد میں اصافہ تر اگیا، مدرسین کی تعداد میں رُصِي من مران الحريفة بنالوني كالقريصدر مرس كي حيثيت سع كما كيا -مدے کے بیرم برسات سال گز رہے تھے کہ اس میں طلبا کی تعدد بہت

بڑھ گئی اور مینہ والی محبریں اُن کے لیے قام و تعلیم کا انتظام نمکن خریا ۔ جنائی ۲۰۹۰ (۲۱۸ ۲۸ م) کو اُسے دلیبند کی جامع مسجدین منتقل کر دیا گیا۔ نئی مجگر کی حزید اور رسک فیلا و

مولا ناناؤی نے بہلاج ۱۲۷۷ هر بی کیا تھا،اس سفرج میں مولانا محر پیشوب نافو تو کا ان کے بمراہ نف - دہ ۱۹ ھی او کی ۱۲۷۷ هر ۹۹ ر نوم ر ۸۹۰) کونالوت سے رحانہ ہوئے اور کم و بہشیں کیک سال لبد ۱۲۷ هر (۱۸۷۱ع) کو والیں حالی آئے ۔

دومری مرتبہ ۱۲۸۵ حرکو تعدد ج بسبت النزکیا ان دنوں وہ لعبو رئب الدومست مطبع مجتبائی والی سے والسندینے اور اس مطبع کے ماکس منتی ممنازعلی اس

ج میں ان کے رفینِ سفر سے - اس زانے میں دویند کا مررسہ قائم موحیا تھا اور مرلانا اس كے بران سفے رج سے والی اگر دوممر تلے كے مطبع إلتمى بن كام كنے

نبيري د فعه وه شوال ١٢٩٥ هركو عادم حجاز مريخ ادر رج مبيت المتوكا ثرف عاصل کیا۔ اس ج میں ملائے کوام کی ایک جاعت ان کے ساتھ تھی۔ ج کے بد مده میخ آوان کی طبیعت فراب موکمی - دبیع الاقل ۱۲۹۵ هر و مراحیت فرمائے وطن موتے -

یا دری نارا چندسے مناظرہ

مندوستان میں انگربزوں کی آرمے ساتھ ہی عبیا تی میلفین او رمادری اپنے يزمب كي نبييغ واشاعت ميم مشغېل نړگئے تھے۔ ان ميں كيرياوري تو وہ تھے ج الرُّيْزوں كے بمركاب موكران كے مك الكتان سے مياں أے اور كي وہ تق ج سندوسان می کے رہنے والے تنے اور انگریزیا درایں کی تبلیغ سے متنافر موکر م کر صلفہ گڑکشس عیدا تیت ہوتے ستنے اوراموں نے اسلام اورسلماؤں کے طلات أبك محاد فل مُركب خفار البسط الذي تحيي ك وورا فنذا دس ال كاسركرميان مبهت برهكي عتبل وزوج بحرمت براه راست ناج برطا بيرك فيض من آفي قو اُن کی تبلیغی بیگ و نازنقط عروج کو پہنچ گئی۔ علمائے ومن نے ان کا طوط کم مفالم کها بهخریر وکنابت کی صورت میں بھی اور نقر برول اور مناظروں کی شکل میں بهى - ان حضرات علما كى وسيع فبرست بن حضرت تناه عبدالعرفي محدث دلمى ، مولاناشاه محد اسحاق وطوى ، مولانا رحمت التديم الزي اورمولانات المرحن حبینی سہوانی سے اسمائے مرامی قابل ذکر میں۔انہی صنرات میں انی وارالعوا دار بندمولاً نا محدقاهم نا أو توى كانام نامي شال سي

اس زمانے بن بادری اس فدر ہے باک مرکے تضا وران کی زبان آئی ورا زموگی تفی که مکلین محلوں ، ما زاروں اور عام مجمعوں میں عاجا کراسلام اور

بنی آخراز مان صلی الد علیه وستم کو بدت احتر امن شهر نے اور ان پر کھکم کھلا سنتیر
کرنے لکے نفے دو دسرے نفسات و بلا و کی طرح و بلی میں بھی سی صورت حال
سخی مولا نا نا فرتری کسس زمانے میں و بلی مے مطبع مجتبائی میں کام کرتے نے او
طلبا کو پڑھانے بھی سے اعفری نے اپنے شاگر دوں اور وصحاب عدیدت کو
حکم دبا کہ وہ بھی با زادوں اور محلوں میں جاگر وعظ و تبلیع کا سسله شروع کریں اسلام کی حافظ و تبلیع کا سسله شروع الفاظ
میں تروید جمیں ان دون تا داخید نام کا ایک پاوری حکم جگر جا کر اسلام آگام میں تروید جمی مان اور ان تا داخید نام کا ایک پاوری حکم جگر جا کر اسلام آگام میں تروید جمی عام میں اسلام کی حقایات بیان کرنے اور اینا نام خام کے اور اتبات کا در کرا در کرا دون میں اسلام کی حقایات بیان کرنے اور علیدا ترت کا در کرا در کرا در کرا در کرا در کا در علیدا ترت کا در کرا در کرا در کا در علیدا ترت کا در کرا در کرا در کرا در کرا در کرا در کرا در دون کا در میدان کا میا میں اسلام کی حقایات بیان کرنے اور علیدا ترت کا در کرا در کرا در کرا در کا در کا در کا در کا در کرا در کرا در کرا در کرا در کرا در کرا در کا کرا در کا در کا در کا در کرا در کر

اس عہد کے اہب جبرالفدرعال مولانا الوالمنصور فاص الدین و بوی تھے۔ امغوں نے عیدائیت کی نروریک ہے اپنے آپ کو و نفٹ کر ویا تھا بہت براے مناظراورواعی اسلام تھے مولانا نافز توی کی طاقات ان سے ہوئی "فو مفایت سرت کا ظہاد کیا اوران کی تبلیغی سرگرمیوں پر انہائی فی خرسش موتے۔

مولانا نامرالدین نے ۱۳۲۰هد کو دبلی می و فات پائی۔ شاہ جہان پررکا میلہ خدا شنانی

شاہ جہاں پورکے فریب ایک گاؤں عاندا پور" میں مرتمی ۷۷ مرکو ایک میلے الاستام كيا كما احبر كانا مع مبله ضاحث ناسي " د كه أكما - اس د فع برسلمان هيالي اورمندونین مذامب محسر ده وگول کواشها دات محد فدر بع وعوت دی گی كه وه اس بيله مين شركيب مهل اوراينه اپنه نرمب كي هنا نيت "ا بت كړي، حيائج مولانا ممدمنيز نانوتزى ورمولوى اللي نجن زمكن كي تخريب برمولانا محت والم نازتزى وبال بينج مولانا محسموتين مولوي رحيم التدبخوري اويولانا فحزالحن ان کے ساتھ سے ۔ ان کے علاوہ مولا ٹا الو المنصور زا صرالدین و ملوی امرز ا موحد عالىندھرى ،مولانا احد على دلوى ،مېرجېب در د لويى ،مُولانا نغان اور مولانا اللی تحبش رسی می وال تشراب می گفته ان نمام علما نے تفریری کی اورالگ ان سے بدت منازموتے رمولانا فاسم نافرتوی نے ابطال تلیث، مرّد مشرک اور اثبات نوحید کے موضوع پر نفتر برگی اور مخالف وموافق ماصری بر اِن تقریرون کا انتهائی اثر بوا، اورار درگرد کے قام دیبات وقصات می بربات مشہور مولکی کرمسلمان جیت گئے اور ووسرے ندمیوں (عیسائیوں اورمندوول) مے مناظر إرگئے۔

اس سے دو مرسے سال ماری ۱۵ مرم بیر میری خدات ناسی میرمنفذ موا اس سے دو مرسے سال ماری ۱۵ مرم بیر میری خدات ناسی میرمنفذ موا اور مولانا نانو تری اس مرتبر میں وہاں بہنچہ۔اس سال مرا و آبا دکے منسی اندرس اور آبا دکے منسی اندرس اور میرائی میں تقریبی منی ۔ با دری نوٹس نے جمع نے دری توس نے جمع سال کے مبیدی میں بنا مال میں اب کی مرتبر ایک اور با دری کو بھی کہا لیا تھا ، بیلے سال کے مبیدی میں تقا ور با عبیدا میرل کا مسلم میں تقا واس مبید میں مولانا حفیظ الرحن کی اور کا میاب دے۔

شاہ جہاں پورکامیلۂ خدائشناسی دوسال منعقد ہوا۔ میلام متی ۴۸۰۱ میں اور دومرا ما رہے سے مراء میں۔مولانا نا نوتوی دولوں میں شریب مرساور دولوں مرتباہ نے علم دفعن کے جم ردکھائے سان میوں کے بارے میں ڈاکھر محدالوّب نا دری مرحوم مکھتے ہیں۔

سربوب دوری سروم سے ہیں۔
" کیک بات بیاں خاص طویت غورطلب ہے " میلی خداست ناسی شاہر ہائے"
اعلان واست ہارک ساتھ دوسال معقد مرا، اوراس میں ایک طرح سے مذہب اسلام کم
چینج کیا گی تھا۔شاہ جہان پوسسے بریلی اور بدالیں بالکل قربب اور تنصل اصلاع ہی،
گراس میلے میں علمائے بدالیں اور بریلی کی کمی دلیری کا کوئی سراغ نہیں ملیا یہ
دوا در طرکی

سفرال سم ۱۲۹ هرکو مولانا نافر قری چید علیائے کرام کی معیت میں جو بریا ہے کہ دوار موج کا ورد اور بہتے الاقل ۱۲۹ هرکو و اسپ اُسے ، حبّرہ بہنچ تو طبعیت حراب موجی، وطن آگر کچ افاقد محس سوا ، گر بھاری کی طور پرختم بنس موئی، اس سے تقریباً پاپنچ مینے بعد شعبان ۱۲۹ هرکو رژکی سے اطلاع ملی کو نیڈست دبا نند سرسونی سے بہاں آئے ہوئے میں اور اسلام کے خلاف تقریبی کر رہے میں مولانا نافر قوی کر دری کے با وجود در گرکی پہنچ بہت کوشش کی کر رہے میں مولانا نافر قوی کر دری کے با وجود در گرکی پہنچ بہت کوشش کی کر آئے اور مولانا کے مطابق مولانا سے گفتا کو کر اور اسلام میں مولانا نافر قوی نے بھی طبعہ عام میں تقریبر کی اور اسلام پرجوا عمر اصفات پیڈت مولانا نافر قوی نے بھی طبعہ فال کا مدلل جاب دیا ۔
مر مرحد کا واقعہ دیا تھی ان کا مدلل جاب دیا ۔

اس سے کچر عرصه لبعد تیا جلا کہ پیٹرے بیاند میر تھ بینچے ہوئے میں اور والحنقف سیحه مولانا محراص نافرتری میں ۱۹۲ مفامات پر جلیم منفذ کرکے اسلام پر جملے کردسے ہیں، چالی مبر وظ کے مسلمانوں کی درخواست پر مولانا نا نوتوی و اس محمقہ نیڈٹ جی و اس محمق ان سے گفتگو کر درخواست برکنا در مبر وظ سے جیائے مولانا نانے و اس محمی علبتر عام بی ناز کے اعتراضات کا جواب دیا ۔ بی تقریم کی اور نیڈٹ ویا نند کے اعتراضات کا جواب دیا ۔

مهان کے لیے حقے کا انتظام

مولانانا نونزى تممها دصائت موصوت عالم نفطيء ان مي جهان اور مهر بسي غربیاں با اُی جانی میں ، واں ایک خوبی میر تھی کر مہمٹ بڑے حہان لواز تھے۔ مهان کی تنام ما کز حزورتوں کا خیال دیکھتے اوراس کوکسی فت سے کی پرایشا نی میں منبلا بنیں مرنے و بنے تھے۔اس کا اندازہ صرف ایک وافغہ سے سوسکنا ہے عرسوائح النائمي كے مصنعت مولا امنا ظراحن كيلاني كے نعل كيا سے يدہ تخريفرك میں کہ مولانا نافرتزی کے فیام ولمی ہے زمانے میں ایک البیاشخص ال کے لاک مہان کی حثیب سے آیا جربنہ دینوی اعتبار سے کوئی خاص مقام رکھتا تھا اور بند على وروسي لحاظ سے كسى اسم مرتب كا حال تھا يىس ايك عام سا آومى تفان الصرباح كا عارصنه نفا اور حقت بين كا عادى تفايقله يبيغ س اسے ان از رہا تھا ۔ اس نے رات کا کھاٹا کھایا اور معول کے مطابق کھانے کئے لید حقّہ نہ بی سکا ،مولانا کے اِحترام کے مِثن نظر اِی اس مفروت کان کے سامنے اظہار بھی مذکر سکا۔ آدھی دات کے لعدائے کھی موکی اور سخت تکلیف میشین آئی مولانا کو اس کی بے مینی کا علم مواتو فرزا اُسطے اور يرمعوم مرحاف ك بدكرية كليف حقد عين ك وج سي بيش آئى سے ،اكى ونت كسيس حقر بي كرات، فودچلم عرى اور حضا الحاكر اس كوميش كيا بهر معذرت خوا إيذا ندا زمن اس سے كها -

" آب نے بیلے سی کوں منیں فر مایا تھاکہ می حقہ پتیا ہوں " بہاں یہ یا درسے کر مولانا کو حقہ سے نفرت تنی ، کیں اکس کے مادجود مہان

ے یے آرمی رات کے بعد حقہ مہنا کیا اور اُسے بلایا۔ انداز مبلغ کی ایک الھونی مثال

مرالانا وقری جی زانے میں منتی منا زعلی کے مطبع مجتبا کی و بلی میں تعبیرے کتب کی خدمت الخام فتے تھے ، اسی زمانے میں ایک ور صاحب ہی اس مطبع میں کام کرتے تھے ، حراص فظری سے ام سے مشہور تھے ۔ وہ بالکل آزادشش

سئه سوائخ تامي ج اص ۱۲۸ ، ۲۲۹ -

بهال محط اس تم كاليك واقع قامني محدسيان منصور لورى مروم (مصنف رحمة المعالمين كاياداكا جوايك مرتبه عارك ايك مراك ميان فاسم الدين مرح من سایا -اموں نے بنایک ایک و ندوه اورمیرے دا دامیان محدمروم رجمیان المالین ك مِرا ولننتى عقى تاصى صاحب مروم علاقات ك لي بليار مي - يرووان بزرگ حقر چینے سے عا دی تے ۔ مامنی صاحب اس زمانے میں ریاست ٹیالہ ک سیش جستے ، یہ بزرگ جنے ون پٹیالہ یں قامنی صاحب مروم کے اسمبر رسے اً من صاحب المنس فردكا الكلات اور الني إنفس عقد مركر لات دم -فاصی صاحب سے برحزات باربار کہنے کو کھا نا اور حقہ الازم لے آئے گا، آپ کون تکلیف کرتے می۔ امنی صاحب سمینہ میں جاب دینے کر آپ طازم کے دیشتے داریا مہان نہیں ہیں، میرے دیشتے دارا درمیرے ہی مہان ہیں اور مجھ سی سے ما فات مے سے آتے ہی، میرا فرض ہے کدآپ کی خدمت کروں اور آپ کی صروریات کا استام کروں میں استعمال حرالا أن ۱۹۳۹ و کو مېرت ندېم وطن کوش کوړه ومخرتی سخاب مي موا ، او دميان قاسم الدين کي د فات ١٩٥٠ عركومبر مع موجوده كا زن حيك منر ٣ ٥ ك.ب وخصيل حرط الواله منك فيصل آبادي مرئی .....الله ال سب کی منفرت فرائے، ٹرانے لوگ عجیب نکا روخیالات کے ما ک*سے بھر*ا یا خلو*ص اور میکر محبّ*ت تھے ۔

نفی ، رندا نه وضع می ، چوٹری دار پائجامر پینف سفتے جواس دور کے مثر فاکا الباس نفی ، رندا نه وضع می ، چوٹری دار پائجامر پینف سفتے جواس دور کے مثر فاکا الباس نفی ۔ روتی بیان در جے سے مولانا اور حافظ می کی آبیس میں سنا بیٹ گہری در شنی فنی ۔ بر دوتی بیان بیٹی گئی تھی کہ نقبول سرلانا مناظر احس گیلائی کے " حافظ می مولانا کو منہلاتے ادر کم شخت نفی برلانا ان کو منہلاتے ادر کم شخت نفی برلانا ان کو منہلاتے ادر کم شخت نفی برلانا ان کو کنگرا کرنے وردہ بولانا کو ان کا حسمت صرف کا اس مقدم در کم اس مقدم در کا در مقدم کی است مشرف کرنے باس آتی تر حافظ می کا حسمت صرف کر کھی تا کہ منہ کا کہ کا حسمت صرف کر کھی تا کہ کا کھی ۔ "

سوائے تاسی میں مرتوم ہے کہ مولائا کے مقدس دوست ، ان کی آیک آزاد سوائے تاسی میں مرتوم ہے کہ مولائا کے مقدس دوست ، ان کی آیک آزاد شخص کے سائنداس تھے ہوا مار کرنے تھے " ایک دن تنہائی میں مولانا نے حافظ جی سے کہا کہ بھتی ! سہاری دی کا چطلب مہونا چاہیے کہ ووٹوں کا رنگ ایک ہے اور شوا با مدلاؤ میں میں مقادا دیگ ختایا دکھی اور " فرما با مدلاؤ میں میں مقادا دیگ ختایا دکھی مرت مولائا نافزلوی ) کا ایسا بیٹے ترنگ انستار کی کی اور اس کے بعدا ہے درست (مولائا نافزلوی) کا ایسا بیٹے ترنگ انستار کیا کم پر مہز گا رسلاؤ می اور اس کے دوست رامولائا نافزلوی) کا ایسا بیٹے ترنگ انستار کیا کم پر مہز گا رسلاؤں کی دوست والی کا درست رامولائا نافزلوی ) کا دیسا بیٹے تان کی اور تیک وطنع بن تھے تابیک

سمے تفسیل کے لیے دیجھے سوانح تامی ج اص ۲۶۹

اس فرع کا قاسن سلیان منصر اور کا کاب اوروا قد ذہن می آیا سروا قد صوفی اندیسین مرحم سے نعن رکھتا ہے جوامرت سرکے دستے والے تنے اور تاہم پاکستان کے بعد گرم الوالد میں انامت گریں ہوگئے تئے ، ۱۲ فرون 192 و نت ہوئے — اسوں نے تابا کر دمکسی ذما نے میں چھند کے در لیے کے شخص میں طاق میں خطے اندیس اور وہ می وضع فطح اکر دمکسی ذما نے میں چھند کے در کیا تھ میں خوامی وار تھی خامی وار تھی مامی وار تھی میں مرور کے لیے جال و در نیڈ لیول سے نیج بمک مردن کا جوز کا تھ میں خوندار افزائی مندر وجمیں ا

يرتمين كاليك اعيرتما اورنسياتي انداز تحاج منابهة موژنابت بوا-كا واقعه

اس زانے میں ایک بزدگ مولوی عدد اسبین تھے جومیلا دکھنی سے فائی تھ ادر اسس موصوع پر لعن صلائے دار مندسے ان کے منا ظریے بھی ہوئے مولانا نافر توی سے ان کے اچھے تعلقات تھے مولانا اشرف علی تھا نری سے منول ہے گر آبک صاحب نے میر تھ میں مولانا نافر توی سے دریافت کیا کرمولوی عدامیے تھا

ساك كال ريخ مي - ؟" فرايا سيس شند مي دنيا مول "

سیاں جا ب کا کہ شعل ہے ؟"

بدلے مشیش سے قریب کی معدمی ہر روز فا زِمعزب کے بعد قرآن مجمدیکا درس دیتا ہرں ؟

"ابكمان تشرفيف فعادم من ؟" رباتي ماتيا الكي سفر بردكين

تومودد شرلیت کرنے میں، آپ کیوں نہیں کرنے ؟" جواب الاحظ مو، ضراباً عما أني المغیس مرورعالم صلى الله عليه وهم سے زباد محبت معرم مردی عبد المرح میں محبت نصیب کرے یہ مردی عبد المبرح کم میں مردی عبد المبرح کم میں میں ایر جواب کسی طرح موادی عبد المبرح کم میں

رلقة عاشم مع أستنه الله الله الله عارة مول الله

" والپرکبتشریب لائیں گے ؟" جواب دیا " انشار اللہ پرسرل آ جا دُن گاا در معمول کے مطابق نما ڈِمخرب کے لبعد

ومن قرآن دون كا" بربررة غايت شفقت مرب كذم به القدام كالما"، أب مي دركس ميا ياكن "

صوفی صاحب باتے ہیں کہ میں تعرب ون اپنی محضوص وصح تطع اور مہت کذائی ہیں اللہ کے درس میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے مبت سے احتر اور ساتھی وال موجود ہم اور النہائی اللہ کے درس میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے مبت سے بچے حقوق میں جا کہ بھی گیا۔ بزرگ نے دور النی تا میں ہم جھی کا اور صب حکم آن کے قریب جا کر بھی گیا۔ میری نظر میں جس کی تعییں اور اپنی اس بیت برشر محموس کر دا تھا۔ میرے افسر بھی کا میں میں اور اپنی اس بیت برشر محموس کر دا تھا۔ میرے افسر بھی کا میں مان میں اور ساتھی تھے ایک بیت خاص افران سے دیکھ دستے تھے ۔ درس کے لعب با بریکھ آد بتا چلا کریے قامتی میں اور ساتھی تھے ایک سیشن کی منظم میں اور اس حقیقت سے اظم منڈیوں کے مشخر میں اور اس حقیقت سے اظم منڈیات ان کا عدہ ، ہم میں اور راس حقیقت سے اظم منڈیوں کے مشخر میں اور اس حقیقت سے اظم منڈیات ان کا عدہ ، ہم اور راس حقیقت سے اظم منڈیات ان کا عدہ ، ہم اور راس حقیقت سے اظم منڈیات ان کا عدہ ، ہم اور راس حقیقت سے اظم منڈیات ان کا عدہ ، ہم اور راس حقیقت سے اظم منڈیات ان کا عدہ ، ہم

روسده بین ما ما روسی اور از این مرکبا که موخیون اور والوی کوست کے مطابق کیا، مرکبال اس کے بعد میں نے بید کا م برکبا کہ موخیون اور والوی کوست کے مطابق کیا۔ مرح ون کموائے کو ان روسی اور میں ایسی اور ویڈا فائٹ کر دیا ۔ وہ میں اس میں کا دوسی میں کا دوسی کیا ، اینے قریب بھیا با درس میں گیا و ملیہ الکی دولی مالی کا میں کا دوسر کے ال کد معرکے ہے ہوئو کیا ۔ اور مسکر اتے ہوئے دیا )، وہ محید ، کوٹے ، ویڈ اور مرک ال کر معرکے ہے ہوئو کیا ہے اور مسکر اتے ہوئے دیا یا گاہ مور دی میں کا دوسر کے ال کد معرکے کے دوس کے الے مورد کیا ۔ اور مسکر اتے ہوئے دیا گاہ مورد کیا ۔ اور مسکر اتے ہوئے دیا گاہ مورد کیا گاہ کا دوسر کے ال کد مدرکے کا کہ مورد کے الے میں کا کہ مورد کیا گاہ کے دوسر کے ال کہ مورد کیا گاہ کے دوسر کے الیا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

سى كا زكما ، اليعب مبلاكو يَل كما المين .

یہ منا مخالفوں کے با رہے میں ان بزرگوں کا اندا رِ کلام اور اسلوہ کِنٹگو۔ رئیس کر سے شرکت اس ت می باتی وگوں کو متنا تر کرتی عنیں اور وہ امور مدعنت سے وامن کشاں مومانے تنے۔

مدعني كي مهان نوازي

الك صاحرت من المسكة " كارمني وال عظ اورطنقه مشائح سع تعلق ركفت تع ، وك الخيل شاه صاحب كيني تخد علمائ دايب حن الوركى رعت سرنے کا مر ی ویتے تھے ، ووان میں مسلاتے ۔ انفول نے مولانا نالولوی کی تہرّ سی تران کی فدمت میں عاصر ہوئے مولانا نے منایت احرام کے ساتھ ان کو مہان بٹایااور ملبا کوی دیاک کو ٹی شخص ان کے طریقے کے خلاف کمی فلم کی بات دکھے اس بید کرمہان کی وفتکن منیں کرنی حاسبے رموانا نافروی نے دم مشائخ کی پروی کرتے مرتے شاہ صاحب کی عدمت بس نذر مبی پیشس کی ۔ بکرشاہ صاحب کے ساته عربهنگى سائبس تنفى ،ان كو خودكها ما كلا با ادران كى خاطر مارات كى-برمات کسی نے مولانا درمشد احد کنگری کو میں مہنا دی \_ ولانا کنگوی نے مولانا نا أوَّدی مراس طرزعل يركف الواري كالطبارك اوركها كدعني كالرام جائز مني يولانا نا فرتوی کی طرکت سے جاب دیا گیا کہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ بحسنم او کا فرمها وں کا

۵۵ سرائح تاسمی چ اص ۱۲۱ ، ۲۲۲

ربعیا ترسی کرشے سے آگے ، وہ معداد بمث کے لیے نتم مرکبا یا فرایا رہے ویتے ، اتی ملدی که طبی تنی ، و د لبکس احیامیا تنی اورآب کی شخصیت کامزرن گیا تنا — عور فراسي . بُراني نزرگول ا درمالون كاطر اين مالام اور نيخ نفسيكس درج ميخاار میارا تفاران کی مردات دل میراً ترتی ادر کلر و زمن کی تمرامیر، می اثر و سرا کے نقوش مرتسم كرتى حاتى تتى-

بھی اکوار کرتے نفے بولا ناگنگو ہی کو گوں نے مولانا نافرنزی کا بیر جواب سنایا تو فرایک کا فرکے اکرام میں غلط تنہی اور ضا دکا احتمال شین برطلاف بیتی کے بیٹی کے اکام میں اندلیشہ ہے کہ خود مجبی غلط تنہی میں مشابلا موجائے اور سحجنے لگے کہ جو کچہ وہ کر رہا ہے اس کو صحیح قرار دے ویا گیا ہے ، علا وہ ازیں ووسرے لوگ مجی میں غلط پینجال سکتے اور رہیتی کے عمل کو مبنی برصحت مظہر اسکتے ہیں۔

منفر ل سے کرجب مولا ؟ ناو توی کے مامنے دلانا گلوہی کا بر قول بیان کیاگیا تو عرصا حب ان دونوں بزرگوں کی باتنی ادھرسے أدھراور اُدھر سے اوھر پینی رہے تنے ، ان کوڈ انٹے موٹے کہا : " دیکیا وامیات سے اوھرکی اُدھرکگانے بھرنے مو ؛ بیٹیوانیا کام کرو ؟

چرمے ہو بھیرا ہے ہام مروی کہا جانا ہے کہ جب وہ مہان لینی شاہ صاحب مولانا نافرازی کے ہاں سے رخصت سونے لگے تو اُنھوں نے مولانا سے کہا ؛ معنقیر فراک ہیں ہم آو

صرف نقال بن -

تصنفات

مرلانا کافرق منفدد کنا لی کے معتقت نخے اور ان کی تمام نصنیفات ان مسائل سیمنتلی مہر جو ان کے عہد میں زیر سخت نخے ۔ ان سے مختلف اہل علم مسائل سیمنتلی مہر جو ان کے عہد میں زیر سخت نخے ۔ ان سے مختلف اہل علم کنا بی صورت بین شائع مہرئے ۔ ان کے مندرجات و مشمولات مہائیت وقیق اور فلسفیا یہ میں مراوی منصور علی خان مراوی ابدی اس سلط میں دفع طراز مہر نسم صاحب نافرقوی کو فوب و کیجا ہے اوران اس ما حب نافرقوی کو فوب و کیجا ہے اوران کے خیالات اوراوصا و میرفور کیا ہے ۔ ان کا ذمن میں مسلم میں فلسفیان مراوی کو میں عالی تھا ۔ وہ سرمنک مشرعی کو دلائل عقلبہ ذمن میں مسلم نشرعی کو دلائل عقلبہ دمن میں مسلم نشرعی کو دلائل عقلبہ

المحص سوانح "فائمي ج اص ۲۷، ۱۳۰۸

سے نابت كرنے برادرستدة فلسنى مخالف بشرع كو دلا كل عفليسے أد كرنے برايد قادر سفتى كد دوسر سے كسى عالم كو ميں نے اليي توت علميد اور فوت بايني والا منس د كيا يكي "

ان کے مکا تیب ورسائل اور نسانیف سے نیا میں اے کہ بلاک و و بست بلی میں اور نسانی و و بست بلی میں اور اللہ نے ان بست بلی توت علی اور قوت سائل اسے مالک تھے اور اللہ نے ان کو فرات سے مالا مال کی اعمال سے بہت سے کوبات کے علادہ جو اعفوں نے مختلف حصر ات کے موالات کے حباب میں تخریز ولئے ،

ان کی تصانیت مندرجه والی مین :-ان کی تصانیت مندرجه والی مین :-۱ - متحشب بد صحیح به خاری : - بر صحیح مجاری کر آخری یا رون کا

ماشیر ہے جو اُنموں نے مولانا احد ملى سماران پورى كے فرمان كے مطابق محما - اس كا ذكر يہلے سور حكا ہے -

۴- آپ حیات : بر بر رُسُولُ التُرْصَلِي التَّرِطليةِ دسلّم كي رُوعاني اور حبها بي حیاتِ مبارکہ سے منطق ایک ملمی اور تنقیقی تن ب ہے بیاح فرک کے آب میں جواعشر اصات کیے جائے ہیں ،ان کا بھی اکسس میں جو اب و ماگیا ہے ۔

۳ مصدا بینج الستر اومیج :- برترادر کے منتلق مولانا احد من امروم ی کے ایک استفاد کا بواب ہے .

۷ - هدد ایدانه المشبعلی: - اس بی ان اعتراصات کے مفصل اور دلل حوابات دسید محتم بی ج شیع حزات کاطرت سے وار د کیے جاتے ہیں ۔

۵ - الدلیل الحکم علی ترا و الفاتحان المتونم ، ربر فاتح فلف الا فام که منتق ایم جراس ارسال سے اس کے آخری ایک بزرگ کے نام ایک

المحته مولانا محمرات نالوتوي مص ۱۲۴

محزب ہے میں تقلیدا ورآٹھ رکعت تراد نکے کا بیان ہے۔

۷ - اجوب البين :- اسي شيد صرات مع منتف اعتراضاً كا واب وباكياسي -

ے راسی و قبرا کی فی برائد سالہ ہے جوابھ مسائل سے متعل باریخ مکتوبات کے جوابات ریٹ یط ہے - ان میں پہلے تین محتوب مولانا محدصد ان مراو اکا دی کے بہی، جو تھا مولانا احرصن امر و ہوی کا اور پانچواں مرزا عبدالقاد

مراداً با دی کا ہے۔

4 ستحدس السناس ؛ مولانا محراص نافرتوی کے ایک استفسا رکا جرب برت دیکر میں شرق در ا

جوئ بی شکل میں شائع مہوا ۔ ١٠ - دد تول الفصیح ، مولانا عمرالفا وربدالونی کے شاگر د مولوی فیسے الین

بدالد نی نے تحذیرات کس کے رَدّ مں ایک رسالہ وّل انفسے لکھا تھا ۔ مدانا نالہ آئی، نساس کے دائیس رُزّهٔ وّل الفصر ککھا۔

مولا نانا لو توی نے اس کے جواب ہیں رُوّ قرل الفیصرے کھا۔ ۱۱۔ حصیت الاسسلام: ۔ میإیذا بور رضلع شاہ جہان لور) کے مبل

نداشناسی می مولانا ما فرنزی نے حقانیت اسلام کے منفق ایک نفتید کی این در ایک نفتید کی این در ایک نفتید کی این الله می این ایک این الله می الله می این الله می الله می این الله می الله می این الله این الله می این

منی ج مرلوی فی الحن گئوسی نے حجہ الاسلام کے نام شائع کی۔ ۱۲ - گفتگر کے ذہبی (مبلہ خداسشناسی) ہیمی ایک نفر برہے ج جاندا پر رضع شاہ جہان اور) کے مبلۂ خداشتاسی میں کی تنی ریرمیلی ، (۱۸۵۸)

١٣ - مباحثه شاه جهان بود ،-يهي ايك تقرير سيع ١٩ ، ٢٠ وارى ۷ ۱۸ د کے میلہ فداشناسی میں ہوئی۔

١١٠ انفصار الاسسلام ، يروه تقرير بح جرزًكي مي اس وفت جاكر ك جب كرنيدت وبالندمروق وبال كَتريق اورمساون كومناظر الك چين ويا تفا مولانا نافرترى منا طرے كے ليے وال يستي او ديا ندرسامن منیں آئے تھا ور را کی سے کسی و و مری بجر مینے گئے تھے ۔ اس تقریبوش مطان جن اور فرسستول كا وجود ثابت كيا كياسيد - اس سليليس مرسيد ك اوام كي

بھی تروید کی گئے ہے۔

مند، بنائت وباندرسوني رأ ديهامي في استقبال نليك منے کو برن اعر اس عشرایا تھا۔ مولانا فافر تری نے اس رسالے بیں استقبال قبلہ اور رئبت پرسنی کے ورمیان حوفرن سے ،اس کی دمنات كى ج ادرتا يا م محققت تلدكيد ادرغاز بى اس كارت منرك فأكون صروري مع در رسالة انتصار الاسلام كاحمة دوم ب -حواهب مترك مبه متركى والك مرتبه ميرط راولي مي أريها جول في اسلام پر کھی مخریری اور تقریری اعتراض کیے تھے۔ اس دسالے یں ان اعتراضات کا جواب دیاگیا ہے مولاً نا ناؤنوی کا یہ دسالہ مولوی عرابعلی نے مرتب کیاہے۔

نقسر سرد لیدنسر ،-اس می عقلی اور نقلی و لائل سے اسلام کی حقایت تابت کی گئے ہے اور اللہ کی قرحید اور آ مخصر یکی نبوت کا نبوت رہا کیاہے منزواضح کیا گیاہے کر مخات کا دارد مدا رحرت اس، م کو

إلى توشيق السكام درمبحث خلف الامام : مبياكام ع ظامر ع ، إلى

رسا لے میں فاستحہ خلفت الا مام کے با دسے میں کفتگر کی گئی ہے۔ ور تحف لحميد : اس مي گرشت توري كومفني او رنفني استُوب من كار

کاگاہے۔ ٢٠ - أمنستا ١٥ لمدة منسين : - يرساله مارى زبان مي سے عرمولوى اللي يخل

کے ایک خل کے حواب می کھا گیا ۔ اس م شید بھزات کے اعتراصات کا عراب دیا گیا ہے ۔رسالے کے آخر می مولانا جبیار حمل من مولانا احرعل سہارن پرری نے مولانا اسماعیل شہید د طوی کا عربی نبان کا

اكب خط اور اسس كا أرد و ترجم عي شامل كر ديا ہے۔

٢١ - بنيوض قامميك . \_اس مي بيدره ملى كمنزبات مح جاب دب كمت مي -و بر حصال قاسی ،- برمولانا فاؤتوی کے ان دو کنوبات بہشتل ہے جو

اُکھوں نے محدحال الدین والم ی کوبخر پر فرائے کھوسلے لیے نی میخواہ " جال فاسسی" کے نام سے مرتب کے ۔

مكسوب ادّل ١٠١٠ فلقعده ١٢٩٥ مركمكما كما جووصت الوج

مكتوب دوم : مر و لقعده ١٢٩٥ هر تحرير فرماياكيا جرسماع موتى كم منعلیٰ ہے۔'

ب ۲۳ ـ لطائف قاسسيده ، - بررسال ومعزنات ميرشتل سے عرمولانا لے مختلف منال کے جابیں وحزات کے نام تخر بر کیے ۔

٢٧ - مكتوبات ناسميك وأس مجرعة مكوبات من مولاناك ألله خطوط

شال میں حماً مفول نے خلیفہ اشراحدولی ندی کے نام کھے ریخطوط نعتون ا سوك تح مرصوع بمشمل من - آخر من عاجي إماد الله مهاجر مي كماتم

سنط درج کے گئے میں ادراکٹ خطامولانا رشید احد کنگری کا ہے۔

٢٥ - الاحوية الكامل في الاسولة الخامسة . يررساله شيعيت ك

ا مُد ت سميه ، عولانا ذوق شعرى بحى ركھتے تے ميان كے حذ تصاید کا مجره ہے۔ نصبرہ اوّل رسُول اللّمان اللّمان وسلّم کی ان الراکات می ہے۔ بن تصبیب ترکی کے سلطان عبد الحمید کی مرح میں ہیں ۔ سبلا ار دومی ، دوسرا فارسی می اور تعبیرا عربی میں مسمولا کا ذو الفقار علی ، مولا نافيف الحس إورمولا ناخر لعيترب نالوق ي تعيم في قصا مُرْجِي اس مجوعين شابل من حرا مفول قر سلطان عبد الحبيدكي مدح مِن تجمع - آخر مع مولانا نافروني كامنظوم حيث نيصا بربينجره درج ہے-

تكلامذه

مولانا محمد فاسم نافرتني بالمنشكر دبار مندك حبيل القدرعا لمرا ورمنفدداومة مے حامل منے ۔ ان کی خدمات گو ناگوں کا وائرہ بہت وسع ہے ۔ ان کے ملافاہ كاحلقة الرهيم محدود عمل ، لكن اس مي سنبدوستان كي تعبض اعاظم رحال شامل عظ ، جن مين خ المبد مولا نا محموج من ، مولا نا فخر الحن گفگري ، مولا نا احمد في مروم كا

مولانا عربيتوب دطوى او رحكيم مصورعل خال مراداً با دى لا تَق يَرُكره بي -

إنتقال

مولا تا نافرتری مج ببیت الله کے لیے تنمیری اور آسخری مرتبرشوال ۱۲۹هم کو وطن سے روانہ ہوئے اور رہی الاول ۱۲۹۵ هر واليس شركيف لا ك رواي پر متره سینیج توان کی طبعیت خراب مرکمی اور میرمتفل طور ربیاری کی گزفت من أسكة - درميان مي علاج معالج سع كدا فا قد مجى مرا ، كرمرض كى حرامنين كم أورمنين النفس كي تكليف في شدت اختيار كرلى ما لا تحرم جا دى الا ولي ١٧٩٥ رهارا برال ۱۸۸۰ و کو بین نبک روز دایدی ان کی رو و تفس عنصری

سے پرواز رُكُی اور لاز مغرب کے لعداس خرار علم وفصل کواسی سرزین میں میرزیک

كردياكا \_\_اللهم اغفرله وارحمه وعافل واعتعنه -

# 24 مُفَى حَمَّدُ فَلِي كُنْتُورِي

مفتى مرزنى بن محرصين بن حارصين بن زين العابرين موسوى نيسالورى كنورى انے دورکے فاضل بزرگ اور مشہور شعب عالم تف ۱۱۸۸ هر کوبدا سوئے اور كمنوك منا راسانده سع حصول علم كبابيم سندولدا دعلى لقدى نصراً مادى سے منسلک سوئے ہو نامورشد مختبار عظامان سے مدمث وقعد اوراصول حدث کی کما بیں بڑھیں۔ فارغ التحصیل ہونے سے بعد شید صارت کی طرف سے مبر مالد اور بی میں مسند افغا پر فائز ہوئے ۔عرصے کا اس منصب فیریمکن کیے شبيي اُصُول وكلام مصفحات بهت سي كن بين عبي تصنيف كين حرمندره ولي بن اع و السبعة المناصري وبركناب شاه عبدالعزيز مدت وطوي كالخفه اثنا عشربر کے بہلے باب کے رومیں سے-

م - تقلب المكاميد أ مي تحفرانين عشريك دوسر باب كم مع المي سيعير

- برهان السعاده ا-اس بم تحقداً تناعشريد كيساوي باب كاروكيا

م - نَسْتَيْدِيدُ المطاعن لكنشف الطفائن :- يَجِفْ أَسْاءِ شَيْرِ كُورِي باب كَالِمْ

ه مصادع الافهام لفطع الاوهام الماس في فنا تناعش ك گیارهوس باب کی تردید کی گئے ہے۔ و - الاحدمة الف خرة :-اس بس مولانا ومث دالدي فال

د فری کے ان اعتراصات کا جاب دیا گیا ہے ہوا تھوں نے سبب منه رلانا رشبرالدين خال وطوى ك حالات كحديد الدخط مو نفتها ت إك ومندتيرها

صدى مجرى ملدادلص ١٩٦٧ -

تاصری پرکیے ہیں۔

٥- المنتوحات الحبيد دهيدي وسيمولانا محرا كماعيل شهيد د طوي اورمولانا د الرطان مي السالم يتيت كريتية

عدالی برهانوی کی الصراط المستقیم کے رّد میں ہے .

۸- الشعبلة الطفرمية : يرمولانا رشيد الدين خان و لمرى كي مشهوركات المارسي الشيولة العرب الكروس بي ...

و- نفاق الشغين بعكم احاديث ألصيحين -

ور تطهير المومنين عن نعاسة الشركس -

ال - تفريب الافهام في تفسيرا بإيت الإحكام -

ان کے علا وہ ایموں نے اور مھی رساکل تخریر کیے ۔

مفتی محدظی کنتوری نے ۹ محرم - ۱۲۷ ھرکو ۲۷سال کی عمریس و فات اِنی چیه

## ٨، -مولانامحدلبرب عثم ني

ا بی کاشر مدالی علم دعالی کثرت می خاص شهرت کا حامل ہے۔ اس م کی مرزمین میں بے شارا ہل ملم نے حزب اور اپنی خدمات کی وجہ سے بڑا نام پایا نیر هویں صدی ہجری میں اس خطے میں جو صفرات پیدا ہوئے ان میں مولانا محملے بیب عثمانی مرالونی کا نام قابل ذکر ہے ۔ بیرولانا محمد سعید بدالونی کے بیٹے تنے ہواس ذاح کے اصحابِ علم میں خاص طویسے معروف تنے ۔

مولا نامحد لبب بدایوں آن پدا ہوئے اوراس شهر میں کنٹو و نمایائی۔ لینے والدگرای شخ محد معید بدالونی سے تصولِ علم کیا اور بترت تک ان سے واتبگی امتیاد کیے دکھی ۔عوم متداولہ سے فراغت کے بعد خودسلسلہ دیں ماری کیا

وعه نزهدة المخواطن ع عص ١٧٩ ، ١٧ م بحوالم تذكرة العلما-

اور بست سے عما وطلبان سے متفد سرے علم فقداو رفرائف دوراثت م دبارت رکھنے منے ادر اس موصوع سے منعل امیر ندادی اوگ ان سے ربوع كرتے تھے۔

برابیں کے اس عالم و نقیبہ نے ۷۷ برس عمر پاکر محرم ۱۲۰۵ ھر کوسفرافر رضیار کیائی۔

و، ستيد مخر بطيف محيلي شهري

رتد محد لطيف إنتمى حعفرى حلى الفدر عالم ، نامور نقيها ورسشخ فف -علما کے حصیدیں اُو کیے مرتبے کے بزرگوں میں ان کا شار ہونا تھا۔ قاصی ثنا رالته محیلی شری کی اولا وسے مف - ابندا فلان اورصالح عالم وین ف -مجی شہر میں پیدا موئے اور دہی بیلے بڑھے ۔قرآن مجب د حفظ کرائے کے لبدمفنی علی مرسے حسول علم کا آغا ذکیا ، کافی عرصدان کی فدمن میں سے بيرمولان محرت كوركى فدمست مي حاصري دى ادران سے الكي علم كى - تمام علم عنديه و نفليب كما مام بنفي ما دبيات عربي من بالخصوص كال عاصل تفا أعما دت و زبرمی این مثال آب عظ محیسال درس و ندرسس می مشغول دسے اوربست رگول نے ان مے استفادہ کیا بیلے مفتی مقروم کے ، محرصدر المن کا سدہ سنجالا ، لندا زال صدرالسدوركا منصب بإيا مسند فضا برمهي منكن لسع يمام ما صب ں الھی شہرت یائی اور مرطیقے کے وگ ان کے کام سے مناز کوئے۔ حكايات عربي ان كي أبك نصنيف بعد طوطي المركا تزجمه مشروع كما نها،

مکن اسے مولانا عبدالشکور نے محل کما۔

ندكوره بالاضدات النجام وسيفت ببدنيش مائى اوركوشنشين اختيا ركرلي-

د تذکر علیائے مندص اام سنزمند الخواطرج عص ٢٩٣

اَ خَرِعَرِ سِ جَ بِبِ النَّدِ كَ لِي روان سِ ئَ اورسعا دِتِ جَ عاصل كى ١٤٠ بِضَالِمَا لِكِ المَّالِمِ الْمَالِ ١٢١٤ هر كوكر كرم سِ فوت موت المَّهِ

٨٠\_مولانا فيمُبُب بن فرنگي محلي

مولاً نامحید میں اپنے دور کے عالم کبراور شیخ فری سرنت نفے کیار نفطائے حنفیہ سی گرفانے جانئے نفے یکھٹو میں بدا ہوئے اور اسی گرار ہ علم میں نشوو نما پائی مینفول و منقول کے جدعا لم الاحن فرنگی محل مکھنوی سے علم حاصل کہا جو ظ نظام الدین فرنگی محلی کے شاکر دینے ۔طول عرصہ ان کی خدمست میں دہے اور علوم متداولہ میں درج کمال کو پہنچے ۔فاریخ التقسیل مونے کے تبدورس وإفاوہ

المع ارت شرادمند ون إرض ٢٥٠ ـ نزمنه الخراطري عص ٢٩٢

بر شفول موے اورابیے تمام اقران ومعاصری سے سبقت ہے گئے۔علادہ اذبی تصنيف والبعنا من تعي ام يداكيا اور وعظ وتذكير كم ميدان من على شهرت يائي ـ اكب روايت محمطال شيخ فطب الدين كي اولا د من سراولين عالم دين تے صفوں نے مکھٹو کے فری عمل کومرکز بناکر ند کیروموعظت کاسلسدیشو کا کیا. ان كي نصنبغات و ناليفات او رشروح وحواتني كا دا تر مسي الكيسي فن میں محدور نہیں ہے ، بہبر موصوع پر حاوی کھنے اور سرمیدان میں اُتھوں نے وا دِسِحَفَین دی جس کی تفصیل **مندر دیخت ہے -**

ا - شرح سُلِد العلوم : - يعلم شطق كي كتاب سے اور درسايت من شال ہے۔ اس کی احفول نے ایک مبسوط شرح میرد فلم کی ، جیے طافہ علما ين لمفي وفبوليت حاصل موتي -

٧- شرح مُسَالِمُ النّبوت: -اصرل نفذكي أبيث موركما مع المثر ے اور شامل ورسے نظامی ہے مولانا محد مب می فرنگی محلی نے نشر ح

مد الثبوت ك ام سے اس كى شرح لكھى-

سر ماشيه مسيرز عدرساله .

م رحاشيه منيرزاهد ملاحلال -

٥- حاشبه ميرزا هدشرح المواقف

۷ - حاشيه على شرح هدامة الحكمة انسترازى -

ے۔ وسملین النیات: دربرسالدائل ببیت نبوی صلی الله علیه وسلم کے حالات

٨- ترجبه عكايات الصالحين -

و - شرح اساء حسنلي -

١٠ - شرح تبصره :- يركناب نقتوت كي موصوع برسي

11 - ذبدة الفواشد : - اس بس بحرى اودومنان للبادك يمسائر مان كيري م

الم كترالحسنات في ايتاء الزكلوة و برسال ذكوة ك احكام دمسائل سيمنعن سع -

غرض مولانا محرمین انصاری فرنگی ترهوی صدی بجری کے جبّہ عالم اور ممّاز فقیہ تھے۔ ۲۲ ردیج الثانی ۱۲۲۵ هر کھھٹو میں فرت مو ئے بھے

## ۱۸\_مولانام همرشد سرمندی

رور م وسرت بن اسیدهام افراق و معاظر ن سے باری سے سے ۔ علام مرّوجہ کی تفسیل کے لبد عائر م رام لور موسئے ۔ وہاں اس زملنے میں فاس فیصل اللہ طاں وا دیجرانی دیتا تھا اور علا و علیا کا بہت قدروان تھا ، والله محد مرشد سے بھی اس نے انتہائی نئو برکا برنا و کہا او راضی مناب عزت سے مضہ اباء اسموں نے رام لور میں ویس و نذایس کی مسنداً راستہ کی او رام فول کے علما وطلبا کا مرکز قرار بائے ۔ ان کے شاگر دول کی وسیع فرست میں ان کے علما وطلبا کا مرکز قرار بائے ۔ ان کے شاگر دول کی وسیع فرست میں ان کے فرزندگرامی مولا نامراج احمد بھی شامل میں ، جنوں نے جامع ترزی کی شرح

میشه تذکره علمائے فرنگ محل ص ۱۷۲ – ۱۷ سے تذکرہ علمائے مہندص ۲۱۱ ۔۔۔۔ ترزیز الخواطریع عص ۲۰۴ ، ۲۰۴ مولا نا محرمرت دسرمندی نے بیریے روز ۱۹ – رسب ۱۲۰۱ ھرکورام لور میں و نات یا نی ہے۔

۱۸ مولانا مرسنعان کاکوروی سرین زیر رشایدندن میدادانشا کامیر تفایس

کاکوری کسی زمانے ہیں بے شارعلی و نقبا اورصلی واتقیا کامسکن تھایا ک کے نیر صوری صدی ہجری کے عالی مرتب اصحاب میں مولانا محرستعان بن عبد اسجان کو نام تذکرہ ورجال کی کنا لوں میں محفوظ ہے۔ یہ کاکوری کے شخ و فائل اور عالم مراد ومنشا کاکوری ہے مولا نامحرا علم بن شاکر الشرسند بوی سے علم صاصل کیا اور اپنے عہد کے عظیم لوگوں میں گردانے گئے یصول علم کے لید خود ورس و تدلیں اور اپنے عہد کے عظیم لوگوں میں گردانے گئے یصول علم کے لید خود ورس و تدلیں

على فف منطق و نلسفا اور اصول وكلام برگهرى نظر كفتے نفے -زبدونقوى، ورع وعبادت جن كلام ، علِّوا خلاق اور ذكاوت و فطانت بي خاص طوكسے ورع سي دن است جن كلام ، علِّوا خلاق اور ذكاوت و فطانت بي خاص طوكسے

> ہو کئے۔ اس عالم اجل نے عزۃ رجب ۱۲۲۷ مرکو وفات پائی۔

۸۳\_فاعنی محرمعروت مدراسی

ترموی صدی ہوی کے فقائے نے مراس میں فاضی محدمعروت بی عداللہ مراسی فایل چشیت کے مالک منے ۔ اپنے زمانے کی شہور علمی شخصیت سے اور مناز شیوخ میں شار کیے جانے منے ۔ مدراس اور اس کے قرب و جواد میں ان کا بہت

عده نرمهٔ الواطری عص ۲۹۱ ، ۲۷۳ مجاله الهدینهٔ الاحدیر - عدم ۲۷۳ علی نرمهٔ الواطری عص ۲۷۳ ع

شہرہ تفاران کے والد قامنی عبد السّد مدراسی ہی ہمرا وصاف موسوت عالم نے ۔
بیٹے نے عوم منداولد کی ابتدائی اور متوسط کتا ہیں والد بزرگوارسے بڑھیں بھرتائی
ارتعنا علی گویا موی کی فدمت ہیں صافر ہوتے اور ان سے خوب استفادہ کیا ۔ علم
سے قارع ہونے کے بعد خودورس وا فادہ ہیں مصروف ہوئے ادرا کیک بدت
کس بر فدمت انجام و بیتے رہے بھر شعب بات یا پر شمکن کیے گئے او وطویل عے
کیک اس فازک اور اہم منصب پر فائر ارہے ۔ اپنے اُستاد قاصی ارتعنا علی گویا ہوگیا ۔ کا مون سے کوری طرح کے واس ذمانے ہیں اس بہت بڑے
عمد براسی شخص کو شمکن کیا جاتا تھا جو علم فقہ کے تا مرکوشوں سے بوری طرح
اگا ہ مونا تھا ۔ قاصی محرمون مدراسی کو اس پر اسی لیے فائر کیا گیا کہ وہ ویگر

میڈوکسنٹان کے اس مبل الفدر عالم و نعنبہ نے ۲۹ سنعیان ۱۲۵ هر کو اس جمانِ فانی سے عالم جاد دانی کی راہ کی ہے۔

۸ ۸ ـــــــمولانا محرمعین انصاری لکھنوی

علمائے فرنی محل میں مولانا محد معین بن محد میں انصاری کھنوی نے میدان علم کے ختیف میدان علم محتقیت میں محتقیت میں محتقیت اور کے ختیف میں دعائم اور دفتی میں دو اپنے عصر کے متا زعالم، نامور دفتی اور محتوی اور دومی تربت بیائی رفاندان کے آمام افراد علم دفعنل کے دویسے آرامت شفے۔ اپنے بڑے معائی مولانا میدر، چیازا و محائی مولانا و دمفتی طهور المنڈ کھنوی سے علم حاصل کیا۔ مندورسٹ مولانا عبد العنظ کی حنی سے اللہ محتوی سے علم حاصل کیا۔ مندورسٹ مولانا معد العنظ کی حنی سے اللہ محتوی و تدریس میں مشتول موسک کا در بدت وگوں کو معد العمد مولانا محدودی و تدریس میں متعقل موسک کے اور بدت وگوں کو مستعند فرایا۔ ان کے والد مولانا محدودین اقصاری کھنوی مرجمے کو مجس وعظ منتقد

هيه نزبة الخاطرة عم ٢٦٣ بحاله عداية المرام -

كرنے ننے ، باب كى دفات كے بعدلا تن سينے وكورميين ) نے مندسنجالى توانول نَے بیسلسلہ ٔ وغظ جادی رکھا کیٹرِ تعداً دیمیں لوگ ان کی عمین عظوۃ بجریٹ الم مخت ارنصیت ماصل کرنے تھے۔

مرلانا محدمتين انصاري ايني زاني كے جدعالم اورشهور دفليا تفي علم فف اور دیگر مرصنوعات سیمنغلق اعفوں نے منعد دکتا بین تصنیف کیس بین من مندرجہ

كتابى شابل بى -

ا - غابية البسبان بنما يحل وميسم من الحبوان :- *يكاب سائل نغ يشمل* ہے اور جبیاکہ نام سے ظاہر ہے ،اس میں ان حیوا نات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا کھانا شرعی اعتبار سے طلال باحرام ہے۔

٢ \_ عاسة" الكلام في القرأة خلف الام :- يناتخ فلف اللمام كم إلي سع-٣ - اواذالكسورني احوال ادماب لرصور: - حالات اصحاب رمور كريان من -

م به شرح رساله امام فودي -

۵- کتاب صن صبن و ناتمام دسی.

بر مان به صدرا ، - تا بحث مولى -

ى - معبنيه ، مندى تحريم اورآبات دراث كي نفيرس -

۸ - حاشه على هداية الحكمة ، شرازى كم شهررورى كتاب مداية الحكه

يرعامشير -

علاده ازي لعص ورسي كمالون برحواشي وتعليقات ان سع با وكارمن -مولا نامحرمعین انصاری فرنگی علی محصنه ی نے ۲ ما وی الاخری ۱۲۵۸ هر كوسفرآخرت اخنبا ركبا ادرباغ مولانا احدالذا دالخن كلفنوس دفن موسح لاهيه

الدر علائے مندس ۲۲۸ سے تذکرہ علیائے فرنگی محل ص ۲۷، ۵، ۱ س نزيبة الخواطرج عص ١٩٣٠ -

۸۵\_مولانام دنعیم کشمیری

فی مدن بن کو مسلم بر میرود به میرود برای میرود برای با میرود برای برای برای برای میرود برای میرود

چلے گئے نفے اُورجِ کا حلقہ ٹلا مُرَّہ نہت وسیع نخاران کی و فات ۱۲۷۲ھ کو بمبئی ہیں ہرکی اور بن ان کا مدفن ہے رمحد نعیم نے اسنی سے استنفا دہ کیا اور مرٹر کوند کو سنچے آئی۔ اور ہزرگ شیخ عبدالرحیم کی صحبت ور فافت اختیار

ربہ جدر <del>پ ایک ارر</del> برت. کی ادران سے اندِطر لفیت کیا۔

عوم مندا ولہ کی شخصیل اور نفتوف وطرافیت کے حصول کے لعد مولانا عمد نعیم نے اپنے عم محرم مولانا محمد انجر مشمیری کی مسند سنبھالی اور درس وندرس اور فتو کی نولینی میں نامور ہوئے۔

مولانا فحد نعیم شمیری نے ۲۶ که دمینان المسب دک ۱۲۴۷ هر کو انتقال کیا ی

مث اربخ كثمير زمة الخاطرة ، م ٣٦٥ -

۸۷ \_ څروجیه کلکنوي

بہار او رسکال کے علاقوں کو بے شا رعلما و فقہا کے مولد دمنشا ہونے كافح خاصل سنع مالخضوص صوبه مهاركه الاوقصات ادر دمهات ال وسیع بیمانے پراہل علم نے درسس وٹدریس کے مشکامے ساکیے اور منون خداکونیس بہنیا یا ۔ان حضرات کے مذکرے فقہات سند کی منتلف عبدول میں ہو پیچے ہیں، زیر ِ ٹوصنیف کتاب میں بھی ان علا نوں کے بہتے امرین فقه اورمصنفین و مدرسین کا ذکر موجود سے - ان خوشش بخت حضرات میں ایک مزرگ مولا تا محد و حبیہ تنتے ، حن کے والدکا نام مولا بخش اور دا داکا قائقی اكرعلى صديفني مباري نفا \_ برخا زان اصلاً صور بهار سے تعن ركھنا تفا محمد ويم کی وَنَا وسنَ اورنشو دِنما بھی مہارِ من کے کسی مقام میں ہوئی۔ وہ نفت حنفيه ك عال قدرعلما من سے عقر اپنے عہدتے سن بات ياضح ، طبل الفدرعالم اورمان مرسة فنسين كككة في مدرسة عالسبد من رتبس المدرسين كمصنصب رفع برفاتز موت اورعلا وطلباكي كثير تعداف ان سے استفاده كيا كككة بن قيام كى دجرسے "ككتوى"كهاك، الدواد د ك شارح صاحب عول المعبو ومولا ناتمس لى فريالرى في امى

الدوار و کے شارع صاحب عون المعبود مولا ناشم النی ڈیانوی نے اپنی ابک فلم کتاب تذکرہ النبلا " من ان کا ذکر کما ہے اور یکناب زمن الخواطر کے فاصل مصنف ستدعد الحی شمنی کے ذائل کتب حافے رائے برالی میں محفظ ظریعے ۔

## ۵ ۸\_\_\_مولانام طرابغوب دېوي

۱۲۵۸ مرکوائی برا در کبر حضزت شاہ محدالهان دلوی کے ساتف دہاہے ریر بریر

ہجر*ت کرکے بحر کرمہ جلے گئے اور و* ہم سکونت اختیار کرلی ۔ معرب کرکے بحر کرمر جلے گئے اور و ہم سکونت اختیار کرلی ۔

اس عالم كبير محدث طبيل اورفقية فا مارنے جومولا نامحست مدلينوب فاروتى و مړى كنام سے موسوم تقى حجمه كے دوز ٢٧ ر ذلقعده ١٢٨٢ هر كوكورم من و فات بإئى -

مفتی محمد لوسف فرنگی محلی

مفتى محرّد رسف بن مفتى محررا صغر بن مفتى احدالوالرحم بن مفتى ليقوب

من عبدالعزیر انصاری فرنگی محلی تکھنوی -مفتی محد درسیف ۱۲۲۳ هر کو تکھنو میں پیدا موٹے اور علم وفضل کی گود

سی حمد وسک ۱۱۱۰ مراسی پی پی پی می محد الصغر انصاری پی پر پر منی محد الصغر انصاری پی پر بر منی محد الصغر انصاری پی نید کا آغاز کیا مِنْ تَنظر اللّٰهِ لَكُسْری سے بھی استفادہ کیا اور مُفنی نور اللّٰهِ کھیزی نے حصور تھی زانو کے نامزیتہ کیا۔ ان تمام حصرات کو علم فقد اور دیگر

لکھنوی کے حصور تھی را تو تھے۔ عوم میں ورتز سس مصل تفی -

علم میں وسر صلی ماس ہے۔

مام میں وسر صلی ماس ہے۔

مام میں وسر صلی ماس ہے۔

دول کی عدالت ولوانی مر منصب افنا پر فاکر نے ۔ 18 روجب 18 10 اول ان کا دول کی عدالت ولوانی میں منصب افنا پر فاکر نے ۔ 18 روجب 18 10 اول ان کا اس لیے کر میروکر ویا گیا ، اس لیے کر ہے ہی والد کی طرح علم والگا ہی کی منز کس طے کر بھی نے اور ان ان اس لیے کہ میں شاریجے جا کا اور ماس میں شاریجے جا کا اور ماس من اور ماس پر قسمی من اور ماس پر قسمی من اور ماس پر فیم منا کر اور انگرزوں نے اس پر فیمند کر لیا ۔ اس سے عدد کا افنا کا منصب بھی منا کر می دان روس نے اس پر فیمند کر لیا ۔ اس سے عدد کا اور گوشن شینی افنیار مورا ۔ اب وہ تمام امور سے منتظع ہوکہ گھر ہیں بیٹھ گئے اور گوشن شینی افنیار میں دیا ہے۔

مرا ۔ اب وہ تمام امور سے منتظع ہوکہ گھر ہیں بیٹھ گئے اور گوشن شینی افنیار کر لی داخر بیا ہے۔

ری مسرح بین س می رف میر -۱۲۷۷ هرکو اتفیس جن پورکے اصحابِ علم نے دعوت وی اوروہ وہل کے مدر سرحنفیدا مامیر کے مدرس مقرر موئے - ۱۲۸۷ هر تک وہل خدماتِ ندر کس انجا

دیں اسی اثنا میں ع بیت اللہ کا شق پیدا ہوا، او رسفر عجان پر دوا من ہو گئے۔ رمصنان کے آخری دفن میں کد کرمہ می داخل ہوئے او رشوال کے آخر ہی مرینمنوہ کا عزم کیا ادر مدمینہ مؤدہ ہی میں دفات بائی۔

منتی محدور مف الصاری فرنگی علی دارم ندک مشامر اور کبار اسانده می سے منتی محدورس و افاده میں ان کا مرتبر میت مبند تقا اور علیاً وطلبانے ان سے خوب استفادہ کیا ۔ خوب استفادہ کیا ۔

الول سے درق ما ہوں پر حسیفات د وا سی ہر دِهم سے . ا- عاشیر شرع ستم ، تا منی مبارک گریا موی ..

٢ - عارشبيرمتره لتم ، طاحن - "

م ماشيشم بازغر ، لا محود جن اوري .

٢ - "كله عاكشيه بشمس با زعذ، الأحن -

٥ - حاشيربطبعيات الشفاً -

٩ - حائشيرشرح وقاية نامبحث منح بالرأس\_

٤ - تعليقات تفنير بيفاوي -

۸ - تغلیفات میح بخاری -

ڈاکٹر محدالیب فادری تذکرہ علمائے مبند کے اُردو ترجے میں ان کے بالے

میں رقم طرا زمیں ۔ "ماں جات

"علمائے فرنگ مل میں مفتی محدوست فرنگی مسلی نے سنوان کودھی کے جہا دکے موقع پر مولوی امیرالدین علی کی تحریک کو حومت اودھ کے اشار پر محت نقصان مینیا یا۔ مولی عسب دارزاق فرنگی محل کو جہا ، سے اردک مجا بدین کی جاعمت میں جہا د سے خلاف وضط کھا اور جہا د کے خلاف فری دیا۔ تذکرہ عسامات فرنی محلی نے اسس سلسلے میں فارشی افتیار کی ہے۔ مفتی محدوست کے طاحن اور مرزا مربر واشی کے حید نسخے دارالمصنفین میں میں ، جن میں سے ایک پرمولا نا عبد الحکیم فرنگی محلی کے وستخط تباریخ ۱۲،۳ مرد الحکیم مربی کے وستخط تباریخ ۱۲،۳ مرد الحکیم مرد کا میں میں ا

## ۸۹ \_\_\_ مولانامحـــئه وسُورتی

فا فلا صدق کے ان اوکان با میت می شرطوی صدی بحری کے مولانا محمود می عبدالاحدسور فی باعکظ کانام بھی صفات نا دین میں مرقوم

ور تزرد علی کے سندواً دوز جر) می ۱۸۸۵ سے تذکرہ ملیاتے سندفاری می ۱۲۱۰ مناسبة الخواطری عص ۲۵ دست تذکرہ علیاتے فریج محل ۲۰۷ ساحال علی نے ذیجی محل میں ۸۲ سر ۸۳ سرمائی الحنفیدم ۲۸۷ -

ہے ، برشافعی المسلک نقبہ تضاورا سُول اور علوم عربیمیں کا ل درک رکھتے می مجدور با عکظ سورت میں پیدا ہوئے اور و میں پلیے بڑھے ۔ اپنے عمر مخرم مولانا ابرامیم بن عبدالاحب با عکظ سے علم حاصل کیا جو دقت کے کہا د علما کے سورت میں سے سننے اور جن کا انتقال ۲۵ ردجیہ ۱۲۸۲ هرکوموا۔ مولانا محمود سورتی نول علما میں سے تنے اور رتجا رت کرتے تنے ۔ ان کا خیارتی کاروبار میت وسیع تھا اور مرکحا ظاسے وگ آن سے منا شریخے ۔ اس دور کے مرطبقہ فکر کے وگ مسائل شرعی میں امنی سے رجوع کرتے سنے اور کو تشاور کو نسلے کہنا ہوئے گئے اور کے نسان میں اس میں رجوع کرتے سنے اور کو کرتے سے اور کے کو نسلے کو نسلے کہنا ہوئے گئے اور کے نسان میں اس میں اس میں رجوع کرتے سے اور کو کرتے کے سے اور کے نسلے کو نسلے کو نسلے کو نسلے کہنا ہوئے کے نسان کی نسلے کی نسلے کو نسلے کو نسلے کو نسلے کو نسلے کو نسلے کی نسلے کے نسلے کی نسلے کے نسلے کی نسلے کے نسلے کی نسلے کی

اس فعقيه نا مأريف غرة ربي الاقل ١٢٨٦ هركومسورت من وفات بإني هي

## ۹۰\_\_\_مولانامحمُو د جون بوري

ی پی کے شہر جون لور کو نتیاز مبد کہا جانا ہے ، اس لیے کہ برکسی زالے بی جمع علما اور مرکز الم کال تھا ۔ بہتر لورب بی واقع ہے اور علی اعتبات اس کی نار رخ نمایت شان دارہے ۔ مردد رمی بدایک مردم آفر بی ناطقار ش رہا اوراس کی ڈر فرمٹی سے بہتر ب ارباب فسنل بیدا مو کے تیر هو بہدی ہجری بیں اس کے بالحال ارکان میں سے مولانا محمود بن کرامت علی منامامش مدائنی ہون لوری کا نام کتب ندکر و ورجال میں خرکور ہے۔ بیسلگا حنفی نے ، ادرا سینے زمانے کے شخ اور فاصل مزرگ شفے۔

ن فع زمز الخوا طرح ، ص ١٩٨م بحاله حقیقت سورت -

بہت سی وسی کتا ہیں اپ سے پڑھیں۔ان کے معائی احمد بھی جلیل الفدرعلما کے زمرے میں گروائے جاتے نے ، کچر کتا لوں کی تحییل ان سے کی میسرعا زم لکھنؤ مہرئے ۔ وہل مغنی یوسف السا دی تکھنوی کا سسستہ ورس جاری تھا اوروہ اپنے عہدا ورعلانے کے کہا راسا تذہ میں سے سے ،مولانا مجود جون پوری نے ان سے اکتسابِ علم کیا ۔ایک بزرگ شنح عبداللہ قندھاری ہے، ان سے فرن ریاضی کی تعلیم حاصل کی تیقیون وسٹوک سے بھی لگا و تھا۔اس

عوم ترمیها و رنون متداول سے فارع ہونے کے ببد مولانا محود جن پری افید و تدریس و تذریس و علامت امرام محبر می محر اور قرب و عجار کے لوگ شریب می وعظ کننے بنتی بجس میں وعظ کننے بنتی بی میں جن لپر شہر اور قرب و عجار کے لوگ شریب میں تنا ور شقل مزاج عالم دین تھے۔ اِبتدائے قرآن سے سلسلا میں خط شرد ع کیا تھا جو طویل عرصے تک چلا۔

مُولانا مُدوح ببت برك نفتيه تف ادرعوم من درك ركف تف مندين منفى، عامدوزارد، ذكى د فنهراورصاحب درع و ديانت تقد ١٢٩٦ هكادنی "ناریخ می كه اچانک نمازِعشا نشط لعدرُوح قضرِ عنصری سے پرواز كركمى -

# و\_مولا نامحر بخبش صدیقی کا ندهلوی

کا ندھلہ سندوسان کے صور او پی کا ایک مشہورشہرہے ، ص کے متدواللہ نفتها کا تذکر وسلسد فقہائے سند کی مختلف طلدوں میں بعض مقامات بر سومبکا ہے۔ برشہر د بی سے تقریباً جالس میں کے فاصلے پرسے تیرھویں مدی ہجری

اله مفيد للفتي ص ١٣٦٠ ١٣٦٠ - نزمة الخواطري ٤ ، ص ١٣٩١

یں کا ندھا میں ایک بزرگ مولانا محریجش میدا ہوئے ، میں کے دالد کا نام شیخ اللام دادا کا نطب الدین اور پر دادا کا عبد القا در تقا رنسنا صافق تھے۔

مولا نامحود تبخش متی اور صالح عالم دین تقے عطر فقد اور باتی علم رسمبر بین درک رکھتے تھے ۔ صاحب تقسیر کیرام خرالدین رازی کی اولا دسے تھے اور ہم اعتبار سے الحقی شہرت کے الک تھے ۔ کا فرطد میں پدا ہوئے اور و میں نشود نما بیائی ان کے براے تعالی اسپنے وور کے ذی علم آدمی تھے یحمود کش نے انہی تعلیم اکا خار کیا اور تنام مروج علم کی کتابیں شماست محنت اور توج سے پڑھیں کہ بیان مک کم علم میں بنیتائی مصل ہوگئی ، فتوی فراسی کے اہل قراد بائے اور تذریس کی فیات وراد بائے اور تذریس

مولانا محمور و خش صدیقی کا ندصوی کانفارتمانظامی مرتا تھا میں الطبع متواصع است ملانا محمور و خش صدیقی کا ندصوی کانفارتمان سے مالا مال اور عبادت گراوالم منکسرالمزاح ، مالی کردار ، افلاقی سسند کی دوست سے مالا مال اور عبادت گراوالم ستے دوس دندریس کو مشغلہ سحیات قرار سے لیا شا ، مہیشہ اسی میں مصروف رسیح اور اسی کا رضیم میں زندگی لبرکر دی بہت سے درگوں نے ان سے متفادہ کیا جزئیلینج اسلام اور ترویج علم کا ذرید ہے۔

رین کاند کھے کے اس عالم ونفتیانے ۱۲۸۵ عرکو وفات پائی ایک ا

# ٩٢ ـــــــمولانا محى الدين عثما ني بدايوني

علائے مدالیں میں مولا نا می الدین حتمانی مدالی فی حلقہ الی علم میں بڑی شبت رکھنے تنے ۔ والد کا نام عبدالقا درا ور دا دا کا دختن رسُول تھا ۔ مثنا ہم نفتہا سے احنا ت میں سے تنے۔ ۳۴ م ۱۹ ھرکہ برالی میں پیدا ہوئے ۔ خاندان کے قام ا فرا د بڑھے لکھے تنے ۔ می الدین نے عمر کی کچے منز لیسے ظنمیں تو والد کے حلقہ درس

عص نرم الخاطرة ، م ١٤م

یں شامل ہوئے اور کرتب ورسیدی تمییل کی - افغ طرلقیت بھی ابنی سے کیا۔ لینے
مذرب و مسلک میں نمایت متعصب عقد اور مخالفوں پر شدرت سے
منفیذ کرتے تھے ۔ اس ضمن میں کسی تست کی دوا داری یا مدامنت کے قائل شتے۔
ان کا اصل مث غد تصنیف و تالیف اور فتو کی ٹولسی تھا۔ اس میں اُتھوں
نے مہت نام بدا کیا اور مختلف مسائل کی اپنے فناص نقط نظر سے
وضاحت کی بعض تمابوں برحواشی تحسیر کیے ۔ ان کی تعلیقات وحواشی
ادر تصنیفات میں درج ذیل کتا ہیں شامل میں :۔

١- عاكث يمرذا بدرساله -

٢ - حامب يكليات فالن لوعلى سبينا -

٣ ـ شمس الا بمان ، ردّ والبيت بين ابك رساله -

مولان آئی الدین برالونی نے جرمعقولات ومنفولات کے مام علما بیں سے عظے ، ۹ر ذیفعدہ ۱۲۷۰ هرکوسهاران بورسی داعی اصل کو تنبیک کہا ہے۔

## ۳ هــــسببرمحی الدبن وبلوری

جونی مند میں نیرصویں صدی ہجری کے جن علما و فقهانے فد ات دہی میں اسرائیام دیں ان ہمیں سیرحی الدین و بوری فابل ذکر ہیں ۔ ۱۲۰ هران کاسال ولادت ہے ۔ عادف باللہ ، عالم اجل اورحافظ قرآن سے تفیہ و صدیت اور فافظ قرآن سے تفیہ و صدیت اور فافظ قرآن سے تفیہ و طن فقہ میں ممارت نام رکھتے تھے ۔ فارغ استحدیل ہونے کے لعدا ہے وطن و بوری و ندر بس میں مشغول ہوگئے ۔ علاقہ مولی میں علم کی جوروشنی میں ہیں ، وہ آن کے فیض عام کا پر توسے ہمیں میں مدر میں علم کی جوروشنی میں ہیں ، وہ آن کے فیض عام کا پر توسے ہمیں میں مدر میں کی جوروشنی میں ہیں ، وہ آن کے فیض عام کا پر توسے ہمیں میں میں علم کی جوروشنی میں ہیں ، وہ آن کے فیض عام کا پر توسے ہمیں میں علم کی جوروشنی میں ہیں ، وہ آن کے فیض عام کا پر توسے ہمیں میں علم کی جوروشنی میں ہیں ۔

مع الله تذكره علمات مبتدع ٢٧٠ م - نزمة الخواطري عص ٢٩١٠ ، ٢٩٨٠ - مع ٢٠٠٠ - من ٢٩٨٠ ، ٢٩٨٠ - من ٢٥٠٠ ما ٢٠٠٠ -

تعلیم و نذرلیس کی مسند کھیائے رکھی او رعلما وطلبا کی کشر تعدا دکو مستفید فرمایا۔ سید ممدوح تصنیف و نالیف کا بھی ذوق رکھنے نئے اور مہد بسی خار<sup>ا</sup> کے مصنف نئے ، حق میں مندرجہ ذیل کمنا اوس کے نام کشپ تذکرہ و رجا ل میں محفظ میں۔

ار جواً هرالحفائق ـ

٢ - نصل الحطاب -

٣ رجواهرالسلوك.

ای نامورعالم و فننین ۳ معرم ۱۲۸۹ حرکو برمیز منوره می اِنتقال کیا۔ وفات کے بعدان کے بڑے بیٹے مولوی رکن الدین باسب کے جانشین موقی

## 

فاندان ول اللّٰہی کے متمازرکن شاہ عبدالرحیم دلم ی کے برلوننے ، شاہ ولی اللّٰہ کے اللّٰہ کے درشاہ دفیع الدین و لوی کے بیلے شاہ مخصوص اللّٰہ دلموی مست سی صوص اللّٰہ دلموی مست سی صوص اللّٰہ دلموں مست سی صوص اللّٰہ کے حال محقد و رحم واللّٰہ کا لیا۔

مدین و تُلقوی ، و شدوصلاح ، نهاوعبادت اور فقامت و فراست می ور مبر کال پر فائز نظے مصنت شاہ عبدالعزیز محدّث و لوی کے مرسے میں فرائص ندرسیس انجام دیتے تھے ان کے کلاندہ کی وسعت فیر فرمستان حضرت شاہ عبدالغی عمبردی ولوی کا اسم گرامی شامل ہے ۔

علق تذكه علمائ مند اص ٢٢٢ -

اشاعت کا دسی اندا زاختیاد کیے رکھا جوآیا واحداد کا تھا۔ وہی میں جب
وہا بیت اور اصحاب تھا ہر کے درمیان نزاع پیدا ہوا، اور فرنفین کے
اسوب کلام میں شدت آئی توشاہ صاحب محدود کے فاموشی کو ترجیح دی
اور اپنی نزج صرف درس وندلیس کا محدود رکھی۔ آخر عمر میں سلسائہ درس فندرس سے بھی کنا رہ کش ہوگئے سے اور گوشنشینی اختیار کرکے صرف ذکرالجی
اور اللہ کی عباوت کے بیے اپنے آپ کو وقت کو دیا تھا۔ ان کی زندگی
فرز آساد ن مینی ۔ تمام علوم متداولہ پر کیسال عبور تھا۔

مورد اسلاف ی مینا م سوم مدر تد بیب بال الاستان ۱۲۵۳ همین بها موانها:

۱۵ مرد کا سکام تری حساب سے رمضان ۱۲۵۳ همین بها موانها:

در ما سے سند کی روایت کے مطابق شاہ صاحب نے اسی سال تعنی ۱۲۵۳ میں و نات پائی ، عیبنے اور تاریخ کا ذکر منہیں کیا گیا ۔ کبین نزمت الواطری میں و نات پائی ، عیبنے آ داوی مے نقریباً ووسال قبل ۱۲ ۔ ذی الحجم ۱۲۵۱ هر کو رائی مک بقام موسیقی

ه ۹ مصولا نامرا دالس كهنوى

کھنڑکے انصاری خاندان میں ایک بزرگ مولانا مراداللہ بن نمت اللہ بن نوراللہ انصاری کھنوی گزرے ہی ہوعلم خشیخت اور فقامت بین نیرهویی مسدی ہجری میں ایٹالیک مقام رکھنے نفیے اور فقہائے حنفیہ بیں مختلف علوم سے منعنی خاص شہرت کے مالک نفے۔

سے تعلی حاص مہرت ہے ،الک ہے۔ مرا رالتد کا مولہ ومنشا کا صفوہے۔ان کے والدمفتی لغمت المد کا منظم حجا پنے عہد کے جبّد عالم نفے اور علم ونضل کی دحبہ فیض آبا د کے منصب افتا

هو تذکرہ علما کے سندص ۲۲۳ \_\_\_\_زست الو اطری عص ۲۲۸ ، ۲۹۹ م

تبرخوب صدى بجري

پیتمان مو گئے تھے مرا داللہ نے اپنی سے علم حاصل کیاا درا کیے عظیمک اللہ سرمذیکر رہے۔

سے اسماہ وہ ہیا۔ کھنو سے عازم گرات ہوئے اور بٹرودہ ہیں سلسائہ درکس شروع کیا۔ دہل بھی کیئر تعدا دہیں الی علم ان سے مستفید ہوئے ۔ دہیں ہے ۹ یاا ۸ کو چ بہت الٹر کا عزم کم کیا اور چ وزیادت کی نمت سے متمتع ہوئے جیا نہ سے واپس وطن آرہے سے کر مرض اسہال ہیں متبلا ہوئے اور اسی عادضے سے اپنے والدرمنی نمت اللہ کی کر ذرگی ہیں دفات پائی ۔ ان کاس وفات

هرسيب مفنى نغمت الله كا إنتقت ال اس سے الشاره سال لبعد 9 م 1 الم كوم وا تصها الله تعالى -

> وم ۹۶ — سیدمرضی حبینی کصنوی

کھنٹوی کے ایک اور عالم سدمرتضائی بن مصطفیٰ بن اسدعلی ب عبدالدلع بن محی الدین خسینی کلھنوی ہفتے ، جن کا شار تبرھویں صدی ہجری کے مبیل القار فقام اور جند علما میں منوا نھا۔

سید فرتعنی خلینی کی نشو و نما کھ فوشہر میں ہوئی اورا پنے بچاب برخدومینی سے جو اسس دور کے ممتاز عالم او ریدرس ننفے ،صول علم کا آغاز کیا مایت اور فقہ کی کما بین امنی کے حلقہ درس بی بڑھیں بھیرمنطق اُور فلیفے کی طرف

لله نزمنزالزاطره يمن ٢٩٩ ، ٥٧٠

منوحه مرئے تو اس کے لیے مولا نا محد مبین انصاری کھنوی سے رح بے کیا ا وران کی خدمت میں رہ کوان علوم کی تحمیل کی ۔ تھیرول میں علم طب کے حصول کاشوق بدا سواز اس عہد کے مشہور طبیب مجیر رضی الدین امرو ہوی سے

دروازے پر دستک دی اوران سے معرطت طاحا۔ ببر مرتضا حبینی فام عوم منداوله کے فارغ موجیح تو کھنوس انگرزوں كى سفارت بى الازمت اختباركرلى اكسساك مى كلكن جى كنة اوراك

عرصے کا وال مفیم رہے ۔اس کے لعد تھر کاسٹر والیں آتے اور اودھ کے فاب سعادت علی خال کے دورِ حکومت میں مکمسٹو کی مسندا نمنا پرشمکن مہر سے اوڑ ہاں

مےمفنی قرار بائے ۔

اب سفر حیات نے ایک اور موڑ کا ٹن اور غازی الدین حیدر کے ایکم عومت مين امراكم برن سبرا مي شهيد سے والطرفائم موا - ان كے فرين و تفوی سے منا رُسوران سے صفة بعیت میں داخل سوگئے۔

نصرالدين حبدرك زماني من صدب افتاس استعفى في وما تقالد

تنام علائن سيمنفظع موريا دخدا كوسمه وتني معمل مطهراليا تفاء

سبيرتصيٰ حبيني كي ايك نلمي كتاب كا نام ك كولاً سي حس مي صرف ويخو، لذت وبلاعت او رعام او بیر کے اسم مسائل جمع کیے گئے ہیں مسیمدوں کا خط نهابت عده تھا۔

اس عالم و فقنیہ نے حمدہ کے روز ۸ میشوال ۱۲۵۰ هر کھٹو ہیں وفات بائی کئی

، و \_ سی*رزغنی بگرامی زَبث دِ*ی ارمن مندكے جن اصحاب علم إورارب كال كي شريت پوري إسلامي ويا

عد زيدالزاط ع عدم ١٠٠٠ -

یں بھیا، ان میں سید مرتضیٰ می محدر ب فا دری بن صنیا اللہ حمینی واسلی بگرامی کا اسم گرامی کا اسم گرامی کا اسم گرامی کا اسم گرامی کا ادب و محدث و امام ، عالم و محدث اور مام فقد و کنام اور الساب بی اور مام منام مبت بلند تھا یہ محمد و شاعری میں دوک حاصل تھا ۔ وہ مبند و تنا ای میں مورک حاصل تھا ۔ وہ مبند و تنا ای میں کی سکونت ترک کرکے علاقت میں کے ایک مقام " قریبید" میں جا ہے تھے، اس لیے کی سکونت ترک کرکے علاقت میں کے ایک مقام " قریبید" میں جا ہے تھے، اس لیے کر تربید کی نسبت سے مشہور موتے ۔

ر برد کا بند کا کنندف طیدول میں ملکرام کے بہت سے اہل علم کا تذکرہ ہوچکا ہے، اسس شہر میں متعدد علی و فقاً اورا د بانے حنم لیا اورانبی بینیاہ خدمات کی بنا پر ہے صرشمرت یائی ۔

بگرام فعنل و کال کے اعتبار سے ہمیت مرمزوشا داب رہا ہے ۔ یہ ایک مر دم فیز شہر تھا ۔ بنا ہوئے ۔ اس ایک مر دم فیز شہر تھا ۔ بنا بیت ذہن و نطین وگ اسس میں بیدا ہوئے ۔ اس کی مختر تا رہے تھا کہ مختر تا رہے تھا ۔ فلا میں بیباں فیطیرے آیا دیتے ، جن کو تو ج تعدیم اور مشور قصر ہے کیسی زمانے میں بیباں فیطیرے آیا دیتے ، جن کو تو ج کے راجوز اس نے حلکر کے شہرے شکال دیا تھا او راس برا بینا نستط جمالیا تھا۔ مغلوں کے دور چومت میں لگرام ، توزج سر کوارکے ماتحت ایک برگدتھا ۔

وی مساور و سعی برای می ایستان بر محلے کیے قو ۹، م هر ۱۰۱۱م) میں محمود وزود کی نے جب سندوستان بر محلے کیے قو ۹، م هر ۱۰۱۱م) میں قاصنی محمد ایست عنمانی گا ذروئی نے اس شرکو فق کیا اور یہ سالان کے قیف میں آگیا۔ غزنوی سلطنت دوال پذیر موتی قومقائی سندو کل اس وفت بگرام کا حاکم کو بگرام سے مار و کیا اور اسس پر دوبارہ قیصنہ کر لیا۔ اس وفت بگرام کا حاکم راج مری کو بنا باگیا تھا ، اس نے اس شہر کا نام بدل دیا اور اسنے نام بیال کانا سری بھر ، دیا اور اسنے نام بیال کانا سری بھر ، دیا اور اسنے نام بیال کانا سری بھر ، دیا اور اسنے نام بیال کانا ، سری بھر ، دیا اور اسنے نام بیال کانا ، سری بھر ، دیا و دیا ۔

سلطان شمل لدین النتش کے عمد بحرمت میں الج الفرح واسطی کے ایک جانشین ستیر محرصغر کی نے ۱۹۳۰ ﴿ (۱۱۲۷) مِیں ایک مضبوط اورسلے شاہی فرج کے سابقہ بگرام پر حلہ کیا اور وہاں کے رائے کوشکست دے کراں پر تعبد کولیا۔ میسمان کا اسس بردوبارہ فنصنہ تھا۔اب اس کا نام بدل دیا گیااوراسے سری نگر کے بھلتے حیر بگرام "کہا جانے لگا۔

مه ۹ هر ( الله ۱۵ ء) كواس شهر مع مغل حكمران نصيرالدين مهاليون اورشيرشاه

سُرى كى وَجَلَ كَ ورميان مُروست معركه موا تفاء جس مِن بهايين كى وَن وُسَكُمْتُكُ سے دوجا رہونا پڑا نفا --- ۱۰۰۱ هركو طلال الدين اكر بادشاه نے ايب فرمان كه ذريع اس ننهر ميں بڑاب اور ديكر منشابت كى خريدو فروخت كو ممنوع فرار دے ويا نفا -

ملگرام کے ساوات ہو وہ ل کے عثمانی اور فرشوری شیوخ پرمرمدان میں سبفت کے گئے تف ، تصنیف و تالیف ، علم وا دراک ، شعروا دب اور عمل و ند سریم ممتا زموئے -ان میں مندرج ذیل حصرات نے بالخصوص مہت ام ما ،ا ۔

ا۔ ستبد محتد طاهر بلگرامح بر منعدداوصا ب علمی کے حال مختلہ ۵۵۰ کو وفات یائی۔

روفات ہیں۔ ٧- میرستبدعبد الواحد ملگاہے ، کئی کتاب کے مصنف اور

شارح ہیں ، شاہری تخلص کرنے عظے ۔ ان کی اکیک شہر رکنا بسیع سابل سے ۔ سرر دمصنان المبارک ١١١ هرکو فرت سوتے -

۳- ستبد فسیرو زسدگی نیمی د نفید اور عالم سفته و ه فرم ۱۰۹۹ م کورطت فرمائی ر

م - نا صحے بوست بلگرا ہے ، عثمانی خاندان سے نعل رکھتے تھے بلگرام سے منصر بِ نفنا پڑیمن نفے - ۵ رولت عده م ۱۰۸ هرکو إنتقال ہوا۔ ۵ - ست بد صنباء اللک ملگرا ہے : -عالم شے مشام سر میں سے نفے - ۱۵ بشعبان

٠ ١٠ ١٥ هر کو عالم آخرن کی راه لی -

4 - ميرستيدعبدالواحد ملكوامح ، - واحدادر ذوقي ان كانخلص تفا مندى اورفائى مين تعركت تفي - ١ رفرم ١١٣٨ ه كوتل مي -٤ - ستيدعبد الجليل مبكرافي . علامر وتلت اورشخ دورال تفد ۲۳ ربیع الله نی ۱۱۳۸ هرکو د بلی مین انتقال موا ، اوران کی وصریت کے مطابق 4 رعما دی الاولی ۱۱۳۸ مرکزان کی متبت ملکرام نے حاکزان کے والد میرستداحد ملرامی کے بیلو می دفن کی گئے-٨ ـ ستيد طَعنيك محسد ملكرا محت : معتول ومنقول كع عامع سفة -۲۴ رذی الح به ۱۵۱۱ هر کوسفراً حزت اختیار کها -و - ستيد طيب بلكائمك أ . ففالا وشيوخ مي سے مق - ، روب ٢ ١١٥ م أريخ وفات ہے۔ ١٠ - سببيد ال محدد مبلكوا محت ، علوم ظامري وباطني اور نفه من أو ينج مرننے کے الک نے - 10 ردمن ان م ۱۱۱ حکودا می ملک 11 مير شدمجد شاعر مبلكرا مح ، - مبيل الفن رعالم اور بهترين شاعر من ١١- ايع الأول ١١ ١١ هركو مبدا مرك اوره ١١٨ هركو انتقال كيا-١١٠ ميرستبدغللم على ازادمبلكواجى ، وارسندك نهايت مشهور

عالم اوربست مرجع مصنفت، مورخ اورشاء عنه مُسهر ٢٠٠ و و لقعده ٢٠٠٠ ا

كووفاًبت يائي سه

١٣ - ستبد على ملكراهي إمشهور فرانسيسي عقق واكثر تشان كي كماك "قدن عرب الك نام سے ترجر كيا - ١٣٢٩ هرك مردوق مي فات موك -اسی ملدہ علم وعرفان سلمے ایک مزرگ ستید مرتضیٰ عبرامی تنتے ، جن کے آباد اعبر عراق کے شہر واسط "کے دہنے والے تھے۔

ستيم نضيٰ ١١ هوكو نگرام مي پيدا بوت عمري كو منزلي ط كين قو

ابنے شہر راگرام کے استذہ معصول کا آغاذ کیا۔ بھر وہاں سے بھے اور لوبی کے ایک شہر سندیلہ سیجے نسندیلہ کے بعض علما سے استفادہ کرنے کے بعر خیرا آبادہ کا عزا کیا اور وہاں کے اہل علم سے ستفید موسئے بیٹرا باوسے الا آبادی کا مہنگا مر درس ہاری کا مہنگا مر درس ہاری اس وقت دیا رمزد کے ممانا زعالم مولانا محمد فاخ الا آبادی کا مہنگا مر درس ہاری من منتا ماں میں شاہ ولی التر محدّث ولوی کے حلفہ ندریس میں شکت کا اعزاز محسل صورت شاہ ولی التر محدّث ولوی کے حلفہ ندریس میں شکت کا اعزاز محسل کیا ، محر سورت سے ماہ الم کم مرکز سمجھا جانا تھا۔ وہاں مولانا میزالدین بن زاد سورتی کے دائرہ شاگر دی میں شمولیت کی اور سال محمد وہاں انا مت کر بیٹ کے علاقہ میں بین واقع سے اور جھے اُس عہد وہاں سے ذریع سے مولانا میں میں دوار موسئ میں میں دوار ساتھ میں عہد وہاں استان میں عبد دعلی و اساتھ میک حضور میں اور تا میں اور ت

ففهائے باک ومندحلدسوم

دامن اوب تلہ کیا۔

سید مرضیٰ کو جا روں مذاہر بفتہ کے علا ومشائخ سے سندو اِ جازہ کا
مثر ف حاس ہوا اور مختلف بلا دو احصار کے اہل علم سے استفادے کے مواقع میسر
اسے عصر اور علاؤں میں علی اِ عتبار سے مہبت اُ وینچ ورجے کے مالک نف ہے

سید محمد ور علاؤں میں علی اِ عتبار سے مہبت اُ وینچ ورجے کے مالک نف سیدن سے اصحاب فیصل سے ملا قان کی اور ان سے منتفید ہوئے ۔ بہلی دفعہ
مہبت سے اصحاب فیصل سے ملا قان کی اور ان سے منتفید ہوئے ۔ بہلی دفعہ
مہرت سے اصحاب فیصل سے ملا قان کی اور ان سے منتفید ہوئے ۔ بہلی دفعہ
مہرت سے اصحاب فیصل سے ملاقات کی اور ان سے منتفید ہوئے ۔ بہلی دفعہ
مہرت کا در س لیا اور بھرائ سے کہتے نعلقات قائم ہوگئے ۔

مسید عبد الرحمٰ عبد روس وسیع الفلب اور عالی محر عالم سے ایک و فعہ
اُسٹوں نے سید مرقعیٰ کے سامنے مصر کے علی وا مراورا دبا و مشوای اس اندان سے
اُسٹوں نے سید مرقعیٰ کے سامنے مصر کے علی وا مراورا دبا و مشوای اس اندان سے
اُسٹوں نے سید مرقعیٰ کے سامنے مصر کے علی وا مراورا دبا و مشوای اس اندان سے
اُسٹوں نے سید مرقبیٰ کے سامنے مصر کے علی وا در حریم ول میں مصر جانے اور دہا اور اور ایک اور دور اور ایک اور دور دور ایک اور دور ایک کے دور دور اور دور ایک اور دور ایک اور دور ایک کے دور دور ایک کے دور دور ایک کے دور دور ایک کے دور دور ایک کی دور ایک کے دور دور ایک کے دور ایک کی دور ایک

کے اباط سے الآقات کا سرق کروف لینے لگا جنائی وہ و صفر ۱۱۱۱ هر کومهر پہنے اور وہاں کے ایک مقام " خان الصاغہ" بین اقامت اختیار کی۔ اُس وقت مصر من بہت سے جید علما معروف استفادہ سے مستدم تحقیٰ ان کی فرمت میں ماصر مہر تے اور ان سے نین عامل کرنے تگے۔ ان تمام علما واسا تہ فرمن کو سندوا جازہ سے مفتی فرا بالا وراس مندی عالم کے علم وفضل بوری فرمن طبع ،حفظ و القان ، فنم و فراست ، وصحت نظر اور عمق کا کر کا او ہما نا اور حدیث فرم میں ان کے عبر و واست ، وصحت نظر اور عمق کا گرکا اور ایک اور حدیث فرمن میں ان کے عبر و واسحت اور اور ایک اعراض کیا۔ وہ سے طاق اور " میں ان کے علمات کا اور شکیا۔ وہ اسپوط " اور " بلا وصحیح " کر دوار مرح کے اور وہاں کے علمات مشرف کیا۔ یہ اسپوط " اور " بلا وصحیح " کر دوار مرح کے اور وہاں کے علمات مشرف کیا۔ حاصل کیا۔ حاصل کیا۔

۱۸۹۹ مراه کے اوائل میں وہ قام ہو (مصر) کے ایک علاقہ مولیقۃ اللالہ میں سے ان مداکرام و تقیر کا برنا و سے ان مداکرام و تقیر کا برنا و کیا اور بہت سے برایا و تخالف ان کی فدمت میں بیشیں کیے ۔ اس علاقے میں کیا اور بہت سے برایا و تخالف ان کی فدمت میں بیشیں کیے ۔ اس علاقے میں ان تخص نے مندومو عظامت کا سلسلہ متر وع کیا ، جس کا نیتج یہ ہوا کہ بہت عبدال و تخاص کیر تعداد فراح میں ان کی مجانس علمیمیں ماصر ہونے گئے ۔ وہ چوبھ حیر کمی سے اور ان کی دہنے طع میں ان کی مجانس علمیمیں ماصر ہونے گئے ۔ وہ چوبھ حیر کمی سے اور ان کی دہنے طع علما کے مصر سے مرا منگ یہ تھے ۔ یہ وہ فاری ، ترکی اور کر جی زبانوں سے بی علی کے مصر سے مرا منگ یہ تھے ۔ وہ جوبھ کے ناز کر دیا ۔ خرا ان میں مال و دولت سے بے نیاز کر دیا ۔ اور ان میں مال و دولت سے بے نیاز کر دیا ۔ اور ان میں مال و دولت سے بے نیاز کر دیا ۔

ردادی اور انتفیس مال و دولت سے بے سبات کر دبا۔ اس علائے میں علمی اعتبار سے ان کا اس در سے شہرہ ہوا کہ و لال کے علما و طلبا انتھی خاصی تندا دہیں اُن سے ورس حدیث لینے گئے اوراس باب میں جند میں روز میں وہ مرجع خلائق ہوگئے۔ جند می دوز میں علم کو حدیث مسلسل بالا ولیّنہ اُسٹانے اور اس سماع کی منا

وہ حاصر من علی کو مدیت مسلسل بالا دلید سات اوران کا کی کرانمیس تخریبی سندوا عائدہ مرحت فرط نے۔ ایک مرتبہ چند علمائے ازم ال کی خدمت بی ماصر موئے اورا عائدہ کی درخواست کی آپ نے فرط با بمبادی کا بدرس بی آپ نے فرط با بمبادی کا بدرس شروع ہوا تو بہت سے علما صبح سجا دی پڑھنے کا فیصلہ کیا ۔ صبح سخا دی کا درس شروع ہوا تو بہت سے علما اس بیں شریک ہوئے کا فیصلہ کیا ۔ صبح منزلی اس بیں شریک ہوئے کی جو بی میں بعض کنٹ خال کے مہتم اور مساحبہ کے منزلی اس بی شریک ہوئے کی جو می گھرت بی مزیدا ضافہ ہوا ، اورا ہا علم کے منزلی میں ان کو بیلے سے کہیں زیادہ احترام کی نظر سے دکھیاجائے لگا ۔ اس کا ایک میں ان کو بیلے سے کہیں زیادہ احترام کی نظر سے دکھیاجائے لگا ۔ اس کا ایک میں ان کو بیلے سے کہیں زیادہ احترام کی نظر سے دکھیاجائے لگا ۔ اس کا ایک میں ان کو بیلے سے کہیں ذیادہ سے سال ورس ہوئے لگے میسے کہادی کی مزمل سے شالی ورس ہوئے لگے میسے کہادی کی منزلی سے اس درس بی و در ایسے علمی وفتی او دلئوی وفقتی کیا ت بیان کرتے جو اس

قبل معرکے مرسین داسا تذہ کے کسی سے منت سفے اوگ اس سے نہایت متاثر بھی ہونے اوران کے ومعت معلوات پرانطار تعبّب بھی کرتے ۔ ان کا اسکوب کلام اورا فداز بیان الیا تھا کہ شکل سے شکل مسائل کی پیچیدہ گرمیا میں کے سامنے کھنتی کی جانبی ۔

صحے سنجاری کے اس درسس کے علا وہ شہر کی ایک بڑی سے مسایل ا درس کا اسمام کیا گیا۔اس درس کے لیے مقتے می کھ دن مقرد تھے یہن دنوں بخارى كا درسس نهيل مونا تها ،ان داؤل مي غاز عصر كم بعدرستد مرتضي شاً كِن نرىزى بيرهات في في - اس درس كى وجبس ان كى شېرت وعظرت كادارُه مزيروسيع موكيا - درس كاطر لقة مصرى علما كيدم وتبطر ليق س مختلف تها ، اس بيع طلبا وعلما اس مي كير لقدا و في شركب موت ادر مبت دلي ليت. علاقے سے معمل متمل افراد اوراصحاب ثروت نے بھی اپنے گھروں میں ان کے ویس و نزرس کا نتفام کیا مجب وہ درس کے لیے کسی کی تام کا ، پر تشرافیت ہے ماتے زوا ویٹے ذمن وکونے کچہ طلبا اورمقری اور کانب ان کے سانف مو نے ۔ درس کے وقت ان کے سامنے عنبر ،عود اور لومان جلایا جا نا اور تام صحن یا کمؤ درس خرشو سے معطر موجانا۔ درس کے اختیام پرستدرنفلی اپنے فاص انداز سے ورو دس لین پڑھتے اور بھرتمام شرکائے درس کے نام كله ليه حات مي تي ميوث بيول أوربيول كم نام لمي صَبطِ بخر بربي لاك طائق ، ون اورنا ريح مجي كهي جاتي اور آخر من سيدم تضافي نامون كي اس فبرست کے پنچے اپنے وسخط نبت فرمانے ریان کامتحول مفار

آوا اهلی عبالرزاق آفندی جواینی علاقے کے بہت بڑے دئیں نے،
کردم (ترکی) سے مصر تشریف لائے ۔ ان کوستیم ترفیٰ کے درس مدین کا بتابیلا
ادراس کی شہرت ان کے کافون تک میٹی قرطان کے بیدے مامز ہوئے اور
ان سے مقامات حریری پڑھانے کی درخاست کی بیٹائیان کی درخاست مظر ہوئی

ادر وه مقامات حربری بر صف لکے رستید مدوح اس طریقے سے انفیس مقا مات حريري طرهان كرانفاظ كے لغوى معنے ان كے ذمن مي موست موت جلے جاتے۔ ایک د فعر محمد پاشان کی خدمت میں آیا اور مپلی ہی طاقات میں ان کی خرافانی مدے اس قدر منا ترسواکران کی کفالت اپنے ذیف لے لی-بہ رہ زمامہ مقا جب کوان کے تیر علمی کا مرسوج جا تھا اور اہل علم بران کے نصن و کھال کی وھاک بیٹیر کچی مقی۔ وور دراز کے قبائل سے لوگ ان سے لوری طرح باخرسو گئے تنے مقام اسلامی مکوں کے اساتذہ وعلما ان سے متاثر مکررو تق اور مرملاتے میں ان کو فیولیت کی نگا ہ سے دیجیا جا کا تھا چندف مالک قبائل کے ادبابِ علم اور اصحاب محومت کی طرف سے انف سی خطوط آتے اور تحالف بيش كبير مات من عُج إز ، تركى ، مدرسان ، من ، محد ، شام ، لعبر وان سودان ، فران اور الجزائر وعيره عالك كم سلطين و امراكي طرن سے خطوط اورونو آنے اورم ملک کی ماب سے وال کاکرئی خاص مخف منابیت عفیدت واخرا سے ان کی خدمت میں بیش کیا جاتا ۔ اکیب مرتبہ حاکم فران نے ایک عجیب وعزیب نے پیش کی جب کی شکل تبییر کی سی هنی اور رسز کھیڑے کا سا۔ میں تحد ستیم ترفعنی نے سلطان تركى عبدا لحميدكي اولا دكونطور بدبر بهيج وبأتفأ عرب من معزبی میالک کے وگ توان سے استہائی متاثر سے اور کہا کرتے منے کہ ج شخص ج کرنے گیا ادر مرتفیٰ زبدی کی زیارت سے محروم رہا تر گوہاا ک کاچ ا دهورار السالیم علیم میں ان کی خیام گاہ پرلوگوں کا ہمیشہ کیا ہمجم رمنا اور شخف کے انته میں ستیم تلفنی کے نام ایک خطر مزنا یعب شخص کو سید ممدوح کی اون سے اس کےخط کا تخریری جاب ہی جاتا ، وہ اس کو نہنایت مشبرک سمجھنا اور بحفاظت تنام اسينها ركفها اوراسها بنصفر جج كي نشاني قرار دبيا وه يرهي يقين ركصناكه اس كاخا تمرا ميان بربوكا مع شخص كرأمس مح خط كاحواب يدملنا وه حرب وا ضوس كا اظهار كذا ورادك أسع لأتى المت عظم إنع .

میدرتفنی بهت بلے شاعر ہی تنے اوران کے شعر بهت بشور میں ان کی الم سے وہ نما بیت بخوم ہوئے۔ اس مو ننع پر اُنھوں نے اوران کے شعر بہت بال مو ننع برائندوں نے ابھی ان اور دالک شعر کے ہیں میں سے چیز شعر بیا اور وہ کے جاتے ہیں:

مضت فرضت عنی بھاکل لذہ تقدیم اعینائی فالقطعا معالا لذہ تقدیم اعینائی فالقطعا معالا لذہ تقدیم اعینائی فالقطعا معالا مفتد شریب کا ساسنشر یہ کلنا استرائی میدعن ذاك مدفعا منن مبلغ صحبی به کہت اشتی برائی اوراس کے جانے کے ساتھ ہی وہ نیا کی تمام بینی وہ نیا کی تمام

لڈنین ختم ہوگئیں۔ اس نے موت کا پیالہ پی لیا اور عنقریب ہم سب اسے اسی طرح سئیس کے سرین نہ میں میں اور میں میں سرین

جیساکہ اس نے بیا ،موت سے کوئی منین کے سکتا۔ سرسر پر

میرے دوستوں میں سے مکتے میں کون پر پیغایم مہینا کے گاکہ میں اتنا رویا کرآئکھوں میں اکسو کو کا کیائے تلم و باتی نہ یا۔

بیمی کی وفات ان کے لیے بہت بڑا صدمرتھا اوراس صدھے وہ استفاتار بہے کہ گوشانشینی اختیار کرلی اوراسینچ گھر کا دردازہ بندکر کے بیٹیے گئے ۔اس کے لعد کسی کے تخف تخالف فہرل نہیں کیے ۔

سیّد مرتضیٰ ذہدی کا تحب مکرورا ورنگ بنری تھا۔ واڑھی معتدل اور باریک بھی ہمیشہ عمدہ لباس بینت اورخوش وخرم رہتے تھے یکین بوی کی دنا کے لبدچرے سے خوشی کے آثار معدوم ہوگئے کتھ اور حزن و ملال کے نشان اُمِراک تے تھے۔

ان کی تصنیفات کی تعدا دسوسے زیادہ ہے ،جن میں سے بعض تھیے کی بیں اور مبہت سی بھورت مخطوطات بعض کتب خانوں میں محفوظ میں ۔ کتا بیں مندرج ویل میں ،۔

ار امتحاف السادة المتقين لشرح احياء عسام الدين :- برمطبوع سب

مطبع المبنية فامره في اس المركوبين ضخير عليدن من شائع كى - فاس (مراكش) ملي مطبع المبنية فامره في السالة من المراكث ال

مور وسے مہر ۱۴۰ مرک میں وہودوں یہ بی میں ہا ایت اور وہ العد وسی نہا ہیں الات الموس ، و لفت میں ہما ایت و الفین میں ہما ایت وہ الفت میں ہما ایت وہ الفت میں ہما ایک المور میں تبایا گیا ، اس کتاب میں میں میں المور دو میں بین میں کی دور سے الموں نے انتہائی شہرت حاصل کی اور بیکنا ب الی علم میں بہت کی وجر سے المحوں نے انتہائی شہرت حاصل کی اور بیکنا ب الی علم میں بہت میں میں اسے قبولیت حاصل موگئی تھی ۔ اس کا معبول میرک مان کی زندگی می میں اسے قبولیت حاصل موگئی تھی ۔ اس کا معبول میرک میں اسے تبارید میں اسے تبارید کی اس کا میں اسے کا میں میں اسے تبارید کی اس کا میں میں اسے کی دور سے کا کہ اس کی دور سے اس کا میں میں اسے تبارید کی دور سے اس کا میں میں اسے تبارید کی دور سے اس کی دور سے دور

ایک نیخہ با دشاہ روم دتری نے تما بت کا کے اپنے کت خانے میں محفوظ کیا ۔ ایک نیخہ سلطان مغرب محفوظ کیا ۔ ایک نیخہ سلطان مغرب نے ایک نیخہ سلطان مغرب نے اللہ اللہ میں نے طلب نے اپنے کیا جب کا بات کا اورائی مسجد کے اس کت خانے میں محفوظ کیا جو جامع از ہر سے قریب کی اورائی مسجد کے اس کت خانے میں محفوظ کیا جو جامع از ہر سے قریب کی اورائی مسجد کے اس کت بار ربال میں حاصل کیا تھا ۔ یہ کما ب اب بدید

ہے ۔ یہ نسخد اکس نے ایک مرادر بال میں عاصل کیا تھا ہیں جب بہیں۔ اندا دمیں کوریت سے شائع ہورہی ہے ۔ کئی طبدیں جیپ کچی ہیں۔ چوبلیس

ملدول من ممل مولکی -سور تنظیمال الفت اصوسے :- ان الفاظ کی لغوی تشریح ہوتا ج العروس

می درج مونے سے رہ گئے تھے اورلندمیں درج کیے گئے۔ تاج العرکس پراس دور کے منعدداصاب علم نے نظر ونشر می لقرنظات تاج العرکس پر شیخ عبدالرحل عبدروس دمتوفی ۱۹۱۴هی شیخ عن العبداوی دمتوفی ۱۲۰۴هی شیخ عطیدالمجدوی دمتوفی ۱۹۱۶هی شیخ عبدلی العبداوی دمتوفی ۱۲۱هی شیخ علی شیخ محمدان ارایم العوفی دمتوفی ۱۹۱۱هی شیخ سست الهواری دمتوفی ۱۲۱هی شیخ علی شیخ محمدان ارایم العوفی دمتوفی ۱۹۱۱هی شیخ سی در ۱۲۰ میں در متابد در متابدا الله شیخ علی

من صالح الشاوری دمتوفی ۱۸۵۵ (شیخ تعدالجنیرتبادی دمتوفی ۱۴۰۰ می شیخ علی صعیدی دمتوفی ۱۸۹۹ (شیخ احمدالزد دیر دمتوفی ۱۲۰۱۵) شیخ علی الفنا دی علی صعیدی دمتوفی ۱۸۹۹ (شیخ عمد لفادی شهور سالسویدی سیاسمائے گرامی شال میں۔ دمنوفی ۱۱۹۸ هر) اور شیخ عمد لفادی شهور سالسویدی سیاسمائے گرامی شال میں۔

۵- تنبیه المعادف البصیرعلی اسراد حزب الکب برد معرمی طبع مرئی - الوالحن شاذ لی کی حزب لکبرکی شرح سے -

و . نشوة الارتباح في سيان حقيقة المبير الفداح : ١٣٠٧م كوليدن بي جي -

٤ - بلغة الاريب ني مصطلح اثارالحبيب ، - ١٣١٧ مركومري

٨ ـ شرح حديث ١م زرع -

9 - رنع الكمال عن العلل -

١١ ـ تخريج حديث شتبتني هود-

١١ - تغريج حديث لع الادام الخل-

١٢ ـ المواهب لجليه فيا يتعلق معديث الاوّلبّه -

١٣- المزنساة العلبية بشرح الحديث المسلس بالاولية

١١٠ العروس المجسلية في طرق حديث الادّ ليد

10- حس المحاضرة في أداب البحث والمناظره -

14- المالية المنئ في سراكلني \_

14- الغول المبتومة في تحفيق لعنظ التابومة -

١٨- رساله في اصول الحديث -

14 رسالدني اصول المعتى ـ

.٧٠ كشف المغطى في الصلوة الوسطى - ١٥ - ١١ حتفال لصوم السنِّ من شوال -٢٢ - امضاح البدارك عن نسك لعواتك

٢٣ . انزادالعبين بذكرعن نسيدالي لحسن والحسبين -

١٢ - الابتهاج مذكر امرالحاج -

٢٥ - العنوصات العليه بهافى سورة الحمل من اسرار الصيغة الاللهيه -٧٧٠ التصرلعيب صنرودى علم التعولية -

١٧٠ العفدالشهين في طرق الالياس والتلفي -

٢٨ ـ ١ نخاف ١ كاصفياء لسلاس الأولياء -

pq ر انتعاف بنى الزمن فى حكوم فهوة المبيس -

. مراتحان الانفوان في حكم الدخان -

رم رالمقاعد العند يدفى شاهد النقشب شديد ورايك مويكاس الثعار ميشتن سيحه

PP. السددة المضيه في العصية المرضيه . ووسوبر الثار

مِشْتَمُلِ ہے۔ سرس رارشا دالوخوان المالفطاق المحسان ، - امك سومب اشعار ر

۱۳۲ ما الفية السند ، ميدره سواشعا را دروس كراسول برمحتوى -

۳۵ رشرح صبعة ابن مشيش ر

٣٩ مشرح صبغاة البدوى -

٣٥ ر شرح تلاث صيعة ، الوالحن الكرى كي فلات صيعة كي شرح - ٢٥ رسيد صيعة المكرى كي المات مسيعة المكرى كي المري كي كي المري كي كي المري كي كي المري كي كي كي ال

صیغ کی نثرے ۔ وسر الاز هارالمتناش ه في الاحاديث المتواتره-

٢٠ - تحفة العبد -

٢١ - نفسب سودة يونس على لسان القوم -

٢٢ - لقطة العدلان في ليس في الاحكان امدع مماكان -

٢٣ رالفنول الصحيح في مرانب التعديل والتجريح -

۲۸ - التبيرن حديث المسلسل بالتكبير-

۵٪ مد الاصالى الحنفيد ، يكاب البب بلدي سيم اور اسس كا تلى نسخ النظ المعنفية المراسكة اللي نسخ النظ المعنفية الم

۲۹ - الاهالى الشيخى بنياء : ووطيرون مين بيداور فلمى نسخه كتب خارد كصفيد حيدراً باد روكن مع عفوظ بيه -

٢٠ - معادف الا برام بماللكني والا نقاب من الامسواد -

٨٨ - العقد المنظم في امهات النبي صلى الله عديه وسلم -

٢٩ - العنوا عد الحليله على مسلسلات ابن عقيله -

٥٠ - النغة الفند سبب لواسطة البسعة العيدروسيك -

a - حكف الاشواف الماكمة الله ماق، - اس كا قلى نسخ فامره من موجود سعيد

۵۲ - شرح الصدرفي اسماء اهل السدد -

۵۳ - التفسيش في معنى لفظ الدرولش -

٨٥ - رفع لقاب الخفأعن انتمال في وفاء وابي وفاء

٥٥ راعلام الأعلام سناسك حج بيت الله الحرام .

وهدوشف سلاف الرحيق في نسب حضرة الصدين -

۵۵ - القول المبتوت في تحيينق لفظ له يا توت -

۵۹ - لفط اللّٰلى عن الجو هرالعالى : - برامتا دُنقى كى اسا نبُرِم، جم كى احادثت مصنف شهركو ١٩١٥ - مع كمى بحرسال كروه مصركة -

04 - هدية الأخوان في شجرة الدخان-

٩٠ ر اتحان سبد الحي بسلاس بني طي -

الار ترويج القسلوب مذكر صلوك بني التوب -

مور ركشف اللسّام عن ادا بالاميمان والاسلام-

سرور مختصرالعين، لأت سفتان سعد

٧٢ رالنكملة والصله ,- ووطرون مي و فطوطه-

40 - عقد الجمال في سيان شعب الاميان -

٧٧ ر يخفنة اسماعبل: فيخ العرب اسماعبل كي مدح مين بيمخطوط فامره مين

موعود سنے ۔

٧٠ - تحقيق الوسائل لمعرفة المكا نبات والرسائل -

٧٨ - جودة الاتساس في نسب بني عباس-

49 - الروض المتعطار في نسب السادات ال حعمر الطباد ، يخفوط قام وي من مرجود سع ر

٥٠ - سفينة النيات المعتويدعي بضاعة عزماة من الفوائد المنتقاة -

رى - عابية ألا بنهاج لمفتضى اسانبيد مسلم بن الحجاج -

2/ رعفند اللألي المتناش في حفظ الاحاديث المتواس

س رالعفند المكلسل الجوا هوالتمين

۵۷ - ذهسد الاستدام المنشق عن جبيوب الالهام لئبرح صبغة
 سدى عبدالسيدم -

۵ ر دشفان الهدام المغتوم للبكرى -

وى رمعجم شيوخه -

22 د دفع الشكوى وتنويج القلوب في ذكرملوك بني اليّرب

مرى رالمرف لكابلي فين دوى عن الشمس البابلي و - اس كافلى لني فامروس

موج د سے۔

24 ۔ برنا مجد استبدر تھنی نے اسے ستید یاسط علی قادری ملگرامی کے سیے مصر میں تحرید کیا ، اس میں اُنفوں نے اپنے ان کم و مبشین نبن سواسا تذہ کا ذکر کیا ہے ، جن سے انفوں نے استفادہ کیا ۔ اس کا تعلی نستی سنا مناصلیہ حدید آباد روکن میں موجود ہے ۔

١ ساسيد العلدة الشادشة بستمى أركنب فارة صفيحبراً بإدردكن معفوظ سع -

۸۱ - تغریج احادیث خدولانام ، - تلمی نخر کتب فا مذاصفیدی

٨٠ - مناقب أهل الحديث : معدثين كمناتب وفضائل مينفن -

AF معند الجراهر النين في تخريج مديث اطلبوا العلم وكان بالصين -

ان محتب ورسائل کے علاوہ الخوں نے ادریمی متدد جھوئے بڑے سائل السنیف کیے۔ ابتدائی سات کا اول کے علاوہ خالبا اور کوئی کا بطیع نہیں موقی — مبت سی جیر مطبوعہ کنا اول کے تلمی نسخ تامرہ ،حیدرا با در دکن ) اورونیا کے تعمی کتب ورسائل دست بُروز ما مذکی تذم ہوگئے میں۔ ندم و گئے میں۔

مبیاکہ تبلغے تبایا گیا ، سیدم تفنی مہت بڑے شاعر بھی سنے ،ان کے جذ اشعار حوامموں نے اپنی بری کی دفات پر کیے ،گزرٹ تہ سطور ہیں کھے مانچے میں مدارش اور بارٹ میں میں فصر میں میں میں ان میں

م من ، جا رشراور الاسخط بول حربيد ونصيحت مسيمنغان من :-توكل على مولا على داخش عقامه ودادم على لتقوي وحفظ الجواح

وقدم من العرالذى استطيعيه ومن على بريضاه مولاك ما لح واقبل الفعل المجيل وسيد ك الى اهله ما استطعت غيرمكا لح

ولا تسمع الاقوال من كل جانب فلا مدمن متن عليك وت دح

الله يرتوكل كرواورائس ك عذاب سے ورتے رمو بمشنفوى إفتار کے رکواور اڑکاب گناہ سے اعضا وجوارح کی حفاظت کوو۔

جس ندرطا قت ہم ، تیکیوں کی طرت وہ ٹرو ، مبر وہ عمل جو اللہ کے نزدیک

لسنديده سے اعلى الح سے۔

. بنزین کاموں کو اپنا مرکز نوجہ سائے رکھوا ورجہان مک جمکی ہو، لوگوں میں ا مچها ئېبال پېيلا تو ، ککين اکس ميں (په احتياط صروری نهے که) کسی سے شُرَش و تَی مصح پیش مذاً ؤ ۔

إدهراكه عركى بانني سننف سه كريركر وبمقارب فيعمنبهط عدم وإراض کے ما بل اوراصحاب منم و تدبیر بونا صروری ہے زناکہ کوئی غلط مروا داور خلط گفتاراً دمی این بالوں کے تقبین مثنا نزر نز کر کھے).

بلاشيسة مرتضلى سوا ومبندك مبيل الفذر عالم عف أمفول في مرموصور على ئ بي كهصير ادر منابيت على كام كيا -ان كي مك و تاز علم كا دائره بيت وسلوي فن بغت بي زوه مرتبهٔ امامت پر فائز في اوراس کے مام گوشول رفختهداند

أتفول نے خِل ہی شور کی آنمیس کولیں ،اپنے مک مہندوت ان کیشام پر علا داساتذه سے اکتساب نیمن می مصروف مو مے اور مراس دروارسے ہد دستک دی جهال سے انفیل حصول خیر کی آونع موسینی کھی سیب وی عاش خسینت ك صنوراً عنول في انيا دامن طلب تعيلايا ، الله في الفيل كامياف كامران فرمايا براكب عظيم معادت فني جوال ك حقيم من أني -

سندوشان کے اساتذہ سے استفادے کے لبدوہ بحرمند کی موجل بر سوار ہو ئے اور بحیرة عرب کوعبور کرنے ہوئے حما زِ مقدمس بینچے کئی ج کیے اور وہاں کے ارباب نصنیت سے متنفید ہوئے ۔ تھر بین کے سرسروشا واب مقام دمیا

کوا پنامسی تھہ ایا۔ اس کے بعد دریائے نیل کے سامل پرائر ترے اور مصر میں سکونت اختیاد کی ایسان کا مرکز بلدہ علم وکال قام و تھا، جہاں دہ سر کا ظلہ سے ہم اور زندگی گراری اور جہاں گئے وہاں کے آسمان علم پرآ فناب وہا تہاں ہے جر اور زندگی گراری اور جہاں گئے وہاں کے آسمان علم پرآ فناب وہا تہاں ہے دان کو اللہ نے اتنائی احترام سے فرازا اور ان کی عرب وشمت کا ساب کھر بھی چیسیت اور دواز موالیا عمال عکومت ، امر ائے سلطنت ، اور باب منبر و محراب ، اصحاب دوس و ندر ایس غرض مرتشرہ عیاست کے وگوں نے ان کومتی تیکر میرگروا نا اور ان سے حسول فیمن کو غرض مرتشرہ عیاست میں مورکت قراد دیا۔

بستی تین کی وفات کے لبدان تھے گلت ان طبع پر خزاں جیا گئی گئی اور وہ سکفتگی جران کے فلب وسمر کا خاصہ تنی ، باتی مدرسی گئی ۔امور دنیا سے نقطع سوکر کوشد گیری اختیار کر کی تنج ادر گھر کی جادد اواری میں محصور سوکر رو گئے گئے تنے دیل ہے۔ ان کے سر بر کرنے فی دیکر سے تاریخ

ندر میں سے منہ کے فتا کر و سے سختے ، وگوں سے میل جول ترک کر دیا تھا اور روائے سکوت اوٹرھ کر جملیہ گئے تھے ۔ وہ آفناب جومندوستان سے طلوع ہوگر کئی مال سے بین اور مرک علی فضا ق ک کومنود کر را نظا ،اب اپنی اورانی کر بی سمیط حبکا تھا ۔۔ اس اثنا میں سکا کی طاعون کے مہلک مرض نے سرنکالا اور

چندې روزين لوړ ت مصر کواني ليب مي لياد

تراق على الدوز تفاك سنير الفي النبي المركب سامنه كي مسجد من سكة منج مسجد كروى " كلاتى فتى ، ثما زجو سے فادغ موكرا بھى مبعد ہى ميں بنيٹے تف كرطا عون كامرض ان پرعمد آدر موا - وه كسى طرح كلر بينچ اور كو از بندكر كے بيٹے كئے كمرى كوئى چائة فقاكم وه كس حال ميں ميں - وو و فن اور و درائيں اسى حالت ميں شير بالاً ا اقرار كوان كى حياتِ منفار كا فاتم سوك ، عالم تنہ في ميں ان كى روح تفرع فعرى سے برواز كركئى اور وه اپنے ماكم جنتي سے حیامے - برشعیان كا مهيد اور سے برواز كركئى اور وہ اپنے ماكم جنتي سے حیامے - برشعیان كا مهيد اور

کسطرے گزرا ، اس کاکسی علم میں بیب وگ اپنی پٹی مصیب میں گرفتا را ورجاری سے پریشان منتے اور بیب وقت کئی کئی میں بیں وگوں کے کندھوں پر سوار مہوکر قربتان کی طرف عارسی تقییں۔ ایسے نا ذک حالات میں کمی کو و دمرے کا کیا علم موسکتا تھا بیر کے روز باش ندگانِ قامرہ کر بتا علاقوشہر کے لوگوں نے ان کے گرکارُخ کیا اور ان کا حبارہ وروازے سے بامر نکالا۔

اس عالم اعباً نے اپنی زندگی میں خود می سیدہ دقیہ کے مزار کے قریب ایک علی منتخب کرلی میں ، و میں ایمنس دفن کر دیاگیا۔ اِنّا لِدُلْدِ وَانّا اِلْسُنْدِ وَانّا اِلْسُنْدِ وَانّا اِلْسُنْدِ وَانْدَ لِمُنْدُ لِكُ وَالْدَ مِنْدُ وَالْدِيْدُ وَالْدَ مِنْدُ وَالْدَ مِنْدُ وَالْدَ مِنْدُ وَالْدَ مِنْدُ وَالْدَ مِنْدُ وَالْدُونُ وَالْمُونُ وَالْدُونُ وَالْدُونُ وَالْدُونُ وَالْدُونُ وَالْدُونُ وَالْدُونُ وَالْدُونُ وَالْدُونُ وَالْدُونُ وَلِيْلِيْكُونُ وَالْدُونُ وَالِمُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَ

٨٩ - فاصنى مصطفح فأروقي گوياموي

گر پامئور لدیی کے علما وشائخ اور فقها واصولییین میں ایک بزرگافتی مصطفیٰ عظے ، جن کے والد کا نام خیرالدین اور وادے کا خیرالنڈ تھا نیسلاً ڈارو ٹی من

-- قاضی مصطفا کا مولد ومنشا کو با مٹوسے جو مندوستان کے صور او فی کا ایک شہرے - اس شہر کی خاک سے منعدد علما و فقہا نے جنم کمبالو رصلفہ علم و فضل میں مشہور ہرئے ۔ قاصنی معدول کھ مڑے تو مولانا محدزمان اورمولانا محداکم کا

<sup>40</sup> ابجدالوم ص ۸. ع ، ۱۵ ، ۸۹۵ - تذکره علمات مبندص ۱۲۲۳ - نزسته المخواس مرحم تا ۲۲۷ - الاعلام نزسته المخواطرية عص ۲۰ م تا ۲۷۹ - الاعلام جرحم تا ۲۲۱ - الاعلام جرحم عدم تا ۲۲۱ - الاعلام جرحم عدم ۲۰ م تاريخ الكامل ابن الثير المجزرى حاشة عبدالرحل المجرزة معروة ۵۹ م ۱۰۰ - التخد والادب ص ۱۹۳، ۱۹۳ ع

سے حدل طرکوا فارکیا اور میرا منی سے تھیں علم کی ۔ یہ دونوں بزرگنامنی عالمنی فاردتی کو پاس کے شاگرد ستے -

اس زمانے میں علوم ظاہری سے ذاخت کے بعد علم بالمنی کی تحسیل اس زمانے میں علوم ظاہری سے ذاخت کے بعد علم بالمنی کی تحسیل لازی تھی جاتی تھی۔ قاصفی مسلفے آنے بھی علوط لیت و تصرف کے حصول کی طرف عنان قوج مبذول کی اوراس کے لیے وہ اسس دور کے ایک زرگ بیش فرزت علی حیث کی فدمت میں گئے اوراً ن سے عزقہ طراقیت عامل کیا۔ فرزت علی حیث ایس مدن سے اصحاب فیفنا و کا القامت کی اس مدن سے اصحاب فیفنا و کا القامت کی اس مدن سے اصحاب فیفنا و کا القامت کی اس مدن سے اصحاب فیفنا و کا القامت کی اس مدن سے اصحاب فیفنا و کا القامت کی اس مدن سے اصحاب فیفنا و کا القامت کی اس مدن سے اصحاب فیفنا و کا القامت کی استہدائی میں کا القامت کی اس مدن سے اصحاب فیفنا و کا القامت کی استہدائی میں مدن سے استہدائی میں میں کا القامت کی القامت کی اس مدن سے استہدائی میں مدن سے القامت کی مدن سے استہدائی مدن سے القامت کی مدن سے القامت کی مدن سے القامت کی مدن سے استہدائی مدن سے القامت کی مدن سے القامت

فدرت على حشقى فدمت مي شئ اوران سے فرقه طراقيت عال كيا يده دور مقا حب كر مراس من مبت سے اصحاب فينل و كال قامت أي 
عقد اور ولال كي مضب امارت بر قامني مصطفى كے ايك جي زاد معائي فائر 
عقد - قامني معروح نے مجي مراس كاعو مركيا، چونكہ سولنمت علم سے ہم و در تھے 
اس بيے امخيس مدراس كي مسند ندريس بر مشكى كرديا گيا - لعدازال يد مدراس 
كاف منى مقرر كرد ہے تھے ، ان كي صلاحيت برجب مزيدا عالم مرم مي تو امنی 
مدراس كانامني القضاة ، با ديا گيا - اس كے لعدتنام عمر اس منصب برفائر و فائر 
مدراس كانامني القضاة ، با ديا گيا - اس كے لعدتنام عمر اس منصب برفائر و فائر 
مدراس كانامني القضاة ، با ديا گيا - اس كے لعدتنام عمر اس منصب برفائر و الله فال مبادر و الله علی الله و الله فال مبادر و الله علی الله علی الله و الله علی الله و الله علی ا

ان کی صرف و تصنیفات کاعلم موسکامے۔

ایک فارسی کے دلویان شعری کا جم سے معوم مؤما ہے کہ وہ طبیع مو زول رکھتے تنظے ،اور فارسی کے البیتے شاعر شقے ۔ دوسرے تذکرۃ الانساب کا یہ کماب اُنھوں نے 1191 ھرکو میڈیائن "میں کھی جوجز بی میڈکا ایک شہر ہے۔ فقیمیائن "میں کھی جوجز بی میڈکا ایک شہر ہے۔ فقیمیائن گا مائن کیے جبیلے مدر اس کے قاضی

ادر میر قاضی الففناة مقرر کے گئے تھے۔ قاصی مصطفے کو پاموی نے ۱۲۳۴ هرکو وفات با کی ا

فه نزمته الخاطرة عن ١٨٨ ، ١٨٨ يحاله مرجهان،

99 مولاناصطفي ريني تشميري

وادی کمتیر کے ان مشام برعلمائے حنفیہ بیں حبفوں نے تیرهوی صدی ہجری کے نفتہا و اصولیدین میں تابل فدر خدمات انجام دیں ،مولا نامعتطفی فی کا ذکر سنہا سنت صروری ہے ۔ ان کے والد کا اسمبر گرائی طبیب اور دا واکا آمد نفا ۔۔۔مولانا طبیب اسپنے دور میں کمثیر کے مشہور نفتہا میں گر دالے حالتے نفاذ یہ ۱۔ یشوال ۱۲۹۷ مرکو فرت ہوئے۔

یں مراز کو رہ کا امر نامی مولانا اہم۔ رفیقی تفا۔ بھی نیرطویں صدی ہجری کے منا دسمیری نوسی نیرطویں صدی ہجری کے منا دسمیری فقت اس کی دفات ۲۲ ررجب ۱۲۱۹ هرکومونی۔ مولانا احمد کے والد کانام مصطفط نظامیں صاحب علم بزرگ ہے۔

غرض برنمام خاندالی علم وغیل أور فعة وا صول میں خاص تشریت کا حال تھا، مولانامصطفیٰ رفیقی کی ولاوت ۱۲۲۷ هر کو سوئی اور مدسی و فقد کی نظیم اینچ والد کرم مولانا فلیت سے حصل کی ۔ مدست کی سند بھی اسٹی سے لی -لعیف علوم مرہ جد کی شخصیا ۔ د گر علما سے بھی کی اور ششنگان علوم شے ذمرے ہیں

مجب درند مرم مردم کی تحصیل دیگر علماسے بھی کی اور تشنگانِ علوم کے زمرے میں اور تشنگانِ او

علم سے فراعت کے لبد درکس وا فادہ کا دہم کسلہ مشروع کما جوان سے قبل ان کی شاگر دری کما جوان سے قبل ان کی شاگر دری کا فخرعال کی اور علوم متدا ولدسے بسرہ یاب ہوئی -ان کے شاگر دول میں زیادہ تر تعدا کوشیری اس علم کے ہم جوہ میں ولا ماہد ان مولانا احمد، مولانا احمد، مولانا احمد، مولانا احمد، مولانا میں ۔

دفیقی شامل میں ۔

"""

انعتبا ركباتك

# ٠٠١ مولانام طفر حث بن كاندهلوي

مبدوستان کے موبدی میں مرا ندھا "المی مشہور شہر ہے جس میں مبت سے علم و نقبا پرا ہوئے۔ ان میں آئیک عالم مولانا مظفر حمین کا ندھوی تف یو مولانا محمود تبشش کا ندھوی رمتو فی ۱۲۵۸ هر) کے فرزندگرامی تھے۔ یہ فاندان کی پشتوں سے ضرمتِ علم و دمین میں معروف تقا او دان میں سے سربزرگرا پالیک مقام رکھنا تھا۔

مولانامظفر حمین اپنے عهد کے شیخ کمیر؛ عالم نبیل، فقیه نا مارا و اورتنی وسالم مشخص سفتے را تباع سنت ، مثر لعیت میں استفامت ، کار حق میں عزیمیت او ماک بازی اور تورّع میں اپنی شال آپ سفتے - اس کا انداز و اس عقیقت سے ہوسکتا ہے کہ تنام عمر لقرم مث تبر حلق میں ہندیں آنا وا راگر لیے جنری میں کوئی الیسی چیز مُمن میں جلی بھی گئی تومعدے نے اُسے قبول ہندیں کیا ، فوراً اُنگل ویا سیاللہ کا بہت بڑا الذہ متا ہو اضعر نصیب ہوا۔

مظفر حسیس کی ولادت اورنشود فاکا ندها میں موئی دکھ بڑے
ہوئے تومفتی اللی خبش کا ندھلوی کے حلقہ درس میں شرایت کی اور ایک
مدت بک ان سے مشکک رسے - ۱۵ جمادی الاخری ۱۲۷۵ هر مفتی
صاحب ممددح کا انتقال ہوا تومفلفر حیین نے دبلی کا عزم کیا اور مولانا
ممدلفقب و بلوی کے حلقہ دوس میں شرک ہوسکت یولانا محدد تقویب دبوی
ایک جبس الفندر مالم شقے مولانا شاہ محدا کان دبوی کے مجبو تھے مبائی اور

نشك مدائن الحنفيه ص ٨٩م---- خرمنه الواطرح عص ٢٨٢ - تذكره نفائه منده ص ٢٧٧ ؛

صرت شاه عبدالعزیر محدث دلوی کے نواسے تنے ۔ ۱۲۵۸ هرکواسے بڑے معائی رشاہ محد اسکاتی ولوی) مسے ساتھ مندوستان سے ہوت کرتے حهار مطبع گئے تنتے اور مری مکرمہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔وہی،۲ زلفیدہ

١٢٨٢ هركو وفات ياني - `

مولا نامظفر خبین نے امرالمجا برین سبّد احرشه ید سے ملا کات کا نثرت ر

بھی حال کیا اوران سے تنفیض ہوئے۔

مولانا مدوح نے سنت مطهره كى مايت اور برعت كى تروير كے ليے زندگی وقعت کر دی تنی ان کے زمانے میں کسی عورت کا متوسر فرسن مرحانا تو ووسرى حجاس كالمحاح سنبر كماجانا تقا اورده مام عركمر سنبيض دشي اوراسي طرح زندگی گزاردینی منی - برسندوا مزیم منی جرسندوستنان محصلالول مین روان پذیر برگی بی مولانا اسمی غیل شهیدا ورستید حدشهیدنے اسس فلطاور عِنْرِ سْرَى رسم كوخم أكرنے كى معرور كوشش كى ،ان كے دفق مے عالى مقام نے بھی اس کے غلاف صد جد کی مولانا مظفر حسین کا ندھلوی نے بھی اس میم کی نارید مخالفت کی اور مہت سبی ہرہ عور نول کے سکاح تانی کا امتہام کیا۔ اس سیسلے میں ما بل اور اسلامی احکام سے ناوا تف مسلما نول کی طرف سے انسی سخت مصائب وفین میں منبلا کیا گیا ، مگروہ اِس منیر شرعی رسم کوختم کرنے کے بیے برابر کوشاں ہے۔ سخت مصائب وفین میں منبلا کیا گیا ، مگر وہ اِس منیر شرعی رسم کوختم کرنے کے بیے برابر کوشاں ہے۔ مرلانا مظفر تعین نے ووج کیے۔ بیلے چ کے لیےوہ مندوستان سے روان موے نو کر کرمر گئے ، بھرج سے فارع موکر مدینہ متورہ بینے ، اور بخيريت وطن والي ٱلمَّئَة -كهيع صح لعدج ثاني كانصدكيا - كومُوْمَر بِهِجِيْزُ

ن کے اُستا دس مولانا شا محمد لعقوب دلوی کا انتقال ہوگا، ان کی ناز خازہ بڑھی اور تجہینرو تھیں کی-اس کے لید لیج کیا اور مدینہ منورہ دوار مرکف ن استے ہی میں بہا رکڑے کے معالت مرض ہی میں مدینہ متوّدہ سینچ نو اللہ کی است عوش رحمت من جلے کے رہموات کی شب ۱۱ معسدم ۱۲۸۳ م

کاواند ہے۔ کاواند ہے۔

۱۰۱ –مولانامنظهر على عظيم آبا دي

عظیم آبادکی زلنے میں مندستان کے صور بہار کے شہر مٹین کا نام بخا ۔
وہاں علما و فصلا اور نقها و صلحا کی ایک بہت بڑی جاعت بدا ہوئی اور
ان تنام حصرات نے مختلف گوشوں میں بنایت شرت عاصل کی دان میں
صدیم بزرگوں کا تذکرہ نقہائے پاک و مند ترحوی صدی بجری "کی بلد
دوم کے مقدمے میں کیا جا چکا ہے اور لعبی کے حالات دکوالفٹ سند نقبائے میں۔
مزدی مختلف ملدوں میں مخدوم عالمات برسومنی بیان میں ایکے میں۔
عظیم آباد (ٹین) کے ایک عالم وین مولانا مظری سنتے ، جانے عہد کے شیخ اور
عظیم آباد (ٹین) کے ایک عالم وین مولانا مظری سنتے ، جرائے میں اور عرم برب
میں دوک وی میں میں میں سنا و سنتے عربے روری دا فادہ میں صورت رہے اور فان
وطلبا کی کثیر تعداد نے ان کے صاحف زاونے شاگر دی تندکر نے کی سادت
طامل کی مشہور کتا ب فسطا سی البلاغ سے مستنف بیخ محمد میں سادت

مولاناً مظرطل عظم آبادی نے ہشتہ کے روز 4 رصفر 2 سم 17 ھرکو وفات پائی اوران کے شاکر دشنے محد سعید نے بر تا دیمج ٹھالی۔ کا شنبہ ساوس مار صفر اور الرصل شاہ

المسبر سادی الدین کرادی سید معزالدین کرادی

سید معزالدین کراوی فول ملمات نقد میں سے تھے سید خیرات علی

المادر ترافزاطری عص ۲۸۳ ، ۱۸۸م ؛ علی المادر الخواطری عص ۱۸۸۳ ؛

حسینی شہدی کا نمی کروی کے سب سے بڑے بیٹے بنتے دفقہ وا صُول کے علائے ماہر بن میں ان کا شا رہو تا تھا۔ احدا باد نارہ کے رہنے والے نئے ۔ کھٹوکے اللہ اسا تذہ سے اکنساب علوم کیا۔ ذہبن تا قب اور فیم کا مل رکھتے تھے۔

الله تداف الدين حبيني كوادي ان أصحاب علم حسرات بين سع سفظ ، جن كو الله تغالى نے بدوشتوري مير فصل و كال كى تمام فعتوں سے اللامال كر و با تھا إن كاسوب كلام در منج تغيير تها بيت موثر تھا ، حربات زبان سے محالتے سامعین كے ذمن ميں بيرسنت سوتی علي عاتی ۔ درسایت بر عبور حاصل تھا أور هجو فی عمری

مِن مركوشة علم پرحاوي سوگئے تھے -

اس عارکیر نے عین عالم جوانی میں ۱۷۵ هرکوکس جہان فانی سے عالمادانی کو رصلت فرما کی۔ اعمالِ جسنہ اور پاکیزہ کردار سے سواکوئی شفے تبطور یا دگا دنمیں جھوڑی ۔ان کامر فذا حمد آباو نارہ بیں سے،حبال ان سکے دیجر بزرگ مدفون میں۔ایک شاعر نے ان کی ٹاریخ وفات ان انشعارسے ٹکالی ۔

مُشْغَنَى مولو مُعِدِّزا لدين كروطت چرزي حبان بحبت ان سال وَتش چيني رمت مرون أوادلود به نظير حب انته

١٠ ا مولانامعتنوق على جون بوري

مولانامعشوق علی جن لوری اینے عصر کے جدیا اور ممتار فیزینظ بولاتا غلام حدین حون لوری کے جیٹے تھے جرکہ حداب ، مہیت ،مندرسد وغیروفون کا میک

ک باری کا معشق علی صفی المسک مقطادر مولانا فتے علی فارو فی جون پوری مولانا معشق علی صفی المسک مقطادر مولانا فتے علی فارو فی جون پورک مرکز علم وعلما میں موئی اور کے مجانجے تقطیلی ولادت و تزبیت جون پورکے مرکز علم وعلما میں موئی اور

<sup>&</sup>quot;ك تذكره علمات مبدص ٢٧٤ سرنرمة الخواطرج عص ٧٨٥ . "ك مولانا فق على جن بورى ، فاروتى الشل من اورمنا بيت صلى يربي عاشير الكي سخد يرويمير)

وہیں کے اساتذہ سے صول علا گھا۔ اجدا زال من بینعلیم کے بیے دیا رِمبار کے اربابِ علی فدرت میں حاصری و کئی شیخ احمد بمنی سے جو تیر هویں صدی ہجری کے بہت البرے ادبب و عالم نظے، فون ادبیہ کی تحصیل کی ۔

بنایت و بین وظین اور قابل آدمی سف کا در پر گری نظر نفی اور مختلف عوم وفون کے بالے بین امران دائے رکھتے متے - بین وجہ ہے کہ فارغ التقبیل مونے کے بعد قامنی مقور کروسیے گئے ستھ جوایک مذابت ایم اور نازکہ منصر ہے ۔

محکونتصنا پرشکس ہونے کے باوجود زیادہ تر درس دا فا دہ میں مصروت بہتے اورطلبا کی اتھی فاصی مجاعست ان کے ملقہ 'دوسؑ میں موجود رمتی اور وہ اس کو بہترین شغل قرار دہتے ہے

من مربع المربع المربع المربع المطالع علم من الأركمة بين رقيه صنى الورج محرفي منها بالكل المربع المر

رلتی ما شیسو گرخت اور پربرم کا د مالم دین مضد اعمال دون بورس ایک که وک (منظریابر) بفنا ، وال بیدا میت اور و بین پرورش بائی النی این تا برای است اندر الفات کیا ۔ اساندہ صفاح ماصل کیا ، بیرسیا میشید برای سے والبہ برگے اور ان سے اندر الفیت کیا ۔ متیصاصف ان کانام فتح علی صدیل کر عبدالقدوں رکھ دیا تھا۔ اس عالم اجتر نے علاق رئیاب میں وفات باتی ۔

عنه قاریخ شراد مبدحون فیرص ۱۹۷ ، ۲۹۳ - شدکره طلقهدم ۱۷۷ - زمبته الواطران مع ۲۸۵

مم ا مولانا میں الدین انساری سہسوائی

صور اوپی کے مشہور شرسسوان کے بہت سے علی و نقها کا دُرُنقهائے

مین کی مختلف مبدوں ہیں ہوچکا ہے۔ اس شرکے ایک ممتاز عالم و فقیہ

مرانا معبن الدین افساری سہسوائی سختے مان سے اسلاف مثل با دشاہ جال گیر کے

مرب سے وال کی جامع سب بی امامت و خطابت کے فرائف انجام فینے

مرب سے متقاور عمد وموفت اور ورع و تقولی میں خاص شرت رکھتے تھے۔

مرب ان اور اس کے قرب و جواد میں ان کو عرب و احترام کی نگاہ سے

دیجا جانا نجا۔

دیجا جانا نجا۔

یں بار کا معین الدی ہے کہ میں اس فا ندان کے ایک بزدگ مولا فالمعین الدی تیرھوں صدی ہے کہ میں اس فا ندان کے ایک بزدگ مولا فالمعین الدی الفاری گرنے ہیں ، جن کو تفیہ و حدیث ، فقہ و اصول اور دیگر علوم مروج میں درک حاصل تھا ۔ وعظ و تذکیر ، تعلین دین ، اشاعت سنت اور فیر شرعی رسوم ورواج اسلام میں ان کا مقام سیت کمند تھا ۔ بدعات اور غیر شرعی رسوم ورواج سے اسلام میں ان کا مقام سیسے میں کم برمرعام ددکرتے تھے کا کم تن کہنے میں بے باک تھے اور اس سیسے میں کمی برم سے اس کا برا کا اظار کرتے ۔ جس بات کو کاب وسنت کی روشتی میں ہے جسے تھے ، اس کا برطا اظها رکرتے ۔ ادر جو غلط ہوتی ، اس کی مب کے سامعے تحمیر کرتے ۔

ادر جو غلط ہوئی اس کی سب مے ساتھ سمبر ارسے ۔

ان کے بعض وا تعات سمبر العالیہ سوان " وصفی ۳۵ تا ۳۷) میں مولانا سید عبدالمباقی سسوانی نے جات العالیہ سوان " وصفی ۳۵ تا ۳۵) میں احتقاق میں اور المبلال باطل میں کس درجے جری سفتے لکین اس سے تبلیہ استان صروری ہے کہ وہ تیر حدی ہجری کے اوائل میں پیدا مو کے اور اپنے شہر مہسوان می میں نشر و نما پائی متدا والم علم و فنون کی تحصیل کے لیے بیلے الموالی شہر مہسوان می میں نشر و نما پائی متدا والم علم و فنون کی تحصیل کے لیے بیلے الموالی شہر مہسوان می میں نشر و نما پائی متدا والم علم و فنون کی تحصیل کے لیے بیلے الموالی استان اور و بال کے اساتذہ کے سامنے ترافی تے اور یہ تنہ کیا ۔ جیرعان میں محموم ہوئے ،

وہاں کے بعن علما سے اخذِ علم کیا۔ اس کے لعد وہلی روانہ ہوئے اور وہاں مولانا محد اسماقی دوانہ ہوئے اور وہاں مولانا عبد الحی بڑھا لوی اورشاہ محد اسماق در مولانا عبد الحی بڑھا لوی اورشاہ فراسمانی در مولانا سے مسب فیض کیا۔ وہ ان بزرگوں کے طراق وعظ وارشا و اور نہج تقریر سے فاص طور برسما ترمیم کے دہا نیجہ یہ سوا کہ طالب علمی می کے دہا نے میں وعظ و تبیین کا مسلسانی شرع کردیا اور بیسلسانہ اینے اسا تذہ وہلی کے اسلوب پر مشروع کیا۔

عوم سے فراعنت کے بعد ممسوان آئے تو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ شہراور نصابت نریات کے دورے شروع کردہے اور لوگوں میں خالص كتاب وسنّت كى تبليخ كرف تلك كمي كم گلرست كما يا ركانته ، ايناخرج سائف نے کر جانے اور خودمی روٹی پکاکر کھائے ۔ تیمیں مسکین اور برہ مورةن كى بهت مردكة أورجو بيسه إندا ماأن مي تعتيم ويتي شادى يا اور منی سے مواقع پر عومیز شرعی رسمیں مسلانوں میں رواج پاگئ کنین، ان کی شدید مذمت كرت مفازى باب دى كسائد جاحت كى بابندى برزوروسية جولوگ ما زے وقت گروں میں بیٹے رہتے اسمیں کمینج کرمید میں لاتے اور جو جاعت میں شامل ہونے میں تساہل سے کام لیتے ان کوسختی کے ساخد شامل جاعت مونے کی تاکید کرتے۔ اس سیلے میں اسے نازک اصاکس کے مالک تنے کمار پہیٹ پرا ترانے یحی نے ڈرہ ا دھرا دھر کی بات کی ادر سجد ہیں جانے سے گرنے کی داہ اختیار کی ،اُس پر ڈنڈا اٹھا لیا اور اس ونٹ بیک آرام مزیبا جب كك أمس كومسجد مي له على في كامياب مد مو كمة ريركام الم فون و خط كرتے اور اس من امير عزيب يا حاكم و محرم كے درميان كوئى امتيا زروا مر ركھتے، افي شرم سوال من منى برفدمت دھڑ ہے انجام دينے رسطوواس كے ترب واركے تصابت ربيات من كا اشاعت دین کے اس الذا نصفتعل وگوں کے دوں بران کا رعب طاری مرکب ما البخت مصحنت وكريم بال صحوف كمات تف تعديم كونها بالتفييم لارينا دوكول يربشه لان بالى

ا کہد زنر نشر کے ایک محلے سے گزر رہے تنے کہ ما زکا وقت ہوگیا ، قریب كى سحد ميں عانے لگے تو د كيماكم وإل تحصيل دار كا وفترسے اور سعد سے ملحق ہے، اورا ذان کی آواز وہاں بیسنچ رمی ہے ، سکین ما زکے لیے بیخصیل داراٹھا اور اس کانخت سلمان علے سے سی تنص میں کو ٹی حرکت پیدا موتی میتحصیل دارو سیے ہی إبك بااختيارا ورفراا ضربونام بمحروة تصبل داربهت بعث مزاج اوم طرور بمي تفاسيمعين الدين الكري تخصير داك دفترا بني اوراسل ملكم ك لبداس مع خاطب وكركم "أب للان إل! مسلان برب ي فرايا مسلمان موفو حيامسبر من حاكر غا زار هواوراني ماتحت مان عدويهي معجبين لي كرجا وُرُده اس فيم ك إسوب كلام كوسنف كاعادى مد تفاياتها لي خص سعمولالما كودكيا أيكن ده اپني بات برا رائد ره اورسي مي اند اورنماز باعاعت ميرصنه برامرابرابر عارى را منانك نفياً ما يهي بيان كيدا درية شرصنا كي وعيد يميُّ سنائي- بالأخراك شرصاور أسع كمينج كركرس سيبنجي أنارليا به نام عمله خاموش بيثيا وكيتنا ادرك نثارا يجراس كا بازد بيا مسجد مي ائد، دوسر عداكول كو تعي مسجد من عاف كا حكم ويا-نما زمرِ على نو نمازى نضيبت ، اركان إسلام كى المميت اور ديج امورشرعيد مصنعن نهامت مال اور موثر تقریری اوراکس درم زمی اور بیا رسے ا محام دبن بیان کیے کہ حاصر من کی ایکھوں سے السواری مو سکتے ۔ اس کے مندور محبیل وارتبی کیا مانی مولیا اور باجاعت ماندا واکرنے لگا اورائس کے ماتحت کام کرنے والے مسلمان تھی نماز باجاعت کے پابند سو گئے۔ سہران کے جواری ایک گاؤں سے دیور "ے۔ ایک مزنبر وہاں گئے تو وگول كوحسنب معمول احكام تشرع كى بها آورى كى تلفنين كى بينراسلامى رسوم ورولج كى مرمت فرمانى اوربدعات ومحدثات كاردكيا - ايك شخص كع بار سعين بتايا كيا كهيا كريا مازع بمريعجب وانعين آياكات كينج كرسعري برعاما ماا رہ ڈرکر جاگ اُٹھا ، مولاناتھی اس کے میتھے تھا گے۔ دو ایک ورخت برحراها، مولا نائمي درخت برجره گئے ۔ ده نیچ کو وال مولانا بھي فرزا کو د برے اوراس

کی اور تبایکداس ون سے ووشی منا زباجها عت کارِدی طرح بابند سے اور اپنے افرا و منا مذان ادر دوسرے وگوں کو بھی نماز کی تاکید برتاہے سے

مولاً نامیس الدین الفداری کی عیرسلم یا عیرمتشرع سلمان ماکم کی توجید ند کونے ، جس گا دُن میں و عظ دنصیت کے لیے جانے ، وہاں کے لوگوں کے گھرسے کھانا مذکھانے کھانے پینے کا انتظام خود ہی کرتے بھی کی خود بھی مالی إ ماد دکرتے اورا محاب تردت کو بھی اس کی ترحیب دیتے ۔ بے شار لوگوں نے ان سے انفادہ کیا اور ان کے مراعظ و نصاریج سے ختی کیٹر کے عقائد کی اصلاح مہدتی اوران کے

آخر عربی زیادہ ترضلع بلندشہ کے راکی قصیۃ و بان سی قبام کرنے گھے
سنے ، ان کام قصد و ال کے وگوں کی اصلاح دلنیم اور ان کومسائل دین سے
آگاہ کرنا تھا۔۔۔ و میں کے بکیشع القلب نے اُن کے کھانے میں زم برط دیا ،
اس کے اشر سے غاز فجر کے بعد اور طلوع آفاب سے قبل ان کا انتقال ہو گیا۔
اس کے اشر سے غاز فجر کے بعد اور طلوع آفاب سے قبل ان کا انتقال ہو گیا۔
ارتقال کے میسنے کا علم منسی ہوسکا۔ العبۃ بے حادثہ ۱۳۷۲ عرکے اوائل میں بیش آباد
و بنائی میں ان کی نما زحنا زہ فیر می گئی تو منقول سے کو اس فصیح کی آبادی
سے تین گنا ذیادہ وگ شرکی حبازہ سے اور مب حیران منے کہ انسانی کا مرانوی کے
گہاں سے آیا اور انسی طلدی ان کی موت کی اللاع آسیں کیسے ہوئی۔ اس کے بعد

مبّت کومهسوان لاباگی<sub>ا او</sub>رو دل حنا زه ربی*جها گی*انو اس می*ن می حاصزین کی کمژیت کا بیخا*ل تھا۔

مولناستيه عبدالمباقي سهبيواني تنكفته مې كەجس رات مولانا كى وفات بېونى ، اس

رات مرے والد مرم مولا نامت برسران احد رحمہ الڈوطریف خواب و کھیا کہ آج رسُول السُّرصتی التُّرعلیہ وسستم و فاٹ پاگئے ہیں جبرے کویہ خواب مولانا نزرگا

اب رسول المندسی المند علیه و مسلم وفات پیسے ہیں۔ جو کویٹ والے بولامار رہا۔ مار سروی سے بیان کیا نو اُسفوں نے خر ما یا بمک عالم دین اور داعی حق کا ہفتال ہوگیا سے ۔ دنیا نحیاُسی دنِ شام کو مولا نامعین الدین انصا دی کی متیت شمسول

ار ما به این به به بی مرابط ما موسوعه بی ماد. آگئ ا درائسے سکسوان کی خاک میں دفن مر دیا گیا۔

١٠٥ --- مولا نامېوك على صديقي نانونوي

صور اوپی کے صلع سہاعان پور میں ایک گا وُں کا نام" نافر نہ ہے بیگا ہیں۔
گنگوہ سے بارہ میں مغرب میں، ولو نبلہ سے سوار میں مشرق میں سہاران لور سے
اٹھارہ میں شال میں اور نفا مز مجون سے ٹرمیل حزب میں واقع سے معلم وعمل کی
ناریخ میں برگا وُں سنہابت اسمیت کا حامل ہے کیے زمانے میں برایک مردم آفریں

کاری کی رہا ول مہاب المبیت کی مال سے یعنی رائے میں بیابیٹ روم امریک گا دُس نشاءاس میں بہت سے علما و ففتها ببیدا سرتے ، حبفوں نے مرصر فضط مند میں شہرت بائی ملہ کو ری د منابئے اسلام میں نامور ہوئے اور لیے شارلو گوں نے

ان کے علم دغرفان کی فراور بنوں سے استنفا دہ کیا ۔ ان میں ایک عالم دین مولانا مملوک علی سے جونسن صدیقی ماندان سے نعلق رکھتے تنے ، تھیالیسویں لیشت ہیں

نانونه میں آمرا درسکونٹ

مولانا مملوک علی کا خاندان مرفند می آباد نفا اورندین ونفوی کے لحاظ سے مرفنداور اس کے فواح میں اس خاندان کی طرمی شہرت تقی مولا ناممدہ م کے شجر و نسب برنگاہ ڈالیس تو ان کی بیندر صوبی بیشت میں ایک بزرگ فاضی

مظرالدین کانام آنا ہے" میرت لینوب و مملوک " کے مصنّعت پر وفیر محرالوار المحن (فیصل آباد) "محتوبات لیفنونی " کے مقدم رصعفر ۳) کے حوالے سے والنامولگا کے فرزندگرامی مولانا محرّلیقوب کا تذکرہ کرتے ہوتے تکفتے ہم ،

مسلطان سندر لو دھی نے صفرت مولانا کھ لیعقب ساصب مرحم کے
اصداد میں سے جناب قاضی مظر الدین دھمۃ الشّر علیہ کوجن کا مزاد جہاں آباد دبابی
میں ہے ، ۲۰۱۸ هر میں سمر فندیں طلب فرما کوشر میت صفری بخشائیلا علاوہ دیگر
اعزاز بائے فراواں کے عہدہ فعنا جہاں آبا وارزافی فرمایا۔ چابکہ مفام نا فرنتہ
وریبا وسط کا مطابی واقع ہے اور بہاں کے اہل موفود، اقوام داجوت وگوجرا
دونی موبنہ مرکا بہت جنا تھا ، اور بہاں کے اہل موفود، اقوام داجوت وگوجرا
میسے ومنفا کی اس منظم بی ان وگوں کی مرکشی مطاب کے بیا اور اس علاقے کو
میسے ومنفا وکرنے کی جہت سے جناب تاصنی مظہر لدین کے صاحب زادوں
بی سے قاصنی مربول بڑے صاحب کو واسط انا مت وسخوت تصب افران کا
ارشا درشاہی بوا، اور علا وہ الماک وجا گیات کے عہدہ قصن و ہاں کا
مرحمت فرمایا ہے۔

ان سطورس مندرج ذبل ما نمن أسب موتي ا

ا ۔ مولا نامملوک علی کے اسلاف کو وہی فا ندان کے عہد محومت میں مرقدے

مہندوستان آتے اور اوجی حجران کی وحوت پرآتے ۔

٧ - ان ك اولين مررك جوارومند موت، فاعنى مظر الدين صدلعي تف.

۳ - تاضى مطرالدين صديقي كي بيطيع جميان كيساتد تفي \_

۲۰ - اناصی ممدوح کے علم و کوال کی شہرت مندوستان میں او دھی حکمران الک
 بہنچ گئی تفی ،اسی لیے ان کو میاں آنے کی دعوت دی ۔

: بن منی می بر قامین کویادشاه نیومی کوشف می تروی ری میداد کارد کرایا می منطر الدین کویادشاه نیومی کی شفسب فضا بر ما مور کها به

٧ - ان كے بلط تأمنى مرإل برائے جمي صاحب علم بزرگ عقے ،اصبى نا وت

کا قاصی مقرر کیا گیا معنوم بونا سے نافر اس عدمی محل و قرع کے اعتبار سے اس فواج کا ایک اسم مقلع مقادر دیاں محکمۂ قضا قام کرنا با دشاہ کے

نددیک صروری نفا۔ نددیک صروری نفا۔ اللہ علی میراں ڈیسے صاحب کو با دشاہ کی طرف سے حاکی عطا کی گئی۔

۸ - تا عنی از کونا ذخه مین آباد کرنے کی طری و کی دیاں کے عیر مسلموں کا ا

زورزوْڑنا اورائس علانے ہیں اسلام کی نیشر واشاعت کا اسمتام کرنا تھا۔

9 ۔ بعد کے واقعات نے نامت کیا کہ وہ اس میں کا ساب رہے اوراس یورے علانے کوعلم وعلماکے مرکز کی حیثت عاصل ہوئی ۔

۱۰ - لودھی محرالِوں کے نزدیک ہندوستان میں نبیسنِ اسلام اور ترویکِ وین کو

بنیا دی حیثیت عاصل تقی ۔ ببرعال نامنی مظهرالدین اس فائدان کے بیلے اً دی منے جاکیہ و دی محران

مبرطان کامی طہر تکرین اس فاران سے پیدا دی سے جوابی ووی عمران کی دعوت پر مند وستان آت اور مبضی والی کا فامنی مقرر کیا گیا۔ان کے بیٹے میران بڑے صاحب کو نا فرتے کا عہدۂ قصناً تعزیفن کیا گیا میمیران بڑے صاحب

کاا اس نام کیا تعالاس کا عامنیں بوسکا ریعلی ا عقبار سے یا نکی اوردین اری کی ُوے ان اُدُ کی برخی "شخشیت موں گئے صفیت شہدے صاحب "کہا جاما تھا یکی افرس ہے کہ دم ہی اور نافو نے کے ضعب قضا کے سوانہ قوان باپ بیطے کے حالات کیس مرقوم میں اور نہ ان سے لے کرمولا نامملوک علی تک ورمیان کی نیرہ جودہ شخسین کے بارے میں تذکرہ ورحال کی تما لیاں میں کسی جزر کا مراغ ملا ہے۔ اس سلط میں منہ وستان کی علی تاریخ بالکل فاموش ہے۔

مملوک علی م ۱۲۰ هر ۹ ۸ -- ۱۷۸ ع) کو نافرنهٔ صلح سهاران لور میں پیدا موت ، باپ کانام احمد علی ، وا داکا غلام نثرت اور پرداداکا عبدالته نتا -

تعسله

ابندائی دری کما بیں اپنے گاؤں افرند کے لعض اسا تذہ سے بڑھیں۔اس
کے لعد عادم دہی ہوئے ۔ وہی اسس دلمنے میں اسلامی اور دینی علوم و نون کا
گرادہ تھا اور میں علی کے لیے مک کے دردواز علاقوں سے لوگ وہاں جانے تھے۔
کوک میں جب دہی گئے قوحزت شاہ عبدالعزیز محدث دموی زندہ تھے ۔ وہ اشاہ صاحب کی خدمت میں حاصر ہوئے اوران سے نیرگا علم نموکی کماب بہیں گؤٹ اوران سے نیرگا علم نموکی کماب بہیں گؤٹ کو سال میں ماصر ہوئے اوران سے نیرگا علم نموکی کماب بہیں گؤٹ کو موالا اللہ سے نیرگا علم نموکی کماب بہیں گوٹ کے سیدا ناں شاہ صاحب کے ممتاز دومعوون شاکرد موالا نا اسٹ درائن سے فون مرقب او رسی میں شامل موتے اورائن سے فون مرقب او رسی میں شامل موتے اورائن سے فون مرقب او رسی میں شامل موتے اورائن سے فون مرقب اور

سوم مدوره کا میں کا اس سلسانہ درسون مدرکس

میں مہیں ہوسکا کہ مولانا مملوک علی کب اور کتنی عربیں فارغ التحصیل ہوئے۔ اس دور کے حالات اور قرائن سے اندازہ سونا ہے کہ حصول علم سے فراغ کے لعد اُنھوں نے دہلی ہی میں درس و تدریس کا سلسلہ منزوع کر دیا تھنا،

چ بحدوه تمام اصناب علم پر عبور رکھتے سے اور معقول ومنقول کے ماسر سے ، للذا بہت صدطلبا کا انھیا خاصا حلفذان کے گروقائم ہوگیا تھا ۔ ان کے اُسّاد مولاتا رشیدالدین خاں دہی کا لجے میں مدرس سے ، لائق شاگر دیتے بھی کیم جبن ١٨٢٥ و کو وہیں علازمت اختیار کرلی تھی بہجایس رفیلیے ماہا بذشنوا ہمقر رہوئی ۔

تبدا در بی کالی کے بارے میں بھی چیدسطور کھناصروری معلوم ہوائے۔
ابندا میں اس کا نام مدرسر غازی الدین تھا جو ۹۲ داعری غازی الدین خال
فروز حبک نے و بی میں اجمہری وروازے کے بیس کا تم کیا تھا۔ مدرسے کے
ساتھ ایک شان دارم می تعمیر کی گئی تھی۔ اس مدرسے میں عربی اور فائی بیھائی
جانی تھی۔ تنمنیس سال کک اس مدرسے میں ان علوم کی ندرسیس کا سلسلہ با قاعدہ
جانی تھی۔ بہر مراح میں مدرسے میں صرف فوطالب علم تعلیم حاصل کرتے سے اور
مرای عبداللہ انفین نغیر و بیٹے سے دام ۱۹۸ مربی بر مدرسر کا کی مرتب ہو گیا
اور اس کا نام " د بی کا فیڈ کھا گیا ۔ اس کا برنسیل مطرف کر بنا یا گیا مولوی شیدلائی

۱۸۲۸ مرس سرمادلس مشکاف رکش دند پیشنگ کشری سفارش و دباکی به میں ایک انگریزی جاعث کا اصافر موار اسی سال لوکل فند کے نعلیی بجٹ سے عیسائریت کی تبلین کے لیے کالج کو دوسو پہلی رویے و بینے کی منظوری وی گئی جس سے مسلمانوں اور امیدوکوں مرسخت اصطراب پیدا موا۔

م ۱۸۳۰ء می سحومت اودھ کے در بر آب اعنما والدولہ سید فصل علی خال مہاد کے در بر آب اعنما والدولہ سید فصل علی خال مہاد کے السیط اندایا تھی کو دیلی کا کھی سیسے الکی لگھ مستم ہزار روپے دینے کی میٹی کئی گئی کہن انھی یہ بات جل ہی دہی تھی کہ واب مثابی اس دنیا تے نانی سے کوئے کے اس اثنا بیں دبی سے کوگوں نے ایک انگل کے اس دنیا تے نانی سے کوئے کے اس اثنا بیں دبی سے کوگوں نے ایک انگل کے

۱/ک کانفزنس گزشے، علی گڑھ ۱۵ رنومبر ۳۰ ۱۸ عر

کر ان کی کوشش کی اکمین اس میں وہ کا میاب نہ موسکے۔

ریاری ۱۸۳۵ مرکو نی ہے میشنی سے گور نالد ڈو بٹینگ نے ایک بردلیشن
کے ذریعے دائی کا لیج سے تنا م مشرق علوم کی تعلیم بندکر دی۔ یہ علوم عربی، فائی اور
سنکرت زبانوں پرشش تھے۔ اس سے اہل عک کوشدید ذمنی کوشت ہوئی اور
کوگوں میں ایک میجان سا پیدا موگیا۔ خود کا لیج کے پکھ انگریز مدر مول نے اس ہا
احتجاج کیا ۔ خیائی بعض نے کالیج کی تدرین سے استعقابی سے دیا۔ اس کے بعد
الار دمیکا نے کا ایج کی تدرین سے استعقابی سے دیا۔ اس کے بعد
الله دمیکا نے کا تقرری سے مسلمانوں

او رسندو دُن کومزید تنگیبیت مینی -او رسندو دُن کومزید تنگیبیت مینی -لار دیشتگ کی مجرکار دُر انگیبیته به یک ایبفشیننگ گورنز مقرد سرا نواس نے ۲۲ ایرام

۱۸ ۳۹ عرکوایک چینی کے فرایع ارڈر جارٹی کیا اور کالج میں طوم مشرقی کی دوبار و تعلیم دی جائے گئی سیکن اسس سے کچ عرصہ نبید و بل کالج سے عوم مشرقی کا خاتمہ موگیا۔ اس وقت مختلف زبانوں کی تعلیم کے اعدا ووشنا رسندرج تحت سننے۔

ا۔ انگریزی کے طالب علم ' 199 ۲۔ فارسی کے ۲

۳۹ عربي کے ۳۹

۲۷ سنگرت کے

۱۸۷۷ و کک بر کالی قائم ره ، پیراسی سال مبدکر دیا کید اوراس کاشایت گورمنت کالی لا مورمین بھی ویا گیا۔ گورنست کالی لا مورکا پرنسپل لائمز بھی میمی چاہتا تھا۔

\* \* بہ نفا د بی کا لیج کی تاریخ کا ایک مختصر سا خاکہ \_\_\_ہ کئے اب اپنے اصل مرصوع کی طریف وٹیس اور مولانا مملوک علی سمے حالات وسوانح بین مُرِنَی کوشش کریں۔ وہلی کالنج میں لقرر

مولاناملوك على يج عن ١٨٢٥ عركو پچاس رئيد ما ماية تنفوا و پرويل كالى ميل

اُسناد مفررموئے ، اس دفت ان کی عمر بتیس تنتیس برس کی تقی لینے اُستاد مولانا دنیدالدین فنان کے ساختر ہی ناتب مدرس کی حیثیت سے ان کا تعقر دعل میں آیا تھا، مولانا رسنسیدالدین خان عربی کے صدر مدرس مفرد موتے تفخ اوران کی تخواہ سروسے ماع دفتی۔

مولانا عبيد الترسندى نے ابتى اكب كتاب شاه دلى القدادران كى سياسى كتركب " رص ١٩١١) مي كھا سے كم مولانا محلوك على كا د على كاليے مي تقرران كے اسنا و مولانا رسشيد الدين خال كے لبد موا - ان كے عربی الفاظ ميں ، - نصب صدرسانی د حلى كالج - بسد شبخت بعنی اپنی استی اُسٹ و زمولانا رشيد الدين خان كے لبد و بلى كالج ميں مدرس مقرر كيے گئے - عولانا سدى كى بر بات ميے سنيں مولانا محكول على كوان كے اسنا و مولانا رشيدا لدين خال كى ذند كى ميں اوران كے ساتھ و ميں ولئى ميں اوران كے ساتھ ميں ديرس شابا كي اُلي تھا۔

مولا نامگوک ملی سے ساتھ ہی عربی کے دومرے نائب مدرس مولوی سبورہ کو بنا پاکیا تھا۔اس سے تقریبًا پاپنے سال لبد ۳۰ راکو بر ۳۰ ۱۸ و کوشفی عربی میں مولاسد مبدالدین بن مولا نا رہشے بدالدین کا اور مجرحا رسال لبد ۵ راکو بر ۴۸۳۸ کو مولا ناسجان سنجش شکار پر بری کا تقرّر موالیہ میں مدال ور شدہ

تنخزاه ميراضافنر

مولاناموک علی بچر عن ۱۸۷۵ عرکو د ملی کالیج میں طازم ہوئے تھے ، فوم ۱۸۴۱ء د لعنی سولہ سال جنک ان کا مشاہرہ سپج اس دو بے راج ۸۰ ر نوم پر اس ۱۸۸۱ء کو کومٹرائم من د زمیٹر و بلی کا لیے نے ایک ر د لیورٹ کھی جس میں ان کی تنخز اہ میں اصافے کی سفارش کی ا در تھاکہ ان کی تنخزا ہ استی رو بے ما باعذکر دی جائے تلکی اس سفارش پر اور اعمل تو

اشله لاحظ مير" مولاناغمدآمن نا فرتوی "دس ۱۰) بجواله ربور طاحیرل کمیشی من پیکیل شرکتن ۲۸۳۲-شاله دنجیید و اکمرخمر اقدین دری کرکت مولانامحراحن ناوتوی " رس ۱۰) محاله ربوشه جزای هم فرمبرد

نہ ہوا، البتدوس رقیبے بڑھا دیے گئے اور العنیں ساتھ دھیے تنواہ منے گئی۔
اسی اشنا میں ٹواس حا مدھی خال (متوتی) نے مولوی جیفر علی کورہ مسلسکاً
شیدہے اور بن کی ولاوت ہے صفوہ ۱۱ کواور دفات مصفر ۱۱ اکہ ہوئی ) دہلی کالج میں سورو یہ
الم رتبخ اور بر طازم دکھ لیا۔ فواب حامد علی خال جا ہے تنے کہ مولوی جیفر علی کوئی برتی
صدر مدرس مقر کر دبا جائے ۔ فاسر ہے اس سے مولانا مملوک علی کی خی ترقی کا مولوں نے مولانا
محلی میں میں میں مفتی صدرالدین از دوہ سے دائے طلب کی تو اضوں نے مولانا مملوک علی کے علم وضائل مررا او اور صدر مدرس کے لیے ان کی سفا ایسش کی۔
کی محلس اُرتفامی نے فواب حامد علی خال (متوتی ) کے مقر دکو وہ ہولوی چھٹر علی کو ما طلب کی تو فواب حامد علی خال (متوتی ) کے مقر دکو وہ ہولوی چھٹر علی کو ما طلب کی مدر مدین کی صدر مدین کا معاط کہ کچھ دنوں کے لیے طنوی کر دیا گیا۔ بالا حزفو مقر دسموئی سے مولانا مملوک علی کی صدر مدین کا معاط کہ کچھ دنوں کے لیے طنوی کر دیا گیا۔ بالا حزفو مقر دسموئی سے مارکانا مملوک علی کوئوئی جھٹر علی کوئوئی کھٹر کا معاط کی کوئوئی کھٹر کا معاط کھ کی دنوں کے لیے طنوی کر دیا گیا۔ بالا حزفو مقر دسموئی سے مارکانا مملوک علی کی مقر دسموئی سے میں اور کوئوئی کھٹر علی کی مقر دسموئی سے مارکانا مملوک علی کی طاؤ درس سے مارکانا مولوکانا مولوکانا کی مقرد مولوگ کی طاؤ درس سے مارکانا مولوکانا کوئوئی کھٹر کوئوئی کوئوئی کی طاؤ درس سے مارکانا مولوکانا کوئوئی کی طاؤ درس سے مارکانا کوئوئی کی مقرد مولوگ کی طاؤ درس سے مارکانا کوئوئی کھٹر کی مارکانا کوئوئی کی طاؤ درس سے مارکانا کوئوئی کھٹر کوئی کوئوئی کوئوئی کھٹر کوئوئی کی طاؤ درس سے مارکانا کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئی کائوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کی مارکانا کی کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کی طافر کوئی کی مارکانا کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کی کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کی مارکانا کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئی کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کی کائوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کی مارکانا کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کی کوئوئی کھٹر کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھٹر کوئوئی کھ

مسطر قامن في مولانا مموك على كدعم ونصل كى مبت توبيت كى به التي المريم التي مسطر قامن في المين كى به التي المؤرى الفاظ مورك (دورخ سرام ۱۹۸) من مرقوم من النافاظ كالرحمد يرسم ،" مولانا موك على عربي كم بهت برات نامن من إو رويل شرس الن كام بست احترام كرونا المياً "

د بلي كالج مين مولاناتي ندريسي مسائل كي نما يج

دنی کالج میں مولانا ممرک علی اور دی علمائے دین نے جو ندرنسی خدمات انجام دیں ، ان کے مناست ایجے نتائج تکھاد را بیے اصحابِ علم میدان عمل می آئے جن کی مساعی سے پورامندوستان منا تر موا ۔ ان میں مندرجہ ڈیل حضرات سے اسمائے گائی بالخصوص لاکن تذکرہ میں :۔

ا- مدلانا محسد مظره فالولوى ، يخصبل علم كے لبد الجمير كالح مي المازمت اختيار كى اس كے لبد بر يلي كالج مي تبا دار سوگ ١٣٠١ هركوسهادان لور

میں لا ولد فوت ہوئے -م ر سولانا مجدّد منسير خانوندي : يمني ۱۸۹۱ توکو بريلي کالج ميں درس مقرر سختے ـ ٣ - مولا منا محست داحسن :- يبلح نبادس ، يهربري كالج ميمنصب الرس برفائز ہوتے۔ م مركانا ذوالفقارعلى دليوسندى اشيخ المندمولانا محمود حن ك والد گرامی تنے ، بر بلی کالج میں پڑھاتے دہے ، میرڈ یٹی انسکٹر دارس مونے ادرمنین بانے کے معرور نبدس آ زری محبطر میط مقرر کیے گئے۔ ه مريع ما فصل الركه من ديوسندى بريل سي جبت اورسهادن بور مس وسل السكط مدارس رسم و به شهس العلما مولوي ضياء الدين دهلوي : - و بلي كالي مي مرس

مفرر ہوتے۔ ٥ ـ شيس العلمان ووي ذعه ١١ الله : كَنَّ فَهُم كُلُ تُصليفي وعلمي خدمات اکام دیں۔

۸ - شهرسالعلما محتد حسين آذا د: منندوكما برنصنيف كيس-

و بيرزاده عددسين، رسيش ع)

١٠ شيس العلما لل في نذيرا حمد وال كي بهت سي على مساعي

کے علا وہ ، مبت برطی فدمت قرآن مجد کا اُر دو ترجم ہے ۔

۱۱ - خواحیه محبدشفیع جج -

١٢ رخان بها درميرناصرعلى -

۱۳ - صولوی کرسیمالدین پائی پتی -

۱۳ مولوي حعفرعلي -

ان کے علاوہ اور بھی مبت سے حصرات میں حضوں نے ولی کالج میں تعلیم بائی اوران میں سے اکثر مک کے تعلیمی نظام سے والبند موئے الحریزی

کومسن کی با فاعدہ طائمت کی اور حس صن دخوبی سے اسپنے مفرصن فرائض انجام دہے اس کی خود محرمت نے تحسین کی اور اس کا بہتر صلہ دیا۔ جیند علامذہ کوام

مولانا ممول على كے نلانده كى فنرست بهت وسيع سے اور يدو وحفرات ميں حبوں كے نلانده كى فنرست بهت وسيع سے اور يدو وحفرات ميں حبوں كے فارع التحصيل مونے كے ليدفعنل وكال سے مختلف الم گوشوں ميں شہرت ياتى اور فامور موسے دان يزرگان عالى قدر ميں ورج و باحدات خصوصت سے فابل وكر ميں بد

مولانا عبیدالندمندهی نے مرسیداحدفاں ،منشی ذکا سالته اور فو پی ندیراحمد کو می مولا ناموک علی کے شاگر دوں بین شائل کمیاسیہ ۔۔۔۔۔ فریشی ندیراحمد نے قدمولانا محمد صصے بے شک استفادہ کیا تھا ( ملاحظ ہومولوی ندیراحمد دملوی ۔ احوال و آثار ص ۵۱) میں سرسیدا درمنشی ذکا سالتہ نے ان سے کچر منہیں پڑھا اور وہ دونوں ان کے شاگر دوں بین شامل منہیں ہیں ۔ مولانا محمول علی سے سندوستان کے بہت سے ان جلیل الفذر علمانے علم حاصل کیا جو آگے جل کر دوس وندرلیں کی مشدوں پر فائز ہوئے اور بین سے بے شاروگوں کو نیفن مینیا اور چراس چشتر فیفن سے القدادا وا فراونے اپنی علی شنگ بی تی ہے۔ فین اب بیک جاری ہے اوران کے شاگر دوں کے شاگر دوں کے شاگر وں کے شاگر وں

ج بنيت الله

عوام اور حکومت کے نزدیک قدرومنزلت

سرطیقے میں مولانا محدک علی و تدرومز است کی نگاہ سے د کیا ما با تفارعالم ا درس کی جندیت سے اعفوں نے بهت شہرت پائی ، اہلِ علم بھی ان کی بہت عربی کرتے تھے ، عوام میں بھی ان کوعز ت کا متعام صاصل تھا اور حومث کے حلقوں میں بھی ان کو عالی مرتب سمجھا عاباً تھا اور ان کے کام اور محنت سے متعاط حکام مہت خومش اور مطمق سنفے۔

د بل کا نج می اُکون نے بیس سال کھی جینے فدمتِ تدریس انمام وی ا اس اُننا مرتم عربیا بندرہ سال عربی سے نائب مدرس رسے اور دس گیارہ سال صدر مدرس کی حقیت سے کام کیا۔ اس لوری بڑت میں کانچ کے تنام اگر پرنس اس سے وہ معتمد علیہ رہے۔ کانچ کی د پورٹول سے (عربر فیمبر محمداقیب اگر پرنس اس کانٹ مرلان محمد احق نافی توی میں درج کی میں) واضع ہوتا

ہے کہ مولانا مملوک علی رکالج کے قام انگریز پرنس سبت اِحماد کرنے تھے ، مرسالانہ راورط میں ان کی قرصیف وتعرفیٹ کی جاتی تھی اور ان کے کام کر لائن اطمان گروانا جاتا تھا۔

ایک مرتبران کوخو مبندوشان کے گورٹر جزل نے الفام سے سرفراز کیا۔ دا قدیہ مواکہ ۱۵ اور ۱۵ رفومبر ۲۵ مرکو گورٹر جنرل مبہ در نے وہی میں درما درمنعقد کیا ۔۔۔ ارفوم کے درما دمیں سنتیج عزات کو الغام واکرا دسے نوازا گیا یولانا موک علی مرسس اقبل کو خلعت سدپار چوم حرصت موا اسی طرح مرز ااسد اللہ خاس غالب کو خلعت منیت یا دھاورسر زفر جوام اورمقتی صدرالدین خان مہا درصد رائصب دوروئی کی خلعت سے یا دھے اور ایک گفتہ طالیق

اس دانے میں انگریزی کو مست کی کو کشش بریخی کرمذری طوم اور تعلیم کو میندوستان کے مسلمانوں میں ، الحضوص و کی کے مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ میں دیا دہ میں اس کی فشروا شاعت کا انتہا کہ کیا جائے کے دین اور اشاعت کا انتہا کہ کیا جائے کے دین اور اشاعت کا انتہا کہ کیا جائے کے دین اور اشاعت کا انتہا کہ جہاں عربی اور زائسی علوم حاصل کیے و کی اسموں نے انگریزی تعمیراو در مزبی حرب میں مور فرر اعتبا قرار ویا مہمت سے مسلمان طلبا دیل کا لیے مور کے اور اس کے بہتر آتائے تھے۔ اور اس کے بہتر آتائے تھے۔ اور اس کے بہتر آتائے تھے۔ مولانا مموک علی اور فیمن و گیر علی اے کوام کی کالجوں میں طاز مدت اور خدمت کا ورخدمت کی ورخد سے میں مان کو رہیں میں اس کے لیے ایک کشش اور جا ذیریت پرا ہوئی۔ میں اس کے لیے ایک کشش اور جا ذیریت پرا ہوئی۔ میں اس کے لیے ایک کشش اور جا ذیریت پرا ہوئی۔

مولانا عبیدالند مزدی کا کہاہے کہ ۱۲۵ هرمیں جب مولانا شاہ محداسحان رملوی سندوستان سے ہجرت کرمے حجازِ مقدّس تشریقیٹ ہے گئے توان کے

الله مولانا محد آسس، ص ٢١ ا مجال دي كا احزى سائس مروم ٤

بدرسیاس تخریک کوجاری رکھنے اور اکسس کے انتظام کے لیے ایک فرولینا یا گیاتھا جس کے صدر مولا نامملوک علی تقے اور نواب نطب لدین ،مولا نامظفر حسین کا ندهوی اورمولانا شاہ عبدالغنی وبلوی اسس اور ڈے مکن تنے یکن مولانا سندھی کی يه بات قرين صحت منيس اس كي مو في مولى بين وجوه بي-

اول مولانا موك على في كبيريساب بي حسد تنيس ليا -ان كي تمام زند كي ورس و ندرس می گزری سیاسی معاطات سے انفیس کوئی سروکا رہد تھا۔

روم بصرلانا موک علی انگریزی حومت کے باتا عدہ فاذم تنظے ، وہ انگریز

كى مخالفت كيز كركر كتف تقے -

سم ،رو بی کالج کے تمام انگریز پشیل ان کے مدار نفے رجبیا کو گز سشند سطور می نبایا عبائی اس کی ندر بی او شعلیم سرگر میوں کی مبا پران کی رقی مرئی "نتواه میں اضافه موا، اور بیب انگر منصب داروں کی سفارش سے ہوا ینودسندوستنان کے گورنر حبزل نے ان کو الفام و اکرام اور ضلعت سوار حج سے نوازا ۔ اگر بسیاسیاتِ مکی میں توٹ ہونے تو اُسطین مررز اس کاستی ن گردانا جأنا ۔

مهادسے إلى المير برسيے كداسي عالم دين كو " شراعالم "سمجها جانا سبع جو انكريزى يحومت كامخالف ركم مهوراكر مخالفت كأكوني واضح ثبوت مذمل تكيق اس کے معتقدین کینچ تان کر اس کو انگریز کا مخالفت تا سبت کرنا منروع کرد بینے ہیں ۔ مالا بحرب اِسیات کمبھی علم اور فا بلیٹ کے حدو دکو ماینے کا پیما نہ منیں رسى -اگراكبشخص سياسيات سطوتي تعني منهي ركفنا اور وه ايني و مهن و فكرى صلاحينول كامحود ومركز صرف خدمت علم ودين كو قرار وتناسي أوال میں کیا بڑائی ہے۔۔ ؟ سرخف کوسیاست کی مینک سے ویجنا ایک سیاسان سى كى سوچ مېرىكنى سېرېكى مخقق اوراصل دا قعات كى ننه كى يېغيد والدكى سوچ ہرگز منیں موکنتی \_\_\_\_ اگر مولانا مملوک علی اور اس دور کے بہت سے دیگر

علائے کرام نے اپنے عددی سیاست میں حقد بنیں لیا تو کیا ان کے علو دعوفان
میں کوئی کی واقع ہوگی ہے ؟ وہ وقتی سیاسی منہ کاموں سے دلیسی نہ رکھنے کے باویور
میں انفذر عالم نے اور ان کی خدمات بلی کا وائرہ بست وسیع تھا ۔ البذااس
صنمین میں مذکو کی معددت خواہد ا نداز اختیاد کرنے کی صرورت ہے ، ندان
کر کھینے کر سیاسیات کے اکھا ٹرے میں لانے کی صرورت ہے ۔ ان کا سبت
بڑا کا زما مرسے کدا مخوں نے اسٹے آپ کو سیاسی منگاموں سے دور رکھا اور
دیں وندگین میں فول مورثے فیا محل بلی دورا ہے آلات کیا اوران ذالعل کا لاقب بیایی میں ان اور
یہ میں ہیا ہے کہ ان مانے میں کہ کے اس کا مرد کا اور در اس کی صرورت ہی تھی ۔
مان فار ڈو بنایا گیا تھا اور ذکو کی اس کا وکن یا صدرتھا اور در اس کی صرورت ہی تھی ۔
ا فلا قوم کو دار

ور برب مولوی ژر طفر حمین کا ندھلوی )صاحب و ہی تشریف لاتے تو والد مردوم دمولا نامموک علی ) کے باس مهارے مکان میں فروکش موتے اور دالد مرحوم حب وطن او نا فوند) حابثے ، کا ندھلہ موکر حابثے ۔ بحب وطن اوشت کا ندھلہ موکر دلی روایہ ہوتئے او دمیں حال ماجی ایداد الندصاحب سے تھا تاہم

الله سوائح عمري مولانا عجد فاسم الوقري اص ١١ -

نراجم مولاناممرک علی کے شب وروز درس وندری بی بسر ہونے نے اور مروقت ان کے گروصول علم کے شاکفین کا مجمع رمنا تھا : تصنیف و کالیف سے انھیں ولیسی بھی شریخی اور اس کے بیے فرصت بھی نہ ملتی تنی رالبتہ وہی کا کی کھر وٹ سے جن کنا برں کا کسی زبان سے اُردو میں ترجم کرا یا جانا تھا ، ان میں سے زبا وہ ترکی شکرانی ان کے سرو تنی اور ان پر نظر تانی بھی دم پی کرنے تھے ۔ کالج کے زطفے میں انتخاب نے جن کتا بر کے خو وزرجے کیے وہ مندر حیات میں۔ اس مع تر نہی ، ۔ برکماب و ملی کے کے اساس میں شامل تھی۔ للمدا اُنخول

سال حالات شاتخ كاندهد ص ٣٥٠ ٢٥٠

نے اس کا اُدویس ترجم کیا۔

م - منصر میرا قلید دس : - وی لا لیے کے ایک نگریز رئیل کے کہنے بریمها کا میں اسکا کی بنے بریمها کا میں کہ استدائی جا در مقالوں اور آخر کے دو مقالوں (گیار حربی اور بار مرحم کیا سے اور بی ترجم کیا سے اور کی خوبی بیان کرنے ہوئے کہنے ہیں کہ "ترجم اُددوزبان میں بابی کرایا میں بابی کرایا کی خوبی بیان کرنے کی خوبی بیان کر کی کا کھی کا کھیا کہ کا کہ کا کھیا کہ کا کہ کیا گا کہ کا کہ

اورمبت النجي طرح سے سر أيك شكل كو حل كيا۔" يكناب مرت دومرتز چيپي - و ۱۸۴۹ مرين أيك سوپجيكسس كا بيان اور

يساب مرڪ وومر نهري ۽ ١٩٠١م مرين ميڪ ڪوبي سن تا ڇين او ١٨٥١ء مين تين سو کا پيال طبع هوئٽي -

س - سناریخ بیسینی: کیمناب می و ملی کآلی می واخل نصاب منی مولانا موق کے اس کا بھی اُرود ترجمہ کیا -

م - عربی خط دعیر شغوط) مولوی کریم الدین بانی بتی نے "خواصد الدهر" میں ان کا ایک عربی خط نفل کیا ہے جو عنیر منقوط ہے اور شہزادہ فیروزشاہ کے نام سے الله

وفات

دیا رہبدکے اس عالم احق برمرض برفان کا حکم سوگیا تھا۔ گسیارہ دن اس مرض میں مبتلارہ اور اا - ذی الحجہ ۱۲۹۵ حر ( کر اکتوبر ۵۱ م ۲۱ مر) کو علم اوال کی داہ کی ۔۔۔ شاہ ولی النٹر عدث وطوی کے خاندائی فرشان مسندیوں بن شیخ عبدالعزیز شکر بارکے بائیس میں وفن موستے ۔۔ اُکھوں نے وعلی میں علم حاصل کیا ، وعلی میں سیمیشہ ورس ونڈرٹس کاسلسلہ جاری رکھا اور وعلی میں کی سرزمین میں ایسی فیڈرسر گئے۔۔ اِسٹ میڈھ و اِسٹ اِلمائے کی احتمال کی اطلاع مجلس انتظام کر دی ۔ نے ۱۲ راکم و برا ۱۸ مرکو مولا نا کے انتقال کی اطلاع مجلس انتظام کو دی ۔

الملك معلانا محداث الوقري من ١٨٨ -

مولانا محد بعنوب نانوتوي

مولانا محدلعفرين انوتوى ان كے عالى فدر فرز ند عف ـ اسفول في معى اب ی طرح رش شرت بانی اور مهت ندریسی خدمت انجام دی ۱۳ مصفر۱۲۴۹ كو اوزيس بدا بوتے فرم ١٢٩٠ ه مي جب كدان كى عرص كياره بين منى ، ان کو اور مرلانا محر فاسم کو مولانا ملوک علی لغرض تعلیم افونز سے دہی ہے گئے تھے۔ محر لعفوب د ملى كالح كے طالب علم رسے اور علوم من واول استے والد كرا مى (مولانا مملوک علی ) سے پڑھے۔علم طویب کی تحصیل شاہ عبدالعنی محبودی مودی اورمولانا احمد على سبارن يورى سعه كى سبب كى وفات كے لعد نفتر الك سال اپنے مکان رکوح حیلاں، دیلی) میں رہے ۔اس کے معدمالمبس رقبی مالا تنخواه پرگورننت کالج اجمیزین علم مقرر موسکتهٔ اور و میں سکونت افغایی رکر لی پایخ سال ولا رسع - بعد دادال عسم المن فريس في شي الكير مارس ك عدد بر ان كالفرّر موا \_ اسى اثنا مي ٥ ٥ م اعركا شكام لميش آيا - إس وومان مي وه ايني وطن الونة بين تغيم رسيم - ١٥ رمحرم ١٧٨٣ هركو واوالعلوم ( داويند) قالم الم تو اس می صدر مدرس مقرر موے ۔اس زمانے می وه مرکا ری طا زمت سے علیدہ ہونیکے بھے ادرمبر رہ میں مشی مناز علی کے جیابہ فائم میں الازم سقے۔ وادالعدم (داوبند) کے ووسب سے سطے صدر مدرس اورشیخ الحدیث عق ادر ننواه السروي الم فعلى - المرسال بيندمت الحام دى وطرط صوك لك جبك طلباب فان مع صول علم كيا حوايني لوظمول خصرصبات كي منا يرم اینے دور کے اعاظم رحال می شارمو کئے۔

جبید الفدرباک کی طرح مولانا محد لعقوب بی زندگی تیمرورس و تدلین میم شنول رہے ۔ تصنیت تالبیف سے کوئی تعلق میں اسے تحریری مورت بیں ان کی صرف نین جزیر وست باب میں (۱) موانخ عمری مولانا محت مقام تافوتری ۲۰) محتربات مولاتا محرکیتقرب (حشاقل) اورام کمتوبات لعیقی و

بیامن لیقربی سینغروشاعری کا ذون رکھتے تھے۔

اس عالم اجل ك سر ربيع الاقل ١٣٠١ هر ١١ روم ١٨٨٣) كو سين

کی بیاری سے النے ولن نافرنہ میں وفات بائی اور دمیں دن موتے۔ تذکرہ نگاروں کا اظہار عقیدت

مرسيدا حمد فال مرجم في حب آشارا لصنا دبد " تكسى اس قوت مولانا مولد على دوه ولا قا كرماري من كفت بس -

۵ مُن الله ورث برمولی رشیدالدان فان صاحب، فلمعقول دِمنقول مین استعاد کائل اورکت ورسیالدان فان صاحب، فلمعقول دِمنقول مین استعاد کائل اورکت و درسیالیا استعنا دے کہ اگر فرض کر دکران کتابوں سے کی کھی بین الم میں ہے۔ ان میں میں میں المربی المان میں میں میں المربی المربی المربی المربی المربی المربی المربی میں درویت الله و المربی المربی میں درویت الله و ال

ی می افغات دارالحکومت دایی می مستف بشیرالدی احد تحریر کرتے ہی اللہ عبدالعزیز صاحب بنکر مارکے یا بیسی آپ کی قبر تی ہے جب کا اس فرخ عبدالعزیز صاحب شکر مارکے یا بیسی آپ کی قبر تی ہے جب کا صاحب شردت واقداد تنے ، گرائ دائ دکوکس نے بھی نہ پھیا اور اتنا بھی ماک کی کہ کی کہ کی اس فاک کے وصر پر سے گزر نے دالے فائح و فی محد میں مال کے وصر پر سے گزر نے دالے فائح و فی میں مدرس ہوئے آپ کا اصل وطن نا فود صنع سہارن لورسے ، گرب سے دل میں مدرس ہوئے آب و دائ کی شش نے جانے نہ دیا۔ آپ موافال شیالین

فاله أنا والعناديد، من ١٩٩٧

خاں کے ارشد نلومذہ میں سے نفے۔ تمام مہندوستان آب کے فیض سے متو ہے۔ نواب محمد صدیق حن خال ان کے مارے میں رقم طراز ہیں!۔

«ازاعبانِ دملی لو دند، کمنز البیثال درعلوم درسهٔ با مولوی رشیدالدرخال

ی و ورود ما سوک می وی کے ۱۰ بین سے سے اور سوم ورسیاں مولا نارشیدالدین فال کے شاگر دیتھ ۔ مدرستہ دنمی میں انگریزوں کی طرف سے جاعب و آل رعربی) پڑھانے کے بیے مقرر سے ۔

موکوی کرم الدین با بی بتی جومولا <sup>نا م</sup>موکه کلی کے شاگرد منے ،اُنشا دیکھ چنا کی این بنکو کی آزیں تر میں بیر

نصنل وکمال کا تذکرہ کرتے ہوئے نصفے ہیں ۔ سنبائے مدرسرعربی ان کی ذاہت سے شکھرہے ۔ فارسی اور اُردو اور

الاسبائے مرسع بی ان کی ذات سے محکم ہے ۔ فارسی اور آردو اور مربی عبوں زبانوں میں عربی عبوں زبانوں میں عبوں نہائی ملم اور فن سے عبان زبانوں میں مہارت نامر ان کو صاصل ہے ، اور میں فن کی کتاب آردو زبان میں انگریزی سے نرجیہ ہوتی حبد ان کے اصل اصول سے مہدت عبد ان کا ذہم تحییاں ہو جانا ہے ۔ گویا اسس فن کو اول ہی سے عباضة مقتی اور میں کا دیر مامور میں ، اس میں کھی کی طرح کا حتی الوسع ان سے قصور منہیں ہوا ۔ مدر مدیمی ان کی ذات ابر کا سے ان انسان ان کی ذات بابر کا سے انسان میں میں کسی استا دسے ابسان الم اللہ علی مولوی کرم الدین باتی بنی نے اپنی ایک اور کتاب نذکرہ فرائد الدھن مولوی کرم الدین باتی بنی نے اپنی ایک اور کتاب نذکرہ فرائد الدھن

مولوی کریم الدین یا بی سی نے اپنی ابک او رکمایٹ تنذیکرہ فرایک الدھن بیس بھی مولانامملوک علی کا ذکر کیا ہے۔ اس میں اسفوں نے نکھا سے کدان کا تمام ونت درس وندرلیں میں گرزانھا او رسیکڑوں طلباان سے نعلیم یانے تھے جمال علم

الله واقعات دارالحكومت ديل، ج ١١، ص ٥٨٠٠ ،

طله آاریج قزج دنعی از نواب صدائی حن می ۱۰۰ (مرتبه ۱۳۷۸ه) مخزون مسلم بونیورش علی افرور مبیب کیخ ککش -

٨ الى در و طبعات الشوات منديص ٢١٥٠ -

بھی صولِ علم کے لیے آنا ، وہ اس کو مالیس نگرتنے او راس کے دل کو رکج مذہبی خانے۔ پوری وسعت قلب اور شُنِ اخلاق سے بہتیں آتے اور اُسے وہلم پڑھاتے جو وہ پڑھنا جا ہتا سرگھر میں بھی اور مدرسے میں بھی ان کے گرد طلبا کا ہمجم رہا۔ امضی میں مولدی کئم الدین کے الفاظ طاحظہ میں ہر۔

الله شذكره نرائدال دهر اس ٢٠٢

شاگر دے وین نشن کردی، اکیب عادے است اور دولانا مور علی صاحب اور دوسرے مارک الله علیہ مالات مارک اللہ علیہ مالات مارک اللہ مالات علیہ مالات مارک اللہ علیہ مالات مارک اللہ مالات اللہ علیہ مالات اللہ علیہ مالات مالکہ مارک اللہ مار

مارے اسا و سی صدر الدی جومولانا ممول کے فرندگر اسی سے اور اسنچ مولانا محد نظر بنا اور ی جومولانا ممول کی کے فرندگر اسی سے اور اسنچ دور کے جد مالی سے ، اپنے والد کرم کے اسلوب تدریس کے متعلق مکھتے ہیں ، ۔ "ان کے سامنے لیے سمجھ طباتا مشکل تھا ، وہ طر نزعبارت سے مجہ لیتے شے ایر مطلب مجما ہوا سے با مندیل ہ

سبرعبدانی عنی صنی تخریه فرماتے ہیں۔

مطانامور على دين اذري شيخ او عالم كبير في مرالا البين الدين الدين الدين الدوق في داموله اورعوم عربيبين مهارت ركهت نفي منطق و فلسفه مين جي بدطولي عاصل نفا-تمام عرورس وتدرس مي مشتول رسم اورغي كبير في ال سماستان وه كياليك مولانا عبيد المدرسة مي كيفتي من ؟

"اعنوں (مولا مامموک علی) نے مولانا دہشیدالدین سے افذِ علم کما اور علام علی، فقة اور فون کے صول میں اپنے معاصری سے سبقت ہے گئے ۔ اپنے اکسا ومو لُا نا رمٹیدالدین کے لعدد ملی کالج میں مدرس مقرد کیے گئے گئے۔

تله منزرة الريث يديج اص ٢٠، ٢٠

الله سوائح عمري ولانا محدقاسم نافوتوي ص ١٨

الله نزمدالواطري عص ١٨٠

سال شاہ ولی النداوران کی سیاسی تخریمی میں ۱۸۱ سولانا سندھی کا یہ کہنا ورسط الله مولانا سندھی کا یہ کہنا ورسط الله کی مدرس مقروکیا گیا ۔ مولانا معرف کی کا کی جس مدرس مقروکیا گیا ۔ واقعہ بہ سے کہ مولانا رسنبیدالدین طال اور مولانا مملک مل کو ایکسانقہ می مینعب تفریمی گئی ہی ۔ وزن صرف یہ فقا کر مولانا رسن ید الدین شان کو شعبہ عربی کا صدر مدرس بنا ہا گیا ہے ۔ وزن صرف یہ بالی تر شخوا ، متی ۔ مولانا مملک علی ابتیا ماشیدا گھاستے پروئیسی بالی شاہدا کے اللہ مالی کا مدر مدرس بنا ہا گیا ہے ۔ والانا مملک علی ابتیا ماشیدا گھاستے پروئیسی

# ١٠١ \_ مُلاّ مهدى مازندراني

قا مهدى مازندرانى فى مندرج دبل كما بين تصنيف كيس ـ

- و. تاطيس العقول في تواعد الاصول -
- ٢- أبارلي الفرحيات في نوا ميس الشرعيات.
  - ۲- حاشيه مطول -
- ٢ امول دين سيمنفل أيب رساله وفاري زبان مي مي
- اس کے علاوہ اکٹوں نے لعض رسائل ہمی تخریر کیے جان کے دورم کانی مشہور میتے اورائل مفرکے مطالع میں دے۔

ر بقیما شیم می گزشت سے آگے ) کا تقر دائب دس کی جیٹینسسے سرا تھا اور تنوا دی پاک معید متی - "ماریخ تقرری کیم جن ۲۵ ما عربے - اس شبع مصنف و نقبه نے ما و دلفبنده ۱۲۵۹ هر کو نکستو میں و فات ما بی اور فبرسنان صینه پخته دمیں و نن موسے الله

## ٠٠ اــــسيد مهدى لكفتوى

سیمهدی مکمنوی شعیر عالم و فقیر سفے اورصاحب نصنبیات سفے دان کا مختصر سلسله نسب برسیم ، مهدی بن اوی بن مهدی بن ولداری حیبنی مکمنوی -

سیرمہدی اکا برطائے شید میں سے مقف اور مجنبہ کے درجے پر فائر سے۔
ا بنی زمائے کے بیٹے اور فاصل شخص سے سیکھسٹو میں پیدا ہوئے اور وہیں
نشرو منا پائی ۔ ان کے آ با و احداد علم کی دولت سے مالا مال تقد اپنے دالہ کرم
رستبدیا دی ) سے حصول علم کیا اور والد کے عمر مخترم سید جمین دلدارہ ہے سندلی۔
سیرمہدی تقریم و تدریس کے علا وہ نصنیف و نالبیف کا منو فی ہی رکھتے
سیرمہدی نقریم و تدریس کے علا وہ نصنیف و نالبیف کا منو فی ہی رکھتے
سیرمہدی نقریم و تدریس کے علا وہ نصنیف و نالبیف کا منو فی ہی رکھتے

.. اد تنحفت الصائم -

٢- رساله في الأحبيها دوالتقليد -

فسیر بهدی تسبنی مکھنری نے اپنے والد سبّبه ا<sub>ی</sub>کی و فاٹ سے و وسال لبد ۱۲۷۷ هرکو تکھنّو میں و فاٹ بائی <u>شی</u>لے

سمن نح نجر السارص --نوسترا لخواطری می ۱۹۰۰ و ۱۹۸ ؛ هملک شارنجرم السارس زرسنر الخواطر، ی ۷ صغی ۱۹۸

じ

صور بدنی کاشېر عن پوکسی دانے میں الم علم کامر کر اور اصحاب فضل کا مسکن تھا۔ اس میں جہال الم سنت ، وہاں مسکن تھا۔ اس میں جہال الم سنت کے علماکیٹر تعدا دمین فروکش سنتے ، وہاں شہر کو شیر افر میڈ کہا جابا اس میں جہال الم سنتی کو شیر افر میڈ کہا جابا اس میں اور مرست و تعامین اور مرست و فضا و علما اس میں اقامت گزین دسے اور مرستک و فرمیت اصحاب کال بیاں جمع مرسکت و فرمیت کے اصحاب کال بیاں جمع مرسکت و فرمیت کے اصحاب کال بیاں جمع مرسکت کے اصحاب کال بیاں جمع مرسکت کے اصحاب کال بیاں

میرهی صدی بجری بین جن ملاو نقهانے اس شرکو رونن نجشی ،ان میا کید عالم و فقیرستیدنا صرّحبین مخفی جو سیّد مطفر حسین حسینی جرن بوری کے فرزند مضاور نامور شعہ عالم شخے ب

سببذنا صرصین حینی جون پوریس سیدا مدے اور دہم پر درسش بائی یبین درسی تناہیں اپنے شہر کے ممناز حققی عالم مولانا سخاوت علی فاروزی حون بوری سے پڑھیں اور لبعض کی تکیل مولانا عبدالعلیم انصداری تصنوی سے کی ۔ بھر جون پورے ایک متنا نرشیعہ عالم گلش علی درس میں عاصر موتے ۔ ان سے منتعیرا مامیر کی ففراور علم کام کی تماہی طرح میں ۔

اس کے تعدیکھنوگئے ، وال سیر محدثنی کاسسید ورس عاری تھا جراس دور کے شیعہ مجتمد سفظ ، ان سے اعد علم کما یہ جرح رین شریفین کا تصد کیا اور ساوت واصل کی ۔ وال سے عاذم عراق موتے اور مختلف مقامات میں گھرتے جرب ۔ بعدا ذان مندوستان آئے ۔

سيرنا مرحيين في جيدكما بين عي تصنيف كي جودرة ذيل بي:

ور علم الادب في مناهج كلام العرب : يرم بي محاورات سيمتنن م اورعرتی میں ہے۔

4. ایک رسال عربی ادب کے بارے میں .

س رشق النبال وبراتبات متداور تحليب قراك سيتنل س

م . أي رساله يلاد الني على الشرعلية وسلم سفتل م أردويس .

۵ - ایک رسالهآیت نظمهری نفسیرین -

و - ایک رساله خاست مشرکین سے اشاب میں میررسالہ فارسی زبان

، د ابل بب سے مصائب والام کے موضوع برایک سخیم الله اووس -ان کے علاوہ کی اور رسائل می تخریر کے لیے

١٠٩ ــ سِيَّد تَعَارُ عَلَى طَفْر آيا ي

ستبينتا دعلى بن محدصا دق حسبني و إسطى ظفراً بأ دى ، عبسيل الفذرعا لم مِشهرٍ م يشخ اور ممنا زمحدت منظ ال كى ولادت وترميت ظفراً باديس جوئي . ح عن پور کے قربب صور بون کا ایک شہر سے - انتدائ کا بی طفر اور جِن إِركِ اسائده سے فِرْضِين ، بيرالا أباد محتے ، وإن شاه خوب الله كالسلم درس ماری تفا ، اس می شامل مرع اورشاه صاحب سے استفاده کیا ، شاه بركت الندم بمي بعض كما بي برهي رجيرو بي محقر بي حضرت شاه ولى الدمخة د بوی کاز مایه خیا اور د ملی کواس عهدس گهوارهٔ علم کی حیثیت حاصل تفی رستید تارعلى فيصرت شأه صاحب كي خدمت مي ما مزى دى او رعيار سال ان ك

لى تنبى دُر راج على ١٨ تا ٨٣ سناريخ شرار مندجان بورص ١٠٢٧ ، ١٠٢٠ -نزمته الخواطزج يرص ١٩٣٨ ، ١٩٩٨ ك

سین تارعلی صدیث و فق کے جید عالم نظے اور فلسفہ و تنطق میں می افس ورک عاصل نظامتو اضع ، حن احل اف سے مالا مال ، شیری گفتار اور عالی کردار نفے - وگوں سے مناسب المجے مراسم رکھنے نئے اور سب سے حن بل کا اطہار کرتے ہے ۔

اس عالم براور نعته نا مار نه عنه المبارك مع دن عند شوال ۱۲۱۹ م كر ميان پره "من وفات پائ جواهمال الا آباد من أيك كا ون سيم ي ۱۱۰ فعلم منتم الدين على خال فاقب علو م كاكورو مي

سلطنتِ مندیک دور زوال کے مبدمبندوستان پرائمریزوں کا اقدار افام ہا تراخیں الیے علیا و نقبا کی قاش می تج مسلم پرسل لا "تیار برکے مسلماؤں کے فتی مسائل کوان کے ذمن و نکر کے مطابق نا فذکر سکیں۔ اس عہد کا مندوستان اسیخ علم و نصل میں شہور تھا۔ خصوصًا صوبۂ او دھ کے تصبات و دیبات کو اس ضمن میں طرحی اجمیت علی منی رہنا کی اور احتیں تا صنی القینا ہ کا منصب عطاکیا گیا۔ ایک عالم دین بھران کی نظر پڑی اور احتیں تا صنی القینا ہ کا منصب عطاکیا گیا۔ ان کا کام قرآ ہی وحدیث اور فق کے ائم ادلج کے فتا و سے کی دوشتی بی کمالؤں کے مذمبی معاطات کے فیصلے کرنا تھا۔ اس عالم و فعنیہ کو تا متی القینا ہ موالانا میں طرح میں علی ماں عوی مہادر اس میں جنگ نا شب کا کودی "کے نام سے

ىيچاناما ناہے۔

عبداً بحبی سے نصدیکا کوری (صلع کھند) میں علو اول کے دو ممماز خاندان
آبا دہیں ، جن میں ایک خاندان مخدوم زادگان کا سے جی کاسلانہ نسب
حضرت مخدوم نظام الدین القاری المعروت برشا، بھیکاری کی وساطت سے
حضرت علی رصنی الشرعہ بہت بہنچا ہے ۔ دوسرا خاندان ملک زادوں (مولوی
خارت علی رصنی الشرعہ بہت کاسلہ ملک مباسالدین کسقیا وین ملا الجبر جائی
کے ذریعے حضرت علی پرستی موجا ہے ۔ ذکورہ بالا دونول خاندان میں سرووریں
جڑے مراب دولت و شروت اور
صاحبان دل بیدا ہوتے ہیں۔

صاحبان ون سيد بوسط بن. نام و نسر ب

سے طا ابر بحرمانی کی شادی مک اسعدالدین سالاری وزیرا عظم سعطان جین شرقی فرمان وائے سلطنت عن بورکی بیٹی سے ساتھ موئی جی محرب بلی سے بہاء الدین کیفیا دید اس وقت سے ما نہیا لی نسبے کن کا سے ان کا نقب مکسے قرار با با باسی بنا بران کی اولاد مکسے زاوسے کمانا کی۔

تحرشاه حامی (۱۸) بن خوار محمد رصنا حامی (۱۹) بن خوار مرسی حامی ر۴۰) بن خوار علاق جامی (۲۱) بن خواح عثمان (۲۲) بن خواحه الوصنیف (۲۳) بن حواحه اسفندیا ر (۲۲) بن خاج البر الحسن كونى ( ۲۵) بن خاج البر تراب (۲۱) بن خاج محدرضى كونى (٢٤) بن خواح محمر (٢٨) بن حصرت البرالقامم (٢٩) بن حضرت محمد ابن الحنفيه (٣٠) بن حفرت على رصنى الشُرعية .

فاصى خرالديالى ولادت ها\_ربيع الاول ، ١١٥ (١١٨ م ١١٠) كاكادى مِن مونی ما وهٔ سال ولادت می نے بخر ثاقب بریالات

نعبم وتربريت اپنے والد ماحبہ طاحمہ الدين محدث (١٢١٥/٠٠/٨أ) الاحن فرن معلى ا ورمولا نا فلام سجيل بها رى سع ماصلى يجيبن بى سع براء ذم بن وطبّاع تنظ مساحب معفرنا مرّ لندن دقم طرا زم بن كه : - " بنيدره مبس كي مرس مفولات ومفولات کی کتابول سے فارع موتے فی علم حدمیت کی سند مینخ الوالحن سندهی سے حاصل متی <sup>ین</sup> صاحب نزمہّ الخوا طرنے ان کے بارے میں جوالفاظ خرى فرائے بى، ان كا ترجم يے:

ويشخ وفاصل فاصنى القصناة نخم الدين على حال مبندور ستان كي مشهور علما میں سے مقے - ۱۵ - دمیج الاقل ۵۵ اا مرکز کا کوری میں مداموت مرکز عرصاف والدسے علم حاصل كيا ، مير شخ عبد الرشيد جون لورى سے جو مكسور ميں مدفون ميں اد يتخ غلام تحيلي بن مخبرالدين بهاري اور طاحن بنّ غلام مصطفى الكونري سيتحسّبل علم کی ا در شاید نون ریاضی کا اکتشاب علام تفضل حسین تشمیری رم ۱۲۱۵ هر)

> المه باتيات الصالات رمولوى متنا زالدين حدر ومخطوط هه مفرنا مرّ نندن مسيح الدين خال بها در مفرشاه اودهد ومخطوط ، ١٩٢٠

ك تذكره منام ركاكورى معا نظاشاه على حيد فندر من ، ٢٣٧

سے کیا تھا<sup>جھ</sup> علمہ وقعظ

ا برن ترتام علوم وفون میں اپنے معاصری میں تمنا ذیتے ، کیکن علی خطورل اور ریا منی سر بری درت کا و بھی رسفر نا مرمولوی سیج الدین خال بہا در مغیرشا و مودی سر من منا نام ما تعریب کر علی تنابلت کا اندازہ مونا ہے:

کے مندرد فریل واقع سے آپ کی علمی فالبیت کا اندازہ ہو ناہے ہو۔

" نواب شجاع الدولہ (۱۵۱ تا تا ۱۵ ته ۱۷) کو خود علم حیز کا طراشوق تعافیاب

نہ کورکوانفان سے اس فن میں مجی باشا - الشرخال سے ایک کتاب مل گئی تھی، جھے

دو ہنا بہت عز بزر کھنا تھا ۔ اس کی فصوے کے لیے فیون آباد اور وضین کا باوسے

بام کے علم مقرر مہت ، گرکسی سے اس کی صحت نہ ہوسی ۔ قاصی العقباۃ فجالیہ

صاحب کو بھی اس کی تعین کے لیے طلب کیا گیا۔ اعفول نے محض یا دواشت

براس کی نصح متروع کو دی اور شائظ می ایک اسبط متری بھی مکھنی شروع کودی اور بہت خوش ہوتا ۔ اکثر یہ مجانا کہ والے مرادان کو بھی اور اور خود کو اور اور ان کا کام دیکھی کریے تعظیماً کھٹے ہوجانے کی دویا مرادان کو بھی اور دنیا اور خود کو ایس کی ایک اسبط میں میں متنا میں کہ ایک معانی میز دی جائے گی ، جائے ہوئی میں اشخاص کو معافیاں دی کو تابی تعنی کے لبد سے طے کم لیا تھا کوا کے میں منبط کو گئی سیا تھیا تا می کو بھی ایک موضو ورکس لیا تھا کوا کر بھی ایک موضو ورکس لیا تھا کوا کے میں منبط کو گئی۔ قامتی القضاۃ مجم الدین نے اپنے حون فات

عه نزمنزالزاطروج عوص ۲۹۴

کے تربیر اعوام میں عالی دی عاص علی ہی ۔ کے حاج میں الدین خال دی قامنی علیم الدین خال بن قامنی الفضا ہ نجر الدین علی خالی ) سفیر شاہ اود حد دمیر ششی گر در حبرل مہا در درم ۱۹۹۴ هر) کا پر سفر نامر اس عمد کے اود حد کی حالت اور الحمریزی ا کے مستند دو لیسے حالات میں ایک فا درونا یا سے بخطوط ہے۔ چروہ سوصفات برشتی ہے خطوط پانچ الواب برشت میں ہے۔ اس کے ایک باب میں موکف موصوف نے اپنے الم خاندان کے ملات تحریر کے ہیں۔

ادرکارگزاری کوئمیشین نظر مکتے ہوئے معافی کی درخواست دی ۔ بنظام راس موضع کی دائی دائی الباتت ادر حن عمل کی دائی کی کوئی صورت نه نفی اکین فراب نے ان کی فراتی لیا تت ادر حن عمل کی بنا پر وہ مومنع دوبارہ معانی میں دے دیا۔ چنانچ بیمعانی کا پرواز لے کر گھراکتے اور حرب وستورسابت ورس و تذریبی بیمشول ہو گئے تھی

منص رباد منص فاضي الفعران

یکرهٔ مشامیرکاکوری می مرقوم سے کہ اکفان تیرصوی صدی ہجری میں جانب السط انڈیا کھی جب عدد قاضی انتصاف ہیں ہوئی تر السط انڈیا کھی جب عدد قاضی انتصاف ہیں ہوئی تر اس وا نے میں علام تفضل حسین طاب نے (جو آصف الدولہ بعاور ۵۵) او تا اور ای اور جزل کے وقت میں کلکتہ میں مغیر سے ،ان کے فضائل وکالات علی کا تذکرہ گورز جزل مہاور سے کیا ، اس وقت اس عدد سے میں تقرد کاس مدر کی ترکی کی در بہت سے ملا کے نام سامن تنے ، خوش تمتی سے میہ ہتونے ہو کرمالک فرد سر مرکو کہ میں کا دور کے در اس مرکز کی میں در ایک مراس میں اور کے در اس

انگریزوں نے ان کی صلاصیق کو میشی نظر رکھتے ہوئے منصب فاضی القضاۃ پیال کو متعین کیا۔ علام تلفضل حسین خان کو مرخبل بہادر پیان کو متعین کیا۔ علام تلفضل حسین خان نے 1800 ھر ( ۹۰ عام) بیں گور نرحبل بہادر کے مجم سے تفتر ری کا خط جیچا ، کمین والد ماجد نے لائق میٹے کہ اتنی وُد و رکھکتے نئہ جانے دیا میگر جیسے علام یہو و ت نے میست اصرار کیا تو ا جا زت دے دی جنائج آپ کھکتے جہتے ۔ اس زمانے میں مرمان خور محور نرتھا ، وہ استقبال کے لیے

> که سنزنامرلزن ، ص ۵-۳۹۴ شله تذکره مشامریکاکوری ، ص ۱۳۴۰

آیا۔ تاصی صاحب کوخود پاکی سے اُنا راا در معانقہ کیا ۔آپ جب کک وہاں ہے بڑی عرّب داخر ام سے ساتھ رہے ۔ گورز حبز ل عیدین کے واقع پیؤواں کی اپرا آنا اور معانقہ کرنا تھا لیہ

. نم نصب أضى القصناة كلكة مثاً زلودام مذا تدريس وا فا وهُ طلبا تعالم نابت مى كوشندي<sup>لا</sup> د باوجود كيم ككت ك تاضى القصناة كے منصب پرمثاً دُستنظ ، ليكن

ر باوعرو نیز فلد کے مائی معنی معنی کے صفح پیرانی رہے ہیں ۔ درس و نذرلیں اورطالبان علم کے افادہ کے لیے کوشاں رہنے ' سندوستان کے تمام مولوں تیتاد و دھ ، الا آباد ، اکبر آباد ، اوٹولید ، نبگال اور بہا رادرڈھاکہ و منبرہ تمام مجرل پر آب کے فترے پرسلمانوں کے فیصلے ہوتے تھے۔ بچیس سال عہدة و فاصی الفضا نہ پیشمکن رہے اور منابیت خوبی سے اپنے فرائفنِ

بينير صال مهدون كى ملك اله يد في المستحد المدين المستعنى الم المستعنى المستعنى الم المستعنى المستعنى الم المستعنى المستعنى

رگرىز حزل نے ان كونامنى الفضائة نباياء اس عهدے بيروه يجيبي سال فاكر سيم ) فوامب على حسن مثال سليم نے نذكرة صبح كلمشن ميں ان سكے بارسے بيں جو بجيفارى ميں كھا ہے اس كا أردو ترجم بير كميے ؛-

ہے اس وار در کر سبر ہے ہے۔ «ٹانب نامنی الفضاۃ محمد مخم الدین خال مباہ در تکھنے سے دس میل کے فاصلے رقصبہ

الله سفرامر وص ١- - يعم - الله نزيدًا الخواطرة ع وص ١ ٢٩٠٠

اله سفرنام لندن عمر ، ١٣٤٠ -

اله تركره على تيسند، ص ٢٣٣ -

المكورى كے رغیس نے قرب د جواد سے قام تصبات سے زیا وہ ببال صاحبان نصل و معلی و مردم خوسش دفا داور کیک کو دار بھتے لوگ سے ۔آب کے دالد طاحمیدالد بن عوم فلا میں دباطنی بین این معمور و میں ممنا دینے ۔ دا دا طاحم حدیث ضاحب خوش کا اور عمر محدیث ماحب خوش کا اور عمر محدیث بین شنبشاہ ما الم محرکے استاد سے اور آب دنیا دی دوئی اعتبار سے بخر ثانب نے ۔ مامان کو کو دار عوم عقلے و نقلہ ب ، بو دول طبی تون خی بین ممنا زینے ۔ ملک میں مردو ہے ابوا دیششن قبول کر کے نفاحت کی ڈندگی بسرکرنے کا فیصلہ کیا ۔ کالے سے موکن مواد ہوئے ۔ دا والم خوص کی ڈندگی بسرکرنے کا فیصلہ کیا ۔ کالے سے وطن دوار جو کے دا مواد کی اور اجل موعود کے نفاعت میں دون اسلی کی طرت دُن فیصلہ کیا ۔ کالے اس کی طرت دُن فیصلہ کیا ۔ کالے در کالے کے دون اسلی کی طرت دُن فیصلہ کیا ۔ کالے در کالے کیا ہے کہ دون اسلی کی طرت دُن فیصلہ کیا ۔ کالے در کالے کیا ہے کہ دون اسلی کی طرت دُن فیصلہ کیا ۔ کالے کیا ہے کیا ہے کہ دون اسلی کی طرت دُن فیصلہ کیا ہے کی ہے کیا ہ

... اورکا تخواه بطورشن ملی اور میراک بی با پراک کی و فات کے لبداعز از خطاب اورکا تخواه بطورشن ملی اور میراک بی کی المبیا کو و هنپش ملتی رکی ا

كورز جيزل كانعزبتي خط

گرزَ جنرل بہا ور نے قاضی نجم الدین کی وفات پران کی المبیر ولغیر متی خط کھھا۔اس تعزیتی خط سے آپ کی مقرشے مکھا۔اس تعزیتی خطرسے آپ کی وہ قدر دمنر است ہوائن کے دلوں میں تنی مترشح ہوتی ہے۔

ہوتی ہے۔ خطیہ ہے: آپ کے شوسرِ فامنی القضاۃ مبادر کی وفات کا صدر مرکز اولیکار کھپنی کو آپ سے کم منہیں ہوا کہ جس نے افیصا پیٹے متم لی اور لا آبی شخصی اور فاشل بے مبدل کو گم کیا ، جو بحک کا رضائۂ تضا و تدرمیں بحرِ صبر اور تسبیم کے کوئی چارہ منہیں، للہٰ الفیسین ہے کو آپ بھی صبرِ جمیل افعاتیا رکریں گی، اگر جہ آپ کے

> هاه مذكرهٔ مس كلش، فواسب على حن خال مليم ، ص ٩٦ لله بايش فويتي الميرس صدايتي كاكودى (مخطوط) ص ٣٨٣

عادول بيني اعلى عهدول ير فائز بن ،أب كواسني بسرا و قات بي اضال كليف كاسبى، كرسركار في براه تدرواني ونام دري آب كي شوسرك ويره سورويم ماموار آب کی بنیش امین حیات مقرر کی ہے <sup>کیا</sup>

تاسى القشاة نج الدي على فالك في ورج ويا نصائب ابني يادكا وهيولي: ١- شرع كما الحنايات والجرائم فأدى عالم كرى: - يببيط شرح الفول في جناب گورنر حبزل کی ایما و فرما کش پر کلھی ، نمام انگریزی مدالتول ہیں حق قد نیصد بوتے عقے دوسب اس شرح کی بنا پر موت تے تے ریش مرکار انكريزي كے كر سے كلت ميں فارس زبان مي طبع موئى تقى -

٤ - رسالة السندّ الجبريه في الجبروالمفا به: ﴿ إِسْ رَسَا حِدِينِ الْمُمْسَأَلُ جَرِومَقَالِم كامل كاسام ورنودى الى رساك كى فاوى شرح بى كلى حرات اصل متن

کے ککت سے طبع ہوتی . ا سال دربیان تناسب اعتمات انسانی -

هم به رساله در سان سعدو تحس به

۵ - شرح افلان جلالي -

4 - رسالدانسان -

، يك و كشكول موسوم بر بياض رشك رياض ؛ بياغير مطبوع مع يعفزام لندن ك مولّف کیفتے میں کہ افسوس سے بربایس تھیب ساسکی دور برمی مفیدعا آلیف

كله چارل عبيّة ليني دائم منا والعلما فاصفي محد سعيد الدين خال مها دروم) مفتى تحمير الدين خال دم ) قاحني عليم الدين منال ديم بمفتى خليل الدين خال مبها درسفيرشا و اووه شله بدنیش با بندی سے آپ کی المبرکوان کی زندگی د ۱۲ م ۱۲ م) یک ملی دی - دکھیے

سفرنامدلندن اس ۱۳۷۲ ا

ہوتی کم نیکو اص میں منفد و عوم دنٹون کے بہنے سے نبیط مضامی دمباعث درج ہیں۔ درج ہیں۔ اس میں ان کے عرفی و فارسی اشتعار اور نصایہ بیم محرق میں۔ اس بیا من کو بندرہ محافل پر منفسم کیا ہے مثلاً محفل اوّل علم تنظیر سے متعلق اور محفل و دم معلم حدمیث سے متعلق سے ران تصافیت و تامیف کے علا و معقولات کی کتابوں پر ان کے حواشی بھی ہیں۔

تعریب تا بخیم البی عمد و تالبیت کرتے سے کہ انتہائی تعجب ہوتا ۔ نونتہ دودرج ویل می جاتی ہیں ۔۔

آب كي بيخ طريقيت حنرت كليده فان سبدنا شاه باسط على تعندر الأأبادي

الله شاہ فلام تنطب الدین الآ بادی مولانا شاہ محمد فاخر الآآ بادی کے بیٹے اور مولانا شاہ خوب النہ الا آبادی کے بیٹے اور مولانا شاہ خوب النہ الا آبادی کے لیے تئے بیج مرم مهم الدور (۱۹۷۰م) کو پدا مرک علم خامری کی تصلیم مولانا محمد الآآبادی سے ماصل کی۔ اپنے والد کرم مولانا محمد فاخر کے مربد اور فلین خلیف سے منظری فان وقلیے (ورجاب فان وحلوہ) اور استان الحنفیز نیز ایک فاری ولان ان کی یا دگار میں۔ ج بیت اللہ کے لیے گئے تھے کو بحرو کرے مدیز منورہ کو رواز مہتے۔ اس کی یا دگار میں میں بیٹ تو و لیقعدہ کی آخری تا ریخ نا مرا ما حرک و فات یا گئے الم المرتبی حضرت فدیج الکہ بی کی قبر کے وام نی مان بدون موت مولانا نانم الدین نے ان پر عربی مورد نک مقالہ کھا اوران کی تاریخ و فات بی نکالی۔

' مَا صَى الفَصْنَا أَ نَے البِنصاصِ لِهُ ادوں اور سبرت الذکر البیفات کے علا دہ عربی ادر البیفات کے علا دہ عربی ادر ان کا مرمی ابنی یا دگار حبور اسے ران کوعربی اور فارسی دولوں زباؤں میں سیسیاں فدرت طاصل تقی ان کا کلام اپنے اندر شوخی الطافت ، زفت فلب میں سیساں فدرت حاصل ہے۔ ، میں سیساست ، میرب کے سیے ، ، میرب کی سیاست ، میرب کے سیے ، ،

معاصرعلما کے نزدیک ان کا مقام مہت بلد تا۔

وفاست

ککت سے ستعنی ہو کروطی آنے کا نصد کیا ۔ جہائی وہاں سے روانہ ہوئے ۔ رائے میں ہیار بڑے اور بنارس پہنچ کر کیا بک ساما و رہیج الاقل رو ذسیت ننس المامام کو ۲ سال ۱۱ ماماما بیم کی عمر میں وفات یاتی ، چ کو دستیت بھی کرمیری نعش منتقل نہ ہوائہذا و مہی باغ فاطمان میں دفن ہوئے نیاہ

' ذَرَر على ئے مندا در زینر الزاطر کے ٹولفین کا افد '' مجمع العلما ''منظورالدین ک علوی (مخطوط،) ہے ، اسی لیبےصاحب نزیہز الزاطر نے نخر پر کیا ہے :

مات يرم الشلات عشرة خلون من دبيع الت في سنة تسع رعشون وما ملة والمناع

نته سفرنامدلندن ،ص ۳۷۰ - تذکره مشامیریاکوری ،ص ۳۳۷ -الله نزمهٔ الخوالمر ، و ۲ می ۳۹۸ -

١٢ ـــ ربيع الثاني بردز رشنبه ١٢٢٩ هركو و فات بائي -

ماسب مذكره علمات مند كلف من :

بروزميشنبرميزوم ربيعالثاني يكتم مزارد ووصدولست ومنهجري رملت

١٣ ــ ربيع الثاني مروز سرشنبه ١٧٢٩ هر كو د فات يا ئي -

ولي اميرس صدلقي اين سايس مي مكن من و

قامتى القصفاة مولوى مخ الدين على خال بها ورمغفو د منابت زبر ومت فامنل اور راس ا دب ، ببیغ اورصاحب ما لیفات گزرے می نزجمه فارسی مرایکا جو ، كلم كر رائد كياكيا تما ، آپ كى شهورويا دگارتاليد عيد حب كلكت بي مد عدالت مائم مرئي كب اوده ك علماني بزرايه أواب أصف الدوله اودهم تنب بركوصب الطلب كورز من كلكة بميح كة رعدة قاصى القفناة فبكال اور ممالك مغربي وثنالى برمامور موئ اورديس برس تك امنى خدمت كونهايت اعزازا ورنيك المي تح ساحة الخام ديار أعزعري نيش ماس فرواكردا ذيج اور بنارس مين پهنيم كر ٣ – رميع الا وّل ١٢٢٩ هركو انتقال مزمايا او رمقام نأين

مي دفن موت كليك آب کی وفات برمختلف لوگوں نے نظم اِئے آبار کے کہے ، جن میں سے منشی فيف من شوى كاكروى مولَّف ما ديخ فرح بخش "ا درمولوى في على جون لورى ك

نطعے شامل میں ۔

فاضى تج الدين كے عا رصاحب زا دے تفے جرسب كے سب آپ كاكمينكال

اله تذكره ملائ سندص ١٥٥

سله باین اس ۲۸۳

اوراً أولد سِتُ لاسبه كي ميح وبين تصوير تقية تذكره علمات مند كي مولف في كلما مركم من المركم مولف في كلما مركم من المركم المر

الدن مال ، المراد ا عود کا کوری میں پیدا ہوئے ۔ تعلیم و ترمیت اپنے والد ما حاصیات خر الدین مال ، المرین مال و رود ی نسخ المرین مال مقد را الدین کے المواد میں مواد م

شعر پیشن کا زوق برا اعملی متاً فارسی ا و راُردو دونوں زبانوں میں شعر کتھے تھے۔ ۱۷ سے ذی الحج ۱۲۹۲ھر (۲۷ م ۲ ع) کو کا کوری میں وفائٹ ہرتی اور اپنے مکان محلہ

فا صني كرهمي كحفريب ونن موسمة م

مفنی تحکیم الدین خال اس ناسنی انتشاہ کے دوسرے صاحب زائے سنتے ۔ ۱۹ مدر ۱۹۸۰ء) کو کاکوری میں پراموئے ۔ حمد عوم کی تحمیل پنے والداور طاعما والدین ککبی اور مولوی خشل اللہ نیرتن ہے کی ینعلم کی تحمیل کے فید محکمہ بھی میں مروث ندوار ہوئے ۔ میں صدرا مین کے متبد پر مامور ہوئے ۔ اس کے لعد عہدۂ صدرالصدوری سے پیش ہے کر کاکوری میں

منتفق قام كما مطالع كالبست شوق تفا مانتقال ك وقت مى موابدكى مشرح فنخ القدر باس تقى مرابدكى مشرح فنخ القدر باس تقى - ١٠ - جا دى الاولى برد زشنم ١٢٦٩ه الا ١٨٥١م وفات بالى

المله الذكر وعلمات سنيد، ص ٢٣٥

ادرائي دالده كے مضرود اقع محد كھارى كوال چاند محل كاكورى بين جانب مغرب ونن موتے فيك آپ كے صاحب ذا دمے محى الدين خاں ذوق نے تنا رسخ كمى: الحق آل تبدون قدوة خاصان خدا ذيں جاں بارسمذ بسبت موتے دارتنا كك جاسال دفائل برصد الامز بشت دؤر شنبذ مم از شهر بساوی الاولى مامن علم الد برخار الدور المورد المو

فلف مرم خاصال فلفناة نج الدین، اپنے عمد کے جیبر عالم سے ، کتب درسے کی اسے والد ما جد ، مولانا عبر الوا حاجر آبادی ، مولوی نصل اللہ نبزش اور قل علی الدین کہنے درسے کی علی دائر من کبنی سے کی کے عرصہ عدالت میں منتی رہے ، محیر قاصنی مقر رہوگے، حی دفت قصا کا محکم تحفیق میں آیا تو وہانت الدی ، وہانت و کا دت ، فوت ، فوت اتعاد کا مل اور حُن کارکر دگی کے صلے میں صدر اعلی مقر رہوگئے ۔ بشیتر وقت مطالع می صدف ہونا تقد ہ اساء وی الحج ، ۱۲۵ حر ۱۸۸۲ ع) کو کا کوری میں و فات پائی اور اپنے عبائی مفتی عرالدین مال کے بہلومیں دفن ہوئے لیکن مفتی عرالدین مال کے بہلومیں دفن ہوئے لیک

یہ ناصی مجم الدبن کے بوٹ تھے بیٹے کتے ۔۱۲۰۳ ھر/ (۹ - ۱۲۸۸) کو کا کوری میں بیدا سورے در دری میں بین اینے والد اللہ سے اور موسطات اور انتمائی کما میں مراوی دوشن علی جن وردی سے بڑھیں۔ اپنے والد کے بمراہ کا کتے ہی دسے ۔

مُ وَاصَى بَحْ الدِن مُنْ فَقَا وَى عالم كُرى كُى كَابِ الجنايات والجرائم كَ شَرَ الْوَرْتِهِ الْمَ كى فراكش پر مزب كى تو بيشے (مفتى خيل الدين فاس) نے ممبر كونسل مسطر يا تعش كى فرائش پر جو فاضى نجم الدين فال كا عوم عربير ميں شاگر د تھا ، دونما رسے باب التعزيرات كى

> هنه مغرنام ندن بص ۳۷۲ سنزگره شام کوکوری بص ۱۳۲ است العنا میس۲۷۳ الیننا ص ۹ - ۲۸۲

سرح فاری میں کھی۔ باب بیٹے کی بدودنوں شرعیں گورز جزل کے محم سطیع ہوئیں۔
مفتی خلیل الدین فال کوعربی کی نشر نگاری میں بڑا مکد تھا علوم محسن و دیا ہوا کا
سئین و فلکیات کے مام نے ۔ محکام اعلی فی ان کوشھور اصلع کان اور بی عہد فی اسلامی کم افراتیں سال کام مر
برشتک کر دیا تھا۔ نتایت و جی اور لائی تھے۔ اہم ۱۱ ہر (۲۵ مرام) کو افرتیں سال کام مر
م فازی الدین جدر (۱۸ ۱ مرام) کے عدمی پانچ مزاد و بے ما موار برسلفند لیا ہے۔
کے عدد کہ سفارت سے سرفراز موتے میقتی مروح نے بہت سے دفا و عام کے کام
کے براقتی و زمار کی فعرت سے بھی شمت سے نقصہ بیٹ و تالیف کا بھی ذوق کھتے تھے،
ان کی نصانیف درج ذبل جی ،۔۔

1- شرح باب التعزيرات ورعنار: فارى

٢- دساله في تنحنين مرض هيضه : عربي

س- مدأة الا تاليو ، عربية فراعد منتل فانى الدين حيد كى فراتش برفاري مي تخريك -

٢- رسالك دوبيان حبعدانيه طرق وشوارع احاطه اوده، ناكى -

٥- رساله طول البسلد وعرض السلد وغاية النهار:

منتی خلیل لدین خان نے ۱۵ جا دی الا ولی ۱۲۸۱ هر ۱۸۹۳ می کو الطهر خد برس کی عمریں کا کوری نیں و فات بائی اور خانقا و کاظمیسے قریب اسٹے باغ میں مدنون سوئے۔

، "ئارىخ د فان مولوى فى الدين خال ذو ق نے ان امتعار سے نكالى -

ننال كامروز مرلا ناخليل الدين ذوقاً نهاوه داغ صرت بردل عميل ما بسال علت آن خادمزل ذورت ملكم بطي علي زا فوارينال آير خلس في ما

زنامني الفصفة في الدّبن على عال عوى كاكوردى تصحبات وسوارخ كالترفيك ونسويد

یمے تذکرہ مشاہر کاکوری بی اھا

كىلىلىغىمى نيادە استفادە جناب موداۈرىلى كاكوردى كىمىنىدىن سىكىيامچىيە ج جۇلائى ١٩٨٣ وكى المعارىت " دلامور) مىں شائع موانفا)

ااا---- مولانانصرالله مارمردي

مولانا نصرالله بن مدایت الله بن محقره ارم دی نقد و اصول او رعوم مرب کے اسم اس بن میں اسک سے اور میں المسک نے۔ کے ام مرب میں سے نئے مرمورہ برا دری سے انعلی رکھتے تھے اور سنی المسک نے۔ تبرهویں صدی بجری کے بیٹنے اور قاضل بزنگ نئے۔

مولانانصرائد کارمردی في عدا دى الاحرى ١٢٩٥ هرواي أبائي

" ادبره "مين داي امل كونبيك كماك

منه نرج الخاطر وي عن

## ۱۱۲ \_\_\_\_مولانانصرالله نورجي

مولانا نفرائلدفال بن موع سرخونتی خورجری ایند وفت کے عالم کبیرا در بنیخ کال نف دافعی سیستی خورجری ایند وفت کے عالم کبیرا در بنیخ کال نف دافعی کال نف دافعی سیستی کال نف دافعی سیستی بیدا موست بولانا احمد علی بند مرتب بیدا موستی بولانا احمد علی عباسی چر با کوئی اور دیگر علمات عمر سیست موسی سیستی با دی سیستا علم سب پر ها اور شیخ عبدالعلیم لول دی سے افٹی طرفیت کیا ۔ جب نما م علوم تداولم سے فارخ می گرفت کیا ۔ جب نما م علوم تداولم سے فارخ مقر رموے در اکیس مرا عهده مقاص می مراحضیں فار کیا گیا۔ کافی سے اور ٹی کھک فر مقر رموے در اکیس مراح احمد میں اور شیس فار کر کیا گیا۔ کافی عمد مین صدر ان کے سیرور الح

عرصہ بہنصب ان محسیر در الح -اس کے لبدمالات الیسے بدا سوئے کم حبدراً با و (وکن) چلے گئے وال اُن کی

اس کے بدخالات ایک بہر ہوت میں است خدرا با دیے شالی ملا فول کے منصب نعنا پر شکن نمایت پذیرائی سرتی اور رہاست خدرا با دیے شالی ملا فول کے منصب نعنا پر شکن کیے گئے ، بعدا زال مغربی علاقول کے قاصنی بھی اعضی مقرد کر دیا گیا۔ دیاست حدرا باد

میں ان کو بہت اعزاز حاصل ہوا اور بہت سی مراعات سے معرفراز موتے م

ی مولانا نصراللهٔ خان خورجی جبیل الفدرعالم اور مهت سے مرقد علم وفنون میں مولانا نصراللهٔ خان مولانا نصراللہ کا مراز الله اللہ کا موجد درس وا فا دومی انتہائی ولیسپی سکتے تھے،

ال سے علما وطلبا كى كميرلغداد ف استفاده كيا -

ان بررا کیے خصوصیت بریقی کرنصینیت و الدیث کا بھی دوق رکھتے تھا ہیں نے موج بری مدمت انجام دی، وہ مندر جریحت کا اول کی صورت بر محفوظ ہے : ار ادشاد البلید فی اثبات المتقالید -

ر - رساد المست الله الله الله المسال فقيس م اورفايي من مع -

ا منسرح رباعیات بوسفی برعمطب کے ارمیس ہے۔

م ر تاریخ دکن -

علا ده ازی اور جی کمی کتب ورسائل ان سے بادگا دہیں۔ اس عالم میراور فقیدنا رادنے و ۱۲۹ هر می سفر آخرت اختیار کیا ہے

۱۱۳-سبدنصبرالدین حبینی برمان پوری

مہندر سن کا تشریر ای لورکسی زائے میں علم کا گھوا وہ اور ملا کا مرکز تھا۔
ان کے تراجم ففتائے سند کی مختلف عبدوں میں متعدد مقا بات پر بیان ہو پیکے
ہیں بتیر حدیں صدی ہجری کے بر بان پوری علما و نقبا میں ایک برزگ سینفر الدین میں میں جن کا نقب عبید الله تقاریر سنید عبل الدین حسینی بر بان پوری کے بیلے
صفح جشاہ عبد العزیز محدث و بوری کے شاگر دیتے اور اپنے علاقے کے علمائے اکا بر
میں گردائے جاتے نے ۔ شایت زام و عاد بیشن سنے اور الله والے صاحب "کے
میں گردائے جاتے نے ۔ شایت زام و عاد بیشن سنے اور الله والے صاحب "کے
حوث سے معروب سنے ۔

ولا تذكره على عربند، ص ١٣٤ - نرزمية الخواطر الى ١ ص ٥٠١٠٥

ر بریت کی مخت الفاظ میں مخالفت کرتے تھے یکین واقع برسے کہ وہ اپنے دوکے نام نتہ اور میں نامالہ تھے ۔

نامررفتها ورمما زعال من -رئير نصر الدين كمنشف و تاليف كاعمده وون ركفت ففي - الخول في مهت سى كما بين نصيف كين عن مرمذرجه و بي كما مين صوصيت سع لا أن تذكره بي:

ر فريعة الاستشفاع في سيرسيد المطاع -

م . الصائقة الراسية على فرقة الوها سية الكذابيه.

٣ - س وصلا الرييان في فضائل مصلا.

م . مستوفى الحقوق فى ذم العقوق -

٥- ايصاع الارتداد-

و ساطع الانوارس كدم ستيد الابراس-

٥ . التيبرني مهات النسير -

٨ - برهان الهدئ في تفسير الرحلي على العرش استوى -

و - باب النقاع في احكام الذبائح -

٠٠ - البراهيين الساطعك في النابت مذهب اهل السنة اللامعه-

١١- تشبيد الاغتباء في قصائل سيد الاصنياء-

١٢- كشعت المغصنلات في ذكر نشاء المحرمات -

١٣٠ ترفيب المجاهدين رشيف يم المعاندين-

مهر صلمن مربيد في جواز اللغن على يربيد -

10- السكيات في احبار التهداء مالطف-

ور لطائف الهذيب-

12- معبارالافراس -

مرد شعب الاميان-

19- رساله في تعددالا بات والحروت والسَّوروالعبدات في القرآن الكريم-

٧٠. رساله عاليه -

٢١ - تكسلة منا نع السلسين -

آخر عمر من شريفين كة مديز موّره سيني قود فات پاكهة بداره المعرم ١٢٩٣ هركا واقعرب

" نذكره علمات ميزمين مرقوم سے كه ١٢٩٢ هدكوم إن بيرمين انتقال برا-

# ۱۱۸ سے پرتصبیرالدین د بلوی

ج علما نے کرام اور نقب نے عظام آمرالها برین سدا حرشہ بدر بوی دعم الدی کی جا عسنہ جا بدین سد احرشہ بدر بوی دعم الدی کی جا عسنہ جا بدین سے والب تہ م سے اور با قاعدہ میدان جہا دیں نکطے ان میں حوالما سیدنعہ بلائی ستیدنعہ برائی سے معام رکھتے ہیں ۔ آپ و دصایال کی کا طرف سے حضرت ستیر ناصر الدین حیدنی سونی نئی کی اولا دسے نئے اور نوشیال کی جا مب سے حضرت شاہ رہنے الدین حمدت و عمومی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے فواس کے الدین حمدت و بی میں م بی اور و میں بلے بڑھے ۔ اس کی ولادت و بی میں م بی اور و میں بلے بڑھے ۔ اس کی ولادت و بی میں م بی اور و میں بلے بڑھے ۔ اس کا مرات سے الدین عمل الدین گاور و میں بلے بڑھے ۔

ان کے حالا کے میں بیجیب یا ت مرزم ہے کہ وہی میں اپنے نخیال میں پرورش یا کہ اور دمیں تربیت کی منزلیس طے کیں ، جہاں علم کے دریا ہم رے نظر نفسیلت کے حریا ہم رے نظر نفسیلت کے حیث آرکو گا۔ اس سے نفسیلت کے حیث آرکو گا۔ اس سے نفسیل بی عمر کے دورا قال میں اس سے آرکی کا علاؤری میں اور حصولی علم کی طواحت احتا من خاص میں مشتول سے ، گرفیر الدین اس بیٹر تھا اور میں مشتول سے ، گرفیر الدین اس والدہ نے شا و محدالی ان سے ان کی اور الدین اس والدہ نے شا و محدالی ان سے ان کی اور الدین اس والدہ نے شا و محدالی ان سے ان کی اور الدین اس والدہ نے شا و محدالی ان سے ان کی اور الدین اس والدہ نے شا و محدالی ان کی اور الدین اس والدہ نے شا و محدالی ان سے ان کی اور الدین اس والدہ نے شا و محدالی ان کی اور الدین اس ان کی اور الدین اس کی دور الدین ال

الله تذكره ملائ مندص ٢٣٩ ، ٢٣٠ - نزمية الخواطرى عص ٥٠١ -

کے رفتے کے بیے درواست کی گرموم مرقع سے عمالتفات کی بنام پرورواست

ورخواست كى عدم منظورى في نصر الدين كے تلب و شمركو طاكر ركھ دما اوروه الله زون وشوق سے تقسیل علم می شنول مو گئے۔ عیراسس فدرمحنت و آوج سے فیر صا سروع کیا کہ تفورے ہی عرصے میں حدیث وفقة اور دیگر علوم وفنون کی تمام آمامیں

نتر كبير اورائي عهدك طبيل الفذرعلامين ال كاشار سرني لكا -حسول علم کی غرض سے وہ پورب کے متعدد شرول می گئے اور وہاں محتلام اسا مَدْه ك صنور ذالوَّ شاكروى تنسكيا - كلكنة كا عزم مي كيا ا ورويال كيليفن مامو ملاس عديل كي حس زماني ميستدا ميشهب وتصديح كي بيكان تشريف لے سے تھے اورطالب الدین اس نے مانے میں دہیں تھے اورطالب ملی کے دور

جب فارغ انتصبل موسكة اورعلوم منذا ولدين كحال حاصل كروبا توشاه هجوامحاق نے اپنی صاحب زادی کو نکاح ان سے کر دیا سے بیرالیا وفت بھی آ باکر ۱۲۳۰ میں شاہ اسحاق وعظ فرماتے اورجهاد کے لیے جندے کی ایبل کرنے قرسید نصیرالدین مدسے مے دردازے میں مکرٹے موکر مجامری کے لیے فراہمی زراعانت کی خدمت انجام فیٹ تے \_ اس كے لبدحالات نے البیارُخ اختباركيا كرجاد كے ليے الفول نے

فردى مرحد بارجانے كاعزم كوليا-

معا بدین کی ... سید احرت بیادر را اساعیل شهید کے وا تعیشها دے کے لعبہ محابدی بر کمی عجیب دعزیب دوراً ئے اوران کے مرشة نظم کے لوط جانے کا خطرہ تھی بیدا ہوا. سكين قدرت الني سے تعيرا بيے حالات البھرا تے جن اسے خطرات سے با دل تھیٹ جاتے اور البسى كى فىصناخىتى سرحا تى يىكىن اب معاطر بالعكل دگرگوں موگيا تھا اوراس مج

جاعت كالمحفر أي*ك بكامها نشان بانى ره گيا عنا\_حالات منايت تكليف د*ه او<sup>ر</sup> انتهائی مالیسس من سنة ــــياس و تفوط اور جارون طرمت بسيلي سوكى افسروكى كے اس عالم مي صاحب ترجم ولا ناستدف الدين دالوي كا بحش و مذر وك مي أيا ورائف ف مرسمت باندهي اوراميرالجارين ستداحد شهدى طرح مك ك مختلف صور کا دوره کیلوگال کوانے انداز خاص سے دموت جہا و دی اورتوری مت بن ایک الی جاعت تیار کول ج سے تمام ادکان اس بنیا دی فرض کی انجام دمی کے میے مرتم کی قربا نیاں دینے برا مادہ رہتے ۔ اختلاف سلے نفزت

احیا تے دیں ، رو بدعات ، وعوتِ اسلام اوراشاعتِ تو حیدان کی زندگی کا اصل مقصد نها يحبوط محبوط مسائل ومعاملات كمتعق مساول من مراطع اور نرائع کی جوصورت بداموج تی ہے،اس سے امنین شدید نفرت منی ان انقط نظر ير تفاكر مسلمان اسني باليمي اختلا فات خركروي اوراسلام ك اصول واساميات يركال طور سے متن موجا بنن \_\_\_ اكب مراز اننى سند كى گفتاكو مورسى كفى كركسى فے کہا ، درم معاطات میں اخلات کوئی نئی بات سی سے معاری ذانے میں مجى اختلات موجود تفا ـــسينصيرالدين في اس كاسابت شان وارجاب ديا. فرطیا عبر اکا مرکی لغرشوں رعمل کرنے کا حم نہیں دیا گیا۔ بلاشرصار بی یا تفاضلت بشرك انتقلات كى مشاكبي ملتى إلى مكن مهي النكي مكارم ومحكن كى بيروى كرنى عاسي رال ك اخلافات كولوش كرنا اور محدال كوبنيا و باكراي لي اختلات

کُنُخانَنْ پداکرنامهاداکام منین بونا جاسیے۔ امیرفرمت مخوال سے معلقات استوار کرنے کا فیصلہ

ستدنميرالدين عالى ممدن وروي عفي وه بدت بدمقاصدر كفته تفردورك نگاه کے مالک ، منابین منعدا ورصاف ذہن تنے یطبیت میں مجا واور موج با کے بیمانوں میں بڑی وسعت تقی برُبانے میرُ طُوں میں اللہ کر وفت صالح کر نا اور

احوال وظودت سے چیٹی لیٹی کرناان کے مزاج کے خلاف تھا اِسٹیں معلوم خاکہ آزاد قبائ کی فطرے کے مالک مہی اوران کے کن محن مرواروں نے ستیاحی شہید کے زمانے میں کمیا کر داراد اکیا تھا۔وہ پرانی رنجشوں کو محبلا دیٹا چاہتے تھے اور نے حالات کی روشنی میں آگے قدم طرچھانے محے خوالی تھے۔

بعن وجروسے والی افغانتان دوست محد طال بھی مجامرین کی محابت اور مهردی سے وست بحش مرحول بھی ایک استان دوست محد طال بھی مجامرین کی محابت اور المهردی سے وست بحش مرحول تھا۔ لکی اب وقت نے کیا الی کر دسے لیک سببد المرد وست محد طال ایک طوٹ سکول سے بر مسروسی اس کی طوٹ اللا برای کے خلاف صد جد جمید میں مصروف تھا ، اور بید ودؤل طاقتیں مجامہ بن محابہ بن کی دوست محد طال کر دہا تھا ، کی حراجی نظر اور اپنی سے ان کا مقابل تھا ۔ ابنی جو کام ووست محد طال کر دہا تھا ، وی عجام بن کا نظر اللا تھا ۔ اس لیج سے دفعہ الدین کی شدید خواہش تھی کہ موجودہ مالات میں امیرودوست محد طال سے ملیفان اور دوشاند تھا تھا تھا تھا تھا کہ کیا جا بھی اللات میں امیرودوست محد طال سے ملیفان اور دوشاند تا تھا تھا کے جا بیک نا دور دوشاند تا تعد تھا تھا کہ کیا جا بیک اللات میں امیرودوست محد طال کی اور دوشاند تا تعد تھا تھا کہ کیا جا بھی نا کہ دو ذوش کے مشرول اور حرافیل کا باہمی تعاون سے مقابلہ کیا جا سے ۔

جب سیرنصبرالدین بینصور بناریج عظ اس زطنی میں وہ و بلی میں تق اور زیادہ تر دبلی کی اکبری سجد میں ان کے شب وروزگر رنتے تھے ۔ یروہ سجد ہے جس میں حزت شاہ ولی اللہ دبلی کے فرزنمان گرائی شاہ عبد القا درمحدث اورشاہ رفیع اللیں مدت کے درس و نذر ایس کے سلسلے عباری رہے تھے ۔ امبر المجاہدین سیدا حرشہ یہ سے نے تنظیم جادکا کام اس سجد میں جیٹھ کو شروع کیا تھا۔

سبر نفرالدین نے بھی اس مرمی جیٹھ کرا ہے دفقائے فاص سے مشوے کیاد سبر درست محرفاں کے پاس مفارت بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیجفام انتفایات محل کر ہے اور الواحد علی اور تبدابر اسم مواتی کے نام اس مفارت کے لیے تجربہ ہے تے لکن اچائے لیعن الیے ناخ آئی گار واقعات بیش آگئے کو اس نصوبے پر عمل نہ ہوسکا، اور امیر دوست عمرفاں کے پاس سفارت نہ تھیجی جاسکی۔ آگر جواس فقت سفارت اور امیر دوست عمرفال کے پاس سفارت نہ تھیجی جاسکی۔ آگر جواس فقت سفارت

کی تجوید معرف عمل میں ندا سکی ، نام بر واقعہ بے کہ متید نصیرالدین میدان جہادیں اُراکن کے بعب رامیر دوست محد خان کی وفاعی کوششوں میں ہمیشراس کے معاون م مددگار رہے جو فصد سے رہے ت

سیدنصرالدین کی والدهٔ کرمر زنده تغیبی اسفرجها دست قبل ان سعه اجازت بهان رود تها - والده کی تمناطق کد کمی دن ما و رمصنان من دلی کی جامع مسعبد ربعین شاه جهانی مسعبه آب جاکه نا زاد اکی جائے برما دت مندسطیر نند دمضان ۱۳۵۰ م د جوزی ۲۱۸۳۵) میں

الله مركز شب عابدين بس ١٣٤

ا مكدرات ما زر اويك ليدوالده كوساخ ليا اور عام صحد كم أعفول فينايت اطبیان سے ماز پڑھی اور کائی وثیر سجدیں رہیں۔ وعاکی اور مبت خوش بوئیں۔ رسی دو ران مینے نے ماں سے عرصٰ کیا کر قران مجد کارشا دسے:

كَنْ مَنَ الواالُ بَرِحَتَّى مَنْ مَنْ عَنْ الْمِعِينَ مُنْ اللَّهِ عِلْمُ عِبُّون - (العمان : ٩٢) يين تم اس ونت كم الكي كا درجه حاصل منس كرسكة حب كم تم من يه بات بيدا

نہ موائے کرع چرز منصی بیاری سے، وہ الند کی راہ میں خرچ کرو۔

بابت بره كرعرض كماكة أب كومبر سائدس سي زياده محبّ ب مين الله كى راه مين جها وكرنا على من مول -آب اس كار خير محمد اجاذت وي اور سمارى عُداتى برصب وكسيب سعد كام ليس بدالفاظ سنة سي لمبذي

.. ماں نے منابت خوشی سے بیٹے کو جہا در پرجائے کی اعبازت دسے دی اور

ينسكل مرطواً ساني سع طي سوكيا - ، لمياسفرا ورمنها ببت مختضرتسامان

والده كى اجازت كے بعير عفركى تارى شروع كروى - وه بهت لميسفرور عار ب منفى ، كميها مان سفراتنا مختصركم اسع طوالت مسفر سه كوئى ا دنى انسبت بهي منفی دابک جوالسا استرونید برنن اور ایک محرول کی جواری داس کے علاوه

مندره ذيل كنابي : رن فرآن مجب روم) تىفىبەطلالىن دىم)سنن افي داؤد رىم) ئىسكوۋارھ جىلتىن

اور (١٧) حجة الله البالغ من سكالات الاحسان

به نفاكس جديمالم، متنازنعتيه، نامور غازي اور مجا بركام سامان سفر -

تاریخ روانگی عا وَثَرُ بِاللَّوْتُ مِنْ مِنْ مِال بعد ، معابدين كى ابكِ مِخْضرسى جاءت كرساتھ

۳۳ مرگزشت محابدین مص ۱۳۹

وه ۳ \_ فری الحج ۱۷۵ هر ۱۷ \_ ایریل ه ۱۸۳ و کار سے اور دیا سے

چاریل کے فاصلے پر عرب مرائے "میں پہلا پڑا کیا۔ وہل تین دن آنامت گری

دے ۔ ۱ و فری الحج کو وہل سے بھا اور قطب صاحب میں و من شمن کو کانے

معروا ولیا سیکم تصل قبام کیا ۔ ۱ و فری الحج کو مبدا ولیا سے دوار مور اور لئے

میں مقور اسبت قبام کرتے ہوئے دلواڑی جا پینٹج ، دہاں ایک باغ میں مشرے اور

میدا صلح کی نمازادا کی ۔ ۱ اس فری الحج کو دلواڑی سے جو پور کا عزم کیا دہاں

میدا صلح کی نمازادا کی ۔ ۱ الحج کا برسیواسی ان و فات بائے اور ان کی تین اور ان کی تین کے اور ان کی مین کے مابا گیا۔ تجیز و تحکین کے لبد

کو جو پور کے قریب واصل خال کے باغ میں کے حابا آئی کا انتہا کی تحلیف وہ سفر در بیش

نماز خان وہ سید نمیر الدین نے پڑھائی اور اس موقع پر سامایت پُر اثر انتراز کر کی۔

گرمیاں شروع ہو کی ضیں اور الحق کا انتہا کی تحلیف وہ سفر در بیش

موتے اور قیام کرتے ہوئے سندھ پہنچ گئے ۔ داست کی لفنسیات بر درد مؤ فا بیت

موتے اور قیام کرتے ہوئے سندھ پہنچ گئے ۔ داست کی لفنسیات بر درد مؤ فا بیت

چیروسی میں انھوں نے جس مقام پر فنام کیا ،اس کا نام میر کوٹ ہے۔ یہ ومی میرکو ملے ہے تیر چو گوٹھ "کہا جا آئے۔ یہ عرصہ درا زسے راشدی سادات کے اس فا فران کا مرکز ہے ج "ہیر پیگاڑو کے لفاب سے مشہود ہے اور دولم ی سے سولہ مترومیل حزب میں اور خیر لورسے آٹھ فومیل کے فاصلے پروا تی ہے۔ یہ ما اور

سوین برب ین روسیر پیده معتورین مات برد بین اگر تباه موگیا تفا. اصل پر کومٹ دریائے سندھ کی خوت اک اسروں کی زومیں اگر تباه موگیا تفا. بیراس مقام سے بائ مجیسیل کود دشرق میں مرجودہ پر کوٹ آباد کیا گیا۔۔

متد الحرشمبدرهمة التدعيب عدر في بيرسينة الدنها والشك بركوك كي مندوشد ورا بي التركيف ميدارشد كى مندوشد ورايت بيتكن فخ جو ضايت متورع اورستى بزرگ ف ميدارشد ال من بيني قرامول فسيدها صب بي در اتفاون كا عبد كيا اور بيراك

عهد کو خبانے میں ہمیشِر مستعدا ورمرگرم رہے۔ ستیرصاصب کی شہادت سے جار سال بعدان كا انتقال موا-

ئحروں کی تخریک

برصنف التدشاه داست دى نهاسيالادت مندون اورعفيدت كيشون میں جہاؤگا مذہبر پدا کرنے کی از حد کوسٹسٹن کی اور اس میں کا مباب رہے۔وہ منبع سنت بزرگ من اور میز شرعی رسوم وروائ کے شدید مخالف من میل بروا فعبر فابل وكرسے كروه مستدكت بروئ نوان كے لعض فرابت وار مالفت نے مرشد کی مفاظت و مدا نفت کے بیے ایج تنظیم فائم کی تو محروں کی جماعت"

مے نام شہرت پذیر ہوتی ۔

برصاحب مدوح نے بر منصوب نا یا مفاکر فروں کے اس نظام کو اس طرح سيبلا بااوروسيح كباحاب كرعلاقة سندها منبي افتدار اورعنر ملكي طاقت مح تسلط سے قطعی طور رجمفوظ موجائے اور محراس أواح من خالص اسلامی نظام کے لیے حدوجدى حائ سنيرا حرشب رجب جادك ي مرحد حات موع منده بنيج أو برصبنت الله سے اس موضوع برگفتگو موتی ادراشتراک مفاصد کی ما بر برصاحب في مستيصاحب سے كامل تعاون كافيصد كرايا، لكن قدرت اللي ك

تَّيداحِرُ سُبداوربرصِبن اللَّه ك ورميان عِرَّفت وَشْنبدس فَي ،اس سے سبدصاحب اس درے اثر بزیر سرے کہ اپنے اہل وعبال کے تام و سون کے ب میرکوٹ سی کا انتخاب فرمایا رحالا نکهاس سے تغیل والی ٹونک نواب امیرطال اور بعض امیران سنده می این و ل ان کے تیام کے لیے مناسبِ انتظام کرنے پر ج ال ما آبادہ سے الکی تبیمنا حب کے نلب وذمن پر سرصاحب کے دینی مزمات و عواطف کا اتنا گھراا تر ہوا کہ امنوں نے اسی متنام کو ترجیح دی ۔ وانعہ بالاکوٹ کے

بعد می کمی سال ان کے الل وعیال میرکوٹ میں مقیم رہے ۔ بہی دو منی کرسید نصيرالدين دلوى في منده بي پركوسط كواپني ميلي منزل قرار ديا . يركوط كاكتب خابذ

ال زماني مير مركم كاكتب خارز جربر صبغت الدُّشاه كي تحوي مي تها ، سنامیت اورو نایاب کتالوں پرشتی مخا-افسرس سے سرصیعت التُدتّان کی رُفتاری اور مرالے موت کے ابدا گرمزوں کے المحول اس کوشد درنقصان سنجا ، ستبد نفیرالدین و بوی نے مرکزب فا نہ و کھا تھا۔ان کے لفول اس کنب فانے بیں تراً نِ جَبِيد كا ابك اليامر حراسة نفا ،حس ك عايث يريار تفسير تأم كول درج تقین اوّل تفسیر مشالوری ، دوم مینا دی ، سوم دارک ، حیارم کشات \_!

علاوه ا زس تفسير كشاف ، تفسير كبير، تلفيه نعنا لوري ، تغيير مفدسي انفسة قرطبي ؛ تغير قيري، وترامنتور وكيره بهت مى تغيري الكُ الكُ اس كتب خاف يُكي دُسنت تقبس.

كتب صريت بن محاح مترك علاوه مشكواة أسني بينغي، روصة الصالحين اس مي محفوظ نفيس م

شروع مدبث میں سے فتح الباری ، تسطلانی ، عینی اور کرمانی سے ریکت خِان

مزّ بن تھا ۔

ذخيرةً نفة مين سے زمليمي تممل بجرالا أنى ، فتح القدير ، مموى مثرح الاشاء وانظارً

موحو وتفيس به

بيده كتابين تقيل جوصرف مذمبيات سي متعلن تقييل: نا ريخ وسوانح اور ا دب دشعرگی بھی مہست سی کتا ہیں یائی جاتی تھیں۔ فارسی دیوا نوں کے اس مِن تقريباً أكب مِمُطلًا نضح فف وتختلف تفسرون كي ينسط جلدي تفير بنشام " کے باخ نسخے منابت عمدہ نصوبروں سے مزّ بن تنے ۔احیا عوم الدین اورنو جائے جم

سي مركزشسن مجابدان يص ١٩١-

بعدمي سنده كا برواشدى خاندان اختلاف مساكك كى بناير ووصول مسط كيا تها -اكيك " بيريكيا و ويك نام مع موسوم كيا كيا او راكيك كو"بير صنة أ "كي نام سے \_! سرآن مینڈاکے ووکٹ خانے سندھ کے ست بڑے کتافان يس تاركيم القيم سرابك يوس التدراشدي كاكتب خاردا ورابك ان سے چوٹے بھائی بیر مدلع الدین داشدی اسسود ان دونوں کتب خانوں بم خطوطات بھی کشر تعدا د میں میں او رمطبوعه کتا میں بھی۔ میر دونوں معبا تی خود مھی جيل القدر عالم من أورعام ك أنتهائي قدو دان محى -- الإعلم تبات مي كدان کے کتب خانوں میں سرموصنوع کی تما میں موجو دہیں ۔۔ ان سطور کا رافت م آگو ہر ١٩٨١ عي وإلى كما تعارفقط ال صنرات سے منا اور ان محكت فانے د كجهنا منفصو ونفا - بسط نبرسعيد آبا وكبا جهال بريد ليح الدين انا مست گزي بن معارم مواكد وه حدر آباد تشرليف مي سكت بن، وإلى سے كراي عائيس مح اور کتی دن لعدواسی موگی - وال سے چندمیل سے فاصلے پران سے بڑے جمالی ا بیر محت الله صاحب کے بال بینیا ۔ وہ بھی موجو دینہ تنے اور والیبی کا بھی اکب دو دن میں امکان و تفاسیفت ذمنی کوفت مرئی اور می کسی کو کھے تبائے اور رکھ بغيروابس لاموراً گيا-

سلسام وغوت وتبليغ

سنسد و و س سن بین من برجی اس زمانی می شهور سطے ، جی می محد در عالبخان ان میں شہور سطے ، جی می محد در عالبخان کو بالخفور اس فراح میں ندرومز دلت عصل بنی - اسی طرح کھڑہ سے مرف ایک کوس کے ناصلے پر موضع گبٹ تھا ، و دال سے سیّد ابراہیم شاہ کی بڑی شہرت تھی، یر صرف شخ عبدالفا و درجیانی حکی اولا و سے تھے ۔ سیّد نصیرالدین کے ان وونوں یہ من موس تا کم مرکز نے سے مخدصان مراسم تا کم ہو گئے سے اور دونوں ایک و درمرے کی بست کوم کرتے سے مخدصان مراسم تا کم ہو گئے سے اور دونوں ایک و درمرے کی بست کوم کرتے سے مخدصان مراسم تا کم ہو گئے بین اور دونوں ایک دومرے کی بست کوم کرتے مخاطب سے سیدنیسے الدین کی ایک خصوصیت یہ تھی کم وہ سلساتہ وعوت و تبلیخ میں ہرونت مرکز مردہے اور خواف سنت کوئی بات برداشت ناکرتے مخاطب میں ہرونت مرکز مردہے اور خواف سنت کوئی بات برداشت ناکرتے مخاطب میں ہرونت مرکز مردہے اور خواف سنت کوئی بات برداشت ناکرتے مخاطب میں ہرونت سرگزم دیات

ا مرح كتنا جوا اك دى مؤماس كى امضين ذره بروانه موتى اوردالاً لِ شرعيه سے اسنى مات اس کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنے ۔اس سلم کے ست سے وا تعات

م دووا نفع الاحظمول :-

خود فریاتے ہیں کرایک مے تنہ وہ محذوم عبدالخان کے بال گئے ، دکیھا کرعام لوگوں ک طرح نیز ذکر وشنل میں انہاک کے باعث میذوم صاحب نماز اخیرسے بڑھتے ہیں۔ يهات النين الواركزوي اور مشكوة كي احاديث اور نقر كي دّر مخنا ركي روايات ال كے سامنے بہتے كيں اور كہاكر غازا وّل وقت ميں بڑھنى جاہيے ۔ فرمانے ميں كم عددم صاحب فحدان كي بات مان لي اورنما زمن ناخير ترك كردى -

تدارام بمشاه اختم قا دربيس اكيتسبيع ياخيخ عبدالقا درشيئًا للله "كامي پڑھتے تھے ۔ ترینفرالدین کنے ان کے خلیفرل کو جو الچھے خاصے عالم تنظ ، البیعے ولنشي طريق سے متد تحجا يا كوا تفول في اس كے ممنوع موفى كا افرا كرليا۔ علاده ازی ستیدار اسمیشا و نمازی تا فرسے بیرصے نئے ، محددم عبدالخال کاطرح اً معبر معی اوّل ونت می نمازاداکرنے کی تاکید کی اور اس کی نصنیت بیان کی۔ ره يربات بهي مان مكيّ اوراة ل ونت بي نماز برصف لكه -

سندھ کے وگ بہت بیک ملینت اور میح نظرت تھے ۔فران ومیث ك روس كرن مسكد بين كياجاً ما قوفرة مان يست اور اس كم مطابق على شروع كرفية -اس نمن میں سبندھی عوام کی نفسیات اور وہاں کے میروں کے طرزعمل کا تجزیر ... كرت موت سينفسرالدين كمية من :-

مرد مان ای حالب استم اعلی اندو مرکز سرگر مقابر شرایت می کنند، گو کسے مخالعب طبيعت انشال مگرير ، مگرمردان حق گواي حانيتند و سران اي حارا فجزاتهام الونتن بديت مطلب وكمرز فيست وليصف أذميران حميت اسلامي مم دارند بكراسهام ور

ملکه اخبارمونوی شیدنعبرادین د مخطوط) ص <sup>اا -</sup>

" بہاں کے لگ بہت ملیم الطبع میں ، شریعت کی مخالفت تعلقاً منیں کرتے ، اگر تپ کوئی کوئی مختص ان کی مرضی کے فلائ شخص ان کی مرضی کے فلات بات کتم سالم ہتا ہماں تن گواً دمی تنہیں میں بیمال کے ہیروں کرمیت لینے سکے سواکوئی عرض تہنیں ۔ لبے شک لیعن میروں میں حمیتت اسلامی ہی ہے ؟ گروہ امرا لمعروت کا اہمام مہنیں کرتے "

سیدنسرلدین سنده کے بست سے مقامات بیں گئے اور وہاں کے ختلف میروں اور برور آب حراث بود، المراد وہنر و مستدر وہا وہ برائی بود، المراد وہنر و مستدر وہا وہ تیں اور دہات اور دہات کے کی ملائے بی بہٹے کر کھوں سے جماد کرنا جہت ملاقات کی۔ وہ ور اصل سندھ کے کسی علانے بی بہٹے کر کھوں سے جماد کرنا جہت تقدم اس ذہ کی طوف تدم بڑھا رہا تھا۔ انگر روں کے ساتھ بھی سندھ کے امبروں اور مامدہ کی طوف قدم بڑھا رہا تھا۔ انگر روں کے ساتھ بھی سندھ کے امبروں اور شامدہ کی طوف قدم برا ور مرکزہ وہ لوگ است مرستے رسید نقد میں اور وہ سی اور وہ بر تفاکہ سندھ کے والی ، حکران ، چرا ور مرکزہ وہ لوگ ان کے ساتھ تعاون اور کر وہ وہ کی طوف کر جے جا دی اور اور کی مخالف طاقتوں ۔۔۔ تکریزوں اور کی مخالف طاقتوں ۔۔۔ تکریزوں اور کھی جباد کیا جا دور ان کے نام میروں اور کھی جباد کیا جا دور ان کے نام میروں اور کھی جباد کیا جا دور ان کے نام میں سیاس کے با دی وہ دور اس منف میں کی میں اس کے اور ان کے نام میں سیاسے دور کے جا بی سیاس میں کے با دی وہ دور اس منف دیں کا میاب نہ ہوسکے۔

مزاربول کے علاقے میں

سیدنسیرالدین اوراُن کے ساتھی فقط جہا دفی سبیں اللہ کا عزم لے کر گھرسے نکھ سے نکھ ۔
سیدنسیرالدین اوراُن کے ساتھی فقط جہا دفی سبیں اللہ کا عزم لے کر گھرسے نکھ سندھ پر بھی نظری جہائے ہو سندھ پر بھی نظری جہائے ہو سندھ پر بھی نظری جہائے ہو سے تھا۔ انگریز مہندوستان پر مگا فالفن ہو بچے نظاد انگریز مہندوستان پر مگا فالفن ہو بچے نظاد کے منصوب نے دوہ بھی شدید مخالف سنے اور انگریزوں کے بھی شدید مخالف سنے اور انگریزوں کے بھی شدید مخالف سے اور انگریزوں کے بھی سندید اور مولانا اسماعیل شہید نے چوکم کو سکھوں سے اولتے ہوئے در جو انسان سندا ور مولانا اسماعیل شہید نے چوکم کو سکھوں سے اولتے ہوئے در جو شاہدت سے ساتھی شہید ہو بچے

بهال ایک لطنفه بهی سنن حایج رسیدنفسرالدین دموی اور وه مجابدین وبلی اورمبندونشان کے بعض علا فوں سے ہجرت کر کے لغرض جہا دبہاں آئے نئے ، دہ پخے موحد ا ورمننجين كناب وسنّت في عيرَشْرى ربومس الهيس عن نفرت عنى ، برعات ومحدثات ك شديدخا لعث تفي ادراموريشكيرس كورل دُور بعباك عقرب رِكُ وإني بهشور سفة اوران كى تَرْكِ كو متخركِ وإني "كَما جاتا نفا يتبدن فسيرالدين" كالمعلوم تقالمُ فرارى الك فيسليه كانام سي مكين ال كعرب رفقا كواس كاعكم مد تفا، وہ لفظ مزاری " پر رہیے ،امضین شبر مواکہ پر قبر پر مست اور مزاروں کو کو چینے والے وگس ان سے رم وراه كير بيداكى حات ميرجب مندوسان كے مختلف علاق من رہنے والے اوگوں کو تنا حلائد سیدنصرالدین نے مزا راوں کے ال کونت افننیار کرتی سے نو انحبین می اس سے ریانیانی موئی ۔۔ تبدنصیرالدی واس کاعلم وا ترامفوں نے اپنے رفقا کی علط نئی می دور کی ا درمبدوستان سے عضرات کو می خطوط ك ذريع اصل معالى ساكا كا وكي اور تباياكم ادى اكب توم كانام سے ازاديتى <u>سے اسے کوئی نعلیٰ منبس ، رراسخ العقیدہ مسلمان میں رزبان کے بی</u>ے اور عہد کے سچے ہیں۔ ایک خطامیں جو مندوستان کے ایک شخص کے ام جیجا ، لکھتے میں کرام خال مزاری نے افزارنامرکھے کر دیے دیاہیے کہ وہ سمارے سائھ لورا تعا دن کرس گے اورشر کے جہا دموں گے ریخط فارسی میں ہے۔اس میں مزار لوں کے عہدو ہمان

کے بارے میں شدنصر الدین تکفنے ہی:-

مرکر درخارهٔ ایشان مرود نا مان ورتن البیث ن مهت ، رفانت او می کنند دارج

العهدوصا دق الميثاق لودن الثار مشهور است يياني ليعض اقوام اليشال ورميان فوه

دسمني دار ندوحنگ درميان خو دمي كننديم كاه كدومله كنندكه دوسال صلح مست مركز ورمبإن غود غذرتمى كغندهي

ينى وَتَحْم الل ك كم ملاح بائے ،جب كم حان مبن مي دسے ، براس كا ساتھ دي

م اوران کا و عدے پر فائم رمنا اور با وفا سونامشہورسے ، جائخدان کے خنگف گر دمول میں آبس کی شمنی کی وج سے اطالمان ہوتی رمنی میں ، گرسیب عمد کر لینے میں کر دشالا) وو

سال کے بیملے سے تواس کی تعلقاً خلات ورزی منیں کرتے -

مزاری دراصل بویوں کی ایک شهرا در طری قوم ہے ۔بروگ سترهوی صدی

عیسوی کے آخری باا کھا رھوی صدی کے اندائی دور میں اپنے پیلے ٹھکا وں سے اً و كُونى جرا كامول كى الماش مين تكل ماس زماني مي دريات سنده ك دولول

كنارون يرِّ نام " توم كا تبضه تفاينام دوگرومون مين في موت تف جو آيس مي

لرائے رہے تھے ، ایک گر وہ کا صدر مقام کن "اور و دمرے کا مجا گر" تھا۔ مزاریوں نے ایک بڑائی میں نامر قوم کے ایک گروہ کی مدد کی اورانس کے بدلے

میں وہ علاقہ اس سے لے لیا جو ضلع وربه غازی خان میں روحبان اور در بائے

ندھ کے درمیان وا نع ہے اور میرسنقل طور پراس علانے میں آباد ہوگئے۔

ین بربادر سے که صربیجاب کے بعض زمینداراور عالمگروار جن زمین ا

ا در حا گیروں پر نالفِن مِنْ ہ النسِ الزُرزی محومت کی طرف سے کسی زکمی فات

کے صلے میں ملی میں میکن مزارلوں کا بیرمعاط منیں سے ۔امفول نے اپنی جانول وخطرے میں وال ارا ایک گروه کی دورک زوربازوسے وہ علاقہ ماصل کیا

مه حايولوي سيرنصر الدين رامي ص٠٠٠ -

سے جوان کی زمین اور جاگیروں پرشن ہے۔ان کا پنجاب کی سے حومت سے مجی سلد م حباب کی سے حومت سے مجی سلد م حباب کے سے حادی رہا اور انگریزسے بھی بدار تے رسے ،

بی سید سول برسیدکران کو مزاری اکور کها جاتا ہے ؟ اس کے متعلق عام طور پر دوروایتیں بیان کی جاتی ہیں۔اکیب یرکران کے بڑے کا نام مزار تھا ،اس کے اخلات ،اس کی نسبت سے مزاری مکلائے۔ودسری یرکر ابتدا میں یتوم جس ندی پرآباد تھی ،اکس کانام مزاد " تھا ،اس سیے قدم کا نام مزاری پڑگیا۔

انکور ۱۹۸۹ء میں پاکستان کے شہر دریامی فیڈرسروار شیریا و خال مراری لامور آئے قرمیری ان سے افات ہوئی میں نے ان سے مزاری کی دج تسعید وجھی انفول نے تبایاکہ سب سے پہلے ہما دے اسلات جس علاتے میں دہتے تھے ،واشیر کومزار کہا جاتا تھا ۔ ایک معرک میں ہما دے ایک بزرگ نے بہا دری اور شجاعت کے جومر دکھاتے قواس سے می تو ہوکر وال کے مرواد نے اخیس مزار کا خطاب دیا جس کے معنی وال کی بولی میں شیر کے جی ۔اس کے لیدوری قوم کو مزار کا خطاب جانے لگار

اس میں کوئی مشبر نہیں ہے قوم مبت بہا درا در حراکت مند تنی ریٹر نصیرالدین د طوی کو مبدران مینکسیس بھی اس سے واسطہ دیا اور عام حالات بیں تھی ما نمرائے اپنے تجربے کی نیا پرمیندوستان میں ایک صاحب کوخط کھا۔

مزاریان ربینی ربیناعت وشهامت صرب بلش اند، دینز دراجم وج ده پور بذراجه اخبار انگریزی معادم شده لودکه دری دلایت فوم نرکو درلیمن محروسه و متنبوضهٔ سکوا فاره کردند و چار پاشے با بسیار به فارت نُروند-بسطر نے این قوم ریفیتے می بافتر <sup>سال</sup> بعده لین مزاری مباوری اورشجاعت میں صرب بلش میں -ان کے بارے میں اجمیار د جوده لویس انگر مزدں کے ذریعے سے جو خبریں مینچا کی محتین ان سے معادم موکیا تھا

الله اخباد موادئ ستبدل بالدين ذخمي اص ٢٩ م

كر مزارب نے سكسوں كے بعض علاقوں پر علے كھے اور ان كے بهت سے مولشي أوط ليے كئے ، داہذا اس نوم كے ليے ميرے ول ميں ايك شش اور يغبت پيدا موكئ ہے . تبدف پرادين يہ مى تحريف طائے مي -

چوں میران چنر اور زیر در سنان فرنگیاں و آشی داران سکھیاں اند ، قرا رخود ورمحروسة البنیال مقرون صلاح نمی مبنی - اگرچی متوقع چناں است کر بغضند سجاند ، مسلمانان این دبار لب ارسے از لب اسمرا ہ خوا مبند شد سینحنا صن قرم مزا دی کہ نه از سکھاں خوفے دارند ، نه از فرنگیاں ہے

ینی والیان خرور جند انگریزوں کے ذیرا تر میں اور کھول سے بھی ان کی ملے ہے،
اس ہے ان کے علاقے میں نیام میرے نزوی خلاف مسلمت ہے تا ہم اُمید کی مانی ہے
کراس علاتے کے مسلمان ذیاوہ سے زیادہ ندا دمیں ہما راسا تھ دیں گے ۔۔والسیان
جزور کے بعکس ، مزا ریوں کی بی طالت ہے کہ نہ وہ کھوں سے ڈر نے میں نہا گریزوں
جزور کے بعکس ، مزا ریوں کی بی مالت ہے کہ نہ وہ کھوں سے ڈر نے میں نہا گریزوں
میں ان کا سروا ر، میر ہمرام فال مزاری تھا جو اپنے باپ میر حمل فال مزاری کی وقا
کے بعد ا ، ۱ میر میر اور ن کو مردا رہا۔اس نے سبد نعیب الدین اوران کے
رفت کی مید حد بذیرائی کی اوران کے ساتھ بل کر سکھوں اور انگریزوں سے
فران میں دکان

بهرام فال محى شخصتيت

برام فال مزاری سبت عقل مند، منابت متراور نبیم و فریس آوی تفاد ایک خص مومن لال دلوی نے انگریزی حکومت کے طازم کی حقیب سے ماریج ۱۹۸ مراع میں ال علاقوں کا دورہ کیا تھا جن میں کھوں اور مزارلوں کے درمیان اوائرل اورجیٹر دیں کا سسلہ ماری تھا موہن لال نے سرام خال سے بھی ملاقات

الله احدا رمولوی سیدنصر الدین افلی اس ۳۰ ۳۰ ا

کی تی۔ وہ اپنے سفر طع (ص ۲۹۹، ۲۹۹) میں کھنا ہے۔
در سبرام خاں دہلا تیلا اً دی ہے اور قد در میانہ ۔ دیکھنے ہیں السامعام ہونا
ہے جسے کوئی شخص گرے خیالات میں ڈوبا ہواس کی طبیعت میں وہ شرات
اور پی نظر شہیں آتی جو عام طور پیاس سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس کے تین بیٹے
اور چار بیٹیاں ہیں۔ دومر دادوں کا مسالل سی نیستا ہے ، ہیں نے سنا ہے کہ اس کے
سامتی روبیہ ہے ''

ساھوں سے را اور مزاری تقدیم بچے سفے اورا نفول نے سکول کے خلاف لڑائی کا اغاز کر دیا تھا یہ روجیاں اور کن اس نواح بی فوجی نقط من کا مسے دواہم مقا کا اغاز کر دیا تھا یہ روجیاں اور کن اس نواح بی فوجی نقط من کا ہ سے دواہم مقا کے تھا ، مجابہ بین نے مزار اور سے تعالی سے دیا سسمی مجا کے قوان کو کائی نقصان بہنچا اور ان کے اس شکست وی ہی سے سے متعام سے سکھ بھا کے قوان کو کائی نقصان بہنچا اور ان کے بعض بڑے برے فوجی مارے گئے ۔ ایک شخص منورام نے مراب فوجیان اور ان کے اس کا میں مولانا غلام اور ل مہر نے اس کی اس کے اس کی متی مولانا غلام اور ل مہر نے اس کی اس کی بارے میں ایک استال در درج کہا ہے جو برے ، ۔۔
درج کہا ہے جو برے ، ۔۔

" مرنوی نفیدالدین غازی مندوشانی ، علاقه " تندهار سے بھیرا موا ، برجمقیت ایکی ار سوار و بیا وه وار دِ علاقد َ سنده سوا نیکن دار مزاری نے مولوی مذکو رکوعامی خود منا کرملاقد "دوهبان" کو اخت و آداج کرنا شروع کمایگر کار داد متعبید قلحد روجهایی مراسب پناه اس قلع سکنچ گیا بمردان مزاری الافراد وجهان کو مارتیا ه کرکے واپس چلے گئے ہے۔

مت مرکز شت مجامرین ص ۱۹۳ - سیدنصر الدین کے بارے میں متر دام کا برکہنا غلط ہے کروہ قدندھا دہے علاقہ سندھ میں دارد سوئے تنے - مبساکد گزشتہ صفحات میں بیان کمایگیا ، دو مجاہدین کی ایک جاعت کے ساتھ دملی سندھ آئے (باقی ماشیدانگے صفح پردلیس

سکھوں اور مزارلوں کی صلح

زیاد عمیشکر وٹ بدان رہا ہے کہ بھی کسی کے حق میں اور کبھی کسی کے مخالف ۔

اب وقت نے البی انگرائی کی کر مزاد لیل اور سکھوں کے درمیان مصالحت ہوگئ جو اس زمانے کے مالات کی ٹروسے مزاد ویں کے متن میں جاتی تھی اور مجا مربن کے خلاف ۔! بربات اخبار مولوی سے افسیر الدین "میں جی مذکور ہے اور تزرام نے مجا ابنی کاب" باغ و بہار" رصفے (۱۵) میں ذکر کی ہے۔ ان کے حوالے سے مولا نا فام رسول مہر سرگرزشت مجامدین "رصفی (۲۰) میں کھتے ہیں۔

علام رفون ہم مررست بہم ہی رک سابی داوان ساون کل عبارہی سے سرخوب سے سید نسید الدین نے کھا ہے کہ (گور فرطنان) داوان ساون کل عبارہی سے سرخوب سوکر ردھیان، مزا مدان کے کھا ہے کہ داوان خد کو رمزا دلوں کی اور شوں سے بہت برلشان ہوگیا تھا جو عبارہی کی اعاشت کے باعث خواص شار فاکس صورت اختیا ارکر تھی تھیں۔ لہذا ہی مناسب معلوم ہواکہ ان سے مصالحت کی کوئی صورت پیدا کرکے کش کمش ختم کر دی مبات رہیا ہے تا کہ دارائوں کے فود بعد گفت و شنید ہوئی۔ مزا دلیل کے تا کہ ساموں سابقہ سے زمیر منال کر دیے گئے اورائوں نے بیمنظور کرلیا کہ اپنے آپ کوسکھوں سابقہ سے دیم بیمرام ضال مزاری کو بیلے مثنان بلا یا کیا و دولوان ساون لی رعا یا جب ہم اور دولوان ساون لی ساب نے ایسے ایک ہم اور دولوان ساون لی نے اسے ایک ہم اور دولوان ساون لی سیرام خان کو طلائے کو شاہد ہم ہم اور دولوں کے ایک مزاد دو بے نقد اور ضاعت ، نیز اس سیرام خان کو طلائی کوٹوں کی آئیک جو ڈی ، ایک مزاد دو بے نقد اور ضاعت ، نیز اس سے ساب خور ہم کیک سے سابقہ جربے کسی مزاری صواری آئی کوٹوں و بے گئے۔

یا م ٥٥ اب حالات كي اليا أن اختياد كر كمة من كرستيد نصير الدين اور أن ك

ر لبتیر مامن بیسو گر شہ سے آگے ) اور مجرمزار لول کے علاقے میں وافل موتے تھے۔ بہاں اکر اسفر سنے مکھوں سے جہاد کلیا۔

وس نو میش ماردی ، ماسم سمراه تومی روبم ، والآمجال ندادم کرمرفازمان شب خون زیم -مینی توسمارے آ گے میں ، مم تیرے سامخد طبانے کو شارمیں - وریہ مهاری

میں تو ہو رہے جسے پی مہم پر ہے۔ برمجال مندیر کہ غاز این پر مثب خون ماریں۔

اس جواب سے اندازہ کیا ما سکتا ہے کہ عابدین اگر چربہت کم تعدا دمیں تقے اور مندوستان کے دُوردراز علاقے سے آئے سقے ، کسکین تھے اپنی طاقت اور پچومت کے با دمروان سے فائعت مٹے۔

فیا برین کی یرقیام کا ہ اگرچسندھ کے کسی طاکم کی عمل داری میں تنی ، نگردیات بہادل کورکی مرورکے قریب تنی ۔۔ لہٰذ انواب بہا ول خاں اس سے گھراً اٹھا ، اورخطرہ محسوس کرنے لگا کہ عمام برین اس کے علاقے میں دست درازی کریں کے عالا بح البی کوئی بات مذتنی اور مجاہدین کو فواب بہادل خاں سے کوئی برخانش دختی۔ تام م دہ فرج ہے کر آیا اور عجا بدین کے ٹھکانے سے عرف تین کوس کے فاصلے بر

الله اخبار مولى ستبرلس الدين (ملمي) صفحه ١٠٩

آبیٹا۔ نیز سندھ کے حکواؤں کے پاس اپنے آدمی بیجے کہ مجاہدین کو وہاں سے مٹا لیا مائے اور ادھرنا آنے دیاجائے ۔

نواب بہاول ال کے بینیا کے لیدسدھ کے محراون فےستدنصیرالدین کو بینام

بصحاكه:

آں صاحب شکر نو درا ہرداشتہ در ککپ مایاں برمقام روپاکھ تلعیبت باجائے پڑگر بہ آں سبِ دریا کے اباسین تعینی بہ طرف شکار لوپر مرجائے کہ لیند خاطرا نند، جھیا کہ نی نشکر خودانداز ند۔

آب این نشکرکو میاں سے مٹھاکر سما دے مکسسے مومنے رو پابیں آ جائی جودر<del>ائے</del> سندھ کے اسس طرف بینی شکا دلویک عبا منب سے بیکسی او دمقام پرجو آپ کولیسندم قیام کرلس اوراسے اسپی فرج کی چیا تی نبالیں -

جبانچر ترینسرالدین دہاں سے اولا کی مگرہ مہرو "چلے گئے جوشکار لولے بارہ بندرہ میں کے فاصلے پر واقع ہے متیصاحب محدوم فرمانے ہمیں، برجگجرش عدہ ادر کشادہ ہے ، بیاں غلّہ بھی مطور مفذار میں میشرہے ، یا نی بھی عام ہے ، گھاس اور کارشی بھی مہت ہے ، گھرڑوں اور اوٹیل کے لیے بہاں اچی بواگا ہیں

مجی میں یعنی ضرورت کی ہرشے موجود ہے۔ سیدنصیہ الدین اوران کے رفقا کا اصل اور نینیا دی مفصد جہا و نقا اوراس سیدنصیہ الدین اوران کے رفقا کا اصل اور نینیا دی مفصد جہا و نقا اوراس

سلسله مین ده و مان سی ستسبول ، امبرول ، طاکول اور سرول کا تعادن جا بیتی نظی ا اور بر بھی جا ست سختے کم عبار میں مقامی مسلمانوں پر او جد ند بنیں ، اخیس محت مزدوری کے مراقع میشرمین اکد وہ کیے محاکر گرز و قات کرسکیں۔ اس من میں بھی وہ وال کے

من اخبار مولی سیدنصر الدین صفی ۱۳۳ منقول ہے کشکار لید کے شالی حق او دیکلیاد کے تدر سے حدی عظم خانے م زانے میں مویا کہتے تھے۔ اب سرا می طور پراس کا بینا منہیں ہے ، کین تایا جانا ہے کو صندہ کے عوام اس خطے کو اب میں دویا ہی کہتے ہیں۔

مسلماؤں کا نف دن حاصل کرنے کے متمنی نف اور مہروکا محل وقرع الیا تھا کروال برسہولتنی حاصل ہوسکتی تھیں ۔ جنانچہ لکھتے میں :۔

امیران سنده درصورت اقامت مای دری مک و حبگ کردن باکفارسخهاد قرایم وردن مسلمانال میدیچ وجه مانع ومزاح نمیستند، وا زسکونت انگراسلام خواه از دیمی تجارت باشد باکسب و گیر، کسه ناخوش نمیست، زیراکه زهین میدهده کارد ویران و عبر آباد افغا وه است به مرقد را بادی به عمل آید ،خوشنو دی رنمیسان ایس فراح است ایمی

ینی شدھ کے امرا درؤ سااس علاقے بیں مجابہ بن کے قیام کرنے ، کا فرسی س سے حباک کرنے اوروہ سے حباک جو سعانوں کی فراہمی بین قطعی طور سے مزاحت منبی کریں گے ہے اسے سامتی بیاں رہ کر کتا دت کریں با کھتنی ہاؤی کا سلسان وج کریں باکوئی اور پیشہ افتیار کریس ، اس سے کسی کو کوئی اعتراض منبی - اس کی دج بیہ کے سندھ میں سکیٹوں کو میں ذمین و بیان اور مزراً بادیٹری ہے یہ یہ ساں مبتی آبادی ہوگی ، اکس علاقے کے دئیسوں کے فرد دی پیشون فرشنو وی کا باعث

یمنوم منیں ہوسکا کہ سبدنصیرالدین اوراکن کے سابقی مجابدین کتنا عرصہ مہرو میں قامت گزیں رہے ۔ ماسٹ میں میں جو اس میں ا

ماں کے سے روی ہے۔ کی مراد ہوں کے زمانے میں اور اس دور میں جب کہ وہ مزار ہو سید نصیر الدین کے قبیم سندھ کے زمانے میں اور اس دور میں جب کہ وہ مزار ہو کے پاس تقیم نظر طرکتوں سے بر سر پہلا رہتے ، نظات کا و زیراعظ محار الدول ورج مھی اخیس خطر طرکتون اور تلات تشریب لائے پر اصرار کر آبار ہا۔ اپنے خطوط میں وہ ان

الم اخارى مولى مدافع الدين من ١٢٣ -

انتهائی حقیدت کا اظهار کرنا ہے اور کہنا ہے کہ وہ ان کا ادنیٰ خاوم ہے۔ ایک خط میں عرائضیں مہرو کے دوران قیام میں طل محکما ہے۔

ای فدوی خدامی داند کرخو درا غاتبانهٔ میکی اُد غلامان و دامن گرفتگان خادمان بر مربع عالی می داند

ی دا کہ -کر خداگواہ ہے ،میں اسپنے آپ کو آپ سے غلاموں اور منوسلوں میں ثمار کرنا ہوں ایک اور خط میں ان سے ساختہ جہا دمیں شرکت کا پنچنۂ عبد کرتا ہے -

ایک اور طلی آن محاسا طلی جها دین شرق حتی الامکان در ایغ منخوامد اصلاً خودرااز مرتبات این امر شرایت دین شوتی حتی الامکان در ایغ منخوامد دانشتین - رزر مراساس

یں دین بڑی کے اس ایم محم لینی جہا دکی تا میدو ممایت میں کوئی کمسراُ شا ما رکھوگا. لیکن ان خطرط وموا عبدک باوجو دکھا جانا ہے کومحرسن شاہیت جا لاک اور زالیاز آدمی مقاب یہ تپ نہیں جل سکا کر سیبر فصیر الدین ان خطرط سے کمال کک مثنا ٹرمہرے اور و داسس کے پاس قلات گئے یا تہنیں گئے ۔

بلوخر شناف میں عبر شبد نصر الدین کو کسی طرف سے کوئی اُمید نہ رہی اور سندھ بااس نواح کے کسی اور علانے میں کھاذ قائم کرنے منی لفین اسلام کے ساتھ جنگ دھجاو کا امکان ختم ہو

کسی اور علائے میں بخاذ عالم کر کے محالہ میں اسلام کے ساتھ بیک و ہوں وہ اسلام کے ساتھ بیک و ہوں وہ اسلام کے بدت گیا کہ پوچیتان کو روایہ ہوئے ، کاکڑ، استراقی اور بز داروغیرہ تنابل میں تقوا اعرصیتونت نیام کیا بیٹا دوزئی ، طرزئی ، کاکڑ، استراقی اور بز داروغیرہ تنابل میں تقوا اعرصیتونت اختیار کی کیجی تھی کچے دن تصریح بہ ورالاتی ، زوب اور کوئٹ کے کوہتائی علاقاں میں بھی مقیم رہے ۔ ان تمام مقامات پر جانے کا مقصد صوف ایک تقاد اور دو تفاجها و فی سیل اللہ کے مقبو صفات بہت وسیع موسیح تقے اور مسلمان ان کے

> سیمی انبار مولوی شیر نصیر الدین دخلی ) ص ۱۳۳ سیمه البیناً ص ، ۱۳۸

ا مقل محت مصائب می مبتل تقر رستد مروح ادران کرسامتی،ان سے جہادک یعید از است مصائب می مبتل تقر رست میں اور جا تقر رونما ہو چا تقاد جہاد کے لیے حمر کر بعضے کا کو قاد وات با تقدیم است بعضے کا کو قاد وات با تقدیم است میں عز مسلم ل سے مراوی میں شہر مرکز ، تفا اور وال میں اب جنوال ابنی تقدیم کرزیت ختم ہوئی متن اور علی اب جنوال ابنی تقدیم کرزیت ختم ہوئی متن اور میں اور میں مانوں نے ازمر فوکام متروع کیا اور مجا بدین کی فراہمی اور منظیم کو مرکز کر و ختا اور مجا دوی اور اس کے بیا باقاعدہ کام کی طرح دالی منظیم کو مرکز کر و حق اور وی اور اس کے بیا باقاعدہ کام کی طرح دالی و منظیم کو مرکز کر و حق میں اور اس کے بیا باقاعدہ کام کی طرح دالی و منظیم کو مرکز کر و حق میں کا دوران کے بیا باقاعدہ کام کی طرح دالی و منظیم کو مرکز کر و حق میں اس حیا و

میرایک موقع آباکہ مسلالوں اور اگریزوں کے درمیان عزبی کے مقام پرسخت جنگ مشروع موگئی سیدنسلائی فرااسیت عجام رفقا کی معیت میں وہاں پینچے میاں اُمفوں نے خب داوشجاعت دی اور اگریزوں کا اوٹ کرمقا لجایا۔ اس دوران میں یہ افسوس ماک حاوث پیش اَ یا کہ امیرووست محدخان کا ایکتے ہی عزیزا گریزوں سے گیا اوراس نے قلعہ عزبی کے تمام افدرونی اور حگی مازان کو تباہید

اس کے لبدائگریزوں نے رات کے اندھرے می نفیعے کے ایک روا دے پہا وہ د کے نفیلے رکھے اور انفیں اگ لگا دی اس سے سوف ناک دھاکہ ہوا اور دروازہ اُگر گیا۔ انگریزی فوج فوراً تلع میں داخل ہوگئی۔ اس موقع بردست به دست جنگ ہونے لگی ،جس میں سیّر نصیر الدین کے مہت سے ساتھی جام شہادت فوش کر گئے۔ بہ واقع الاسے جولائی ۱۸۳۹ء کومیشیں آیا۔

بعض انگریز مور توں نے تکھا سے کہ سید نصر الدین ایک سبزار آدمی ہے کہ کم کابل کی طرف بڑے میں ایک سبزار آدمی ہے کم کابل کی طرف بڑے و اوار کے مقام سے انھوں نے بین سومیا بردوں کی جمعیت امیر دوست محمد خان کی ا داد کے لیے بھیجی ۔ یہ لوگ عزز نی کی حفاظت بیر تنفین ہوئے اور دہیں جا اس بحق مو گئے ۔

متهاية مس

اس کے لیدستیرصاحب اوران کے بچے کھیے مجا برساتھی سخت مصائب کی مز لیس طے کرنے اورا لام کے مرحوں سے گردتے موستھا نہ پہنچ ، جاں مولوی نفیرالدین گوری کو مجابد ہیں نے اپنا امریمقرد کردگھا تھا۔ وہاں پہنچ ہمی سبد نفیرالدین کو عابدین نے امریمقر رکرالیا۔ یہ ۱۸۲۷ عرف اوالی کھیات ہے۔ عادات واطوار

سترنسرالدین د بوی منامیت عمده عادات واطوار کے مالک شفے ۔ انتہائی نرم مزاج ، صلیم الطبع اور نبذکر دار شخے ۔ یہ وجہ ہے کسب وگ ان کی عزّت کرنے اور کی منامیت عمدہ عام داخر پر اور عوام وخواص می احتراً کا مقام رکھنے تھے ۔ عام و فاصل اور عا بدو ڈا بر تھے معقول ومنقول پر گری نظر تھی اور عدیث و فقہ میں مام تھے کی الدعا اور کی الکا مناقول پر گری نظر فدا و ندی میں با تھا کھاتے تو اس الحاج و عزید و عاکر نے کہ وگوں کو تھیں مہما قا کہ بر دعا صرور دریہ جوابیت عاصل کرے گی ایک مرتبر سندھ کے کسی مقام پر مبت کہ ہو معام را دریہ جو ایک ایک مرتبر سندھ کے کسی مقام پر مبت برا معام دورور جوابیت عاصل کرے گی ایک مرتبر سندھ کے کسی مقام پر مبت برا معام در دریہ جو ایک ایک اور کا دوقط ارونے گئے اکثر وار

پر بے مہتنی کی کمیفیت طاری موگئ یعبل لوگ مبذو میت کے عالم میں کمیٹرے بھاڑ کرمحرا كحطرت نكل مجا كخيبي

ں میات ان کی دعوت و تبلیغ بھی انتہا ئی بُرِ ماشر تھی ۔اُو پنچے مرتبے کے حق پرست کآب <sub>ب</sub>سنّت کے عاشق صا و فی او رخلوص ولٹہیت کے پیکر ننظے جہا وفی سیالٹہ

کی منقین فرمانے تولوگ اثر میں ڈوپ حاتے۔ عاز مبت بى خترع وضوع سے بچھتے اور تمام اركان محمر محمر کوادار تے۔

ترين وصالحيت من ايني مثال أب عقر -

فنتي مسأئل برغبور وإشحضاركا برعالم تفاكه ددران سفراور دوران قيام براس سليع بن وگائي سے روع كرتے كے .

ال كابت براكا را مريد كرواند بالاكوط كي ليدجها د كيسليد من الوك برعوا فسردكى طارى بوكئى تنى أسلسل محنت وكرشش اورب مدمعباك وورع أسنيتم كيا - مجابدين كي حباعت كومنظر كما إورع لوك ماليسي كا شكار مو تحق عق ، ان مين ازمر إوروج جا دبيداكي رسرات تأنظرونس كومضيط كباادراد كوال مس شام مُولِيْ كَي زوروارالفاظ واسلوب مِن دعوت دى اوراس مي الترفيان كوكامياني سيم كاركيا-

مِید نصیرالدین دلوی نے مرکز مجابدین تھا شہرے والی امب بائندہ خات فی كوخط ككماكدوه محايدين سے تعاون كرے اور جهاں كي المراك كى المراك خط پڑھ کریا ندہ خان نے اتھیں اہنے اللہ امب تشریف لانے کی دعوت دی، وہ امب گئے اور کی دن ول مقرب سے مشہورہے کہ پائندہ خال نے ائنین مر دلواديا تها ليصن لوگ اسس مات كو اسمح ننين قرار تيتج - سبرهال وا قعه كويمي مو ،

مهيمه مركزشت مجارين ،ص ۲۰۹ بحواله وزيرا لدوله جه اوّل ص ۲۰۳ ،

پائدہ خان نے ائیس زمر دلوا دیا ہم یا مر دلوا دیا ہم ، اس میں کوئی شبر شہیں کہ وہ امب ہی میں ہیارہ و تے ، حالت ہائی ہی سختا مزائے اور چندروزلعبد و فات بالگئے ۔ وفا کے مید کا تعبین مندس ہورکا ، البندس و فات ، ۱۸ ماء تھا۔ اخیس شفار میں دفن کیا گیا۔ اس سے انگے سال ۱۸۸۱ء کو دریا تے سندھ میں سیلاب آیا تو ان کی قبر سیلاب میں ہبرگئ ۔ اسی سیلاب ہی تا ہوئی کا مرکز منفار بھی تنا ہم کوئی ہجے شید نعمیر للدی نے برخی سے آئی دہ گئے تھے ، امغوں نے میر سے آئی دہ گئے تھے ، امغوں نے میر ادلا دعلی کو آئی امر منظر کر کرا ہے اس سے قبل مولوی نصبہ الدین مشکوری کی شہا دت کے لید تقویل میں بڑتک کے لید تصب المارٹ پڑتکن رہ تھیے تھے۔

امل وعيال

میں میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور ہوری کی صاحب زادی مصموئی تھی اور ہے۔ اور میں میں اور میرے کا اور ہے۔ ایک کا نام عبداللہ تھا، وو میرے کا عبداللہ میں سجاد کے لیے گھرسے نکلے تو دولوں بیٹے تعلیم حاصل کر اسے تھے یعیش میں اس کی تعلیم کے لیے ماکید فرمائی گئی ہے ۔ حیا تھی کی المبد میں ان کی تعلیم کے لیے ماکید فرمائی گئی ہے ۔ حیا تھی کی المبد میں ان کی تعلیم کے لیے ماکید فرمائی گئی ہے ۔ حیا تھی کی المبد میں ان کی تعلیم کے لیے ماکید فرمائی گئی ہے ۔ حیا تھی کی المبد میں ان کی تعلیم کے لیے ماکید فرمائی گئی ہے ۔ حیا تھی کی المبد میں ان کی تعلیم کے لیے ماکید فرمائی گئی ہے ۔ حیا تھی کی المبد میں ان کی تعلیم کے لیے ماکید فرمائی گئی ہے ۔ حیا تھی کی در میں ان کی تعلیم کی در ان کی تعلیم کی المبد کی تعلیم کی در ان کی در ان کی تعلیم کی در ان کی تعلیم کی در ان کی تعلیم کی در ان کی تعلیم کی در ان کی در

محولکھنے ہیں

مُهمَّدا زاکبِ خود توی دارند که او صِّ طلاله او صَّارا دردار دنیا به مراد طلق کنانده در سرامر توکل برفدا با بدکرد ، و استفامت به نارهما دهند و تلادت توکران باید فره و خفلت در زکوای نه بدکرد ، و و ترصیع بدالته و عبد الحکم یا بدکوسشید، و دل را با سر دو فرزندان باید چسیا نید، و در و قریب نشست و برخالست و قیام و فنو و نام با بدگرف هیکی

در اینی ضدا سے توی اُمیدر کھیے کر وہ ہم اور کپ کو اس دنیا میں حسب مراد طائے گا۔ مرکوم میں خدا پر معروسا رکھنا چاہیے۔ فرض ما زاور کا وت قرآن پراستعامت صروری ہم، ادائے رکوان میں عفلت نہ ہو۔ عبداللہ اور عبدالکیم کی تعلیم سے لیے کوشش کیجے ول دولاں میٹر اس میں لگا ہے یہ تصد نصیر الدین دھی میں ہا،

یان کے ایک محتوب کے الفاظ میں بھی ہجرت سے لے کروفات کہلی د نیائے فافی میں اپنے الل وعبال سے ان کی طاقات مذہو کی بجس طرح کر بجرت کے بعد معتقد جیا ہے ہماں کے بعد احد شہدان نے بال بیتوں سے بنیں مل کئے ۔ خالب خیال یہ سے کران کے بیٹے اور بوی شاہ محد اسحاق کے ساتھ ہجرت کرکے محتمہ جلے گئے تھے۔ مولانا غلام رسول مہر وقر طرا زہیں کہ مولانا سیّد عبدالی رائے برطوی نے کھا ہے کہ مولانا سیّد نصر الدین کے اولا و خیاجی۔ البیتران کے بھائی سیّد ناصر الدین کے اولا و خیاجی۔ البیتران کے بھائی سیّد ناصر الدین کے اور میں مولانا سیّد خام الدین کے مولانا ناسیّد عبدالی نے مولانا ناسیّد عبدالی نے مولانا ناسیّد عبدالی نے مولانا ناسیّد عبدالی نے دلی سیّد نام مرادین احد نے ولی اللّٰہی فائدان کی مبنی تونین نیسیانی تقییں ، نکہ اس مراث کی میٹر تونینیا ناسی مرائی تقییں ، نکہ اس مراث کی میٹر تونینیا ناسی مرائی تقییں ، نکہ اس مرائی

114\_\_\_\_مفتى نظر يك م الدين سور تي

مندوشان کے صور گرات میں ایک شہر سورت " ہے ، جے کئی سوسال جہدیملہ
کی حیثیت مال رہی اور بے بنٹا رعلیا دفقہ نے وہاں جنر لیا اور سا ندند ایس آدات
کیں۔ وہ تصنیف قالیف میں بھی شہرت بیب ہوئے اور تقرف وطرافیت کے مبدان
میں بھی ور حَرکال حاصل کیا۔ غرض وہ تام اصنا نب فضیلت اور نمام آفسام علمیں
منا ذہوئے اور مرشعیّہ فن میں ان کا محبنہ المبند دیا۔ ان صفاحت عالی مقام کے دکا او
مسلم فقائے سندی تمام حیلہ ول میں مبت سے مقابات میں اصاطر تحریر
میں آ بھی میں۔ تیر هویں صدی ہجری کا سورت بھی علم وعلما اور فقہ و فقا کے سلے
میں آ بھی میں۔ تیر هویں صدی ہجری کا سورت بھی علم وعلما اور فقہ و فقا کے سلے
میں ان بنا ایک فاص مقام رکھتا ہے۔ اس صدی میں اس مرز مین کے جن ابل علم
اور اصحاب فقہ نے فام بیدا کیا ، ان میں مفتی نظام الدین سورتی کا اسم گرامی للائی تذکر
سے ۔ بیسورت میں بیدا ہوئے اور و میں نشو و فنا یائی اپنے والد مخترم مفتی خوالین
سورتی سے صول علم کیا اور طویل عرصے میک ان کی صحبت و طا زمت میں دسے۔

فارخ التحقیل مونے کے لیدسورٹ کے منصب افغا پر فائز مہر کے یمام فقتی مسائل کے لیے سورت اوراس کے فرب وجوار کے لوگ امہی سے درجرع کرتے تھے اوران کا مطالحة علم فقر نمایت وسیع تھا۔ورس و ندریس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سورت کے اس عالم و فقیر نے ۲۸ ۔ دجب ۱۲۴۰ ھرکوسورت میں وفات باتی ۔ مارت کے اس عالم و فقیر نے ۲۸ ۔ دجب ۱۲۴۰ ھرکوسورت میں وفات باتی ۔ مارت

المحمقي نظر محدسهسواني

سبترمنتی نظر محرصینی مود ددی سهسوانی علم وفصنل اور شیخیت و صالحبت می عالی مرتبت نوگوں میں سے ستے مولانا سبد منتی محد باشم کے فرزند اور منتی محد عاقل حسینی سهسوان میں پیدا ہوئے اور حسینی سهسوان میں پیدا ہوئے اور دہمی شربیت بائی ران کے والد منتی نحد باشم سهسوانی کا نشا دا بینے ودر کے جیڈ علما میں مؤل تھا اور سهسوان میں ان کے در ش و ندر لی کاسلسلہ جاری تھا ۔ لاکل بیانے نے امنی سے در شروت و دلا بیت و معرفت اور شراحیت و مطرفیت کے در سور ناز ہوئے ۔ ولا بیت و معرفت اور شراحیت و مطرفیت کے در موز سے آگاہ محق اور کسس میں خاص شہرت رکھتے ہے ۔

مفتی نظر محرمیت فرمن اورانهائی فهر بزرگ شف بیدره سوله سال کی عمر بیل علم میسی سے فراغت ماصل برلی فتی ای اشامی والد کرم مفتی محر باشم نے وفات مشکن شفے ۔ والد کی وفات سے میداس اسم منصب برمفتی نظر محر کومتعین کیا گیا ۔ اگر چ بیم عمر شف اورمنصب افغا بہت فرم دارا بنر منصب تھا ، کمین مفتی نظر محر نے ایج ایکی مفتی نظر محر افغا بہت منوضہ فرائص نمایت سے وفو بی سے اسم موجد کی فی عرصه اسم نصب مداسم منصب اسلام دیے کی فی عرصه اسم نصب را مدام مداسم منصب

اس دوران میں ان کی زندگی ایک عجمید فاقلاب سے دوجار سوئی اور وہ

السمه حفيقت سورت مسسرند سندالخواط وج ماص ٥٠٣ ك

ذکر ونکراور مجامیه و ریامنت می شخول مر گفته را بک و درالیا آبا که آبادی به نکل مجامی اور محرامی فریده نگایا کانی متت بعد گفرات اور مخرود از داکی زنرگ اختیا در کری مروقت منفول عباوت دیج بمی سے قطعاً کوئی دالیا به نخاب کچی طبیعت منبعی تو دور ونز دیک سے بے شاروگ صحرل فیض کے الیا مام رسونے کی مفتی اور مام کی ایم رسالین اور مام کوئی بست کچی عنایت کیا دوم فل یا دشاہ محرش می باشط دی ۔ اعزہ واقارب کوئی بست کچی عنایت کیا دوم فل بادشاہ محرش ما کا عقیدت مند بادشاہ محرش ما کا عقیدت مند بادشاہ محرش منا داس کومنی نظر محرکی کمیفیت کا پہا جیا تو اس نے چار ذر فیز گاؤں مرا طور مالی محالی میں بار سے مالی مطالی مالی میں بار در فیز گاؤں مرا طور

مفتی گرنظر مسوائی جب مذب وحال کی وجسے منصب افتا سے علیدہ موسکے کو مفل کر ان کے اس منصب پر ان کے بعید متبد کر دیا یہ معتی نظر محرسول نے مصلح کے دل ما اسد ذاتھ عدہ ۱۲۳۹ هرکو دفات بائی۔

## ١١٤\_\_\_مفتى نعمت التُدلكصنوي

کھونوکے علمائے فرنگی علی بیٹ فتی اللہ انسان فرنگی علی مکھندی کو کہار فقا اور مشاہر اسائدہ میں گردا ناجاتا تھا۔ ہمیت ، مہدر سر، سماب وعیرہ فرز نظیم میں کھنڈ اور اسس کے قرب وجوادیس کوئی ان کا حراجیٹ نتا۔ مفتی نغمت اللہ کھنڈ میں بیدا ہوئے اور اسی شہر۔ بیٹ تعلیم و تربیت کی مزلیں مطرکیں۔ تنام گھرات و ولت علم سے مالا مال تھا ، خود گان کے والدمفنی فوراللہ انسادی کاسلسائہ تدریس جاری تھا ، ان کے عرم محرم مفتی ظہر ولوٹ انسان میں مند تدریس بردونی افزور سے تعلیم بائی اور

مسف حيات العلما ،ص وا يا ٢١

مخلف اصناب علمين منا زموت -

نارغ اَنتھ این ہوئے ہور ہی ہے ایک شہر نیف آباد کامنصب انتاان امارغ انتھ این ہوئے ہور ہی ہے ایک شہر نیف آباد کامنصب انتاان

کے سپر دسوا ۔ سراکب عبد ہ جلید تھا جو تحومت کی طرف سے اسی عالم کو تعزیمیں کیا جاتا تھا جو علم فقد میں مهارت رکھتا ہو فیض آبا دسے ککھٹو منتقل کر دیے گئے اور کیک مدت کیا فیض آباد اور کھٹوکی مسندافتا پر ما موردیسے۔

یک بداران علاقد گران کے رمتین کی دعوت پر " بزاودہ "گئے امیرعلاقہ بہار برین "ندن سات شاہ دیا گئی

کے ایک مفام "بیا" تشرفیت کے گئے۔
مفتی تنهت اللہ ذکا وت وطاوت ہم وقواضح اور دیانت ومتانت ہیں
عاص شہرت رکھتے نظ بگفت گریں بنایت زم نظ طلبا کو درس بھی مشہر شہر کرئیتے،
عور تنہ بڑھا ما ہوتی ، اس کے متعلق تنام تفصیلات بیان کرنے اور جو مقام کرھائے
اس کے حواشی و آبشر بحات و عنے و اجھی طرح طلبا کے ذم رزش بن کرانے یخیعنا کہذ
اس کے حواشی و آبشر بحات و عنے و اجھی طرح طلبا کے ذم رزش بن کرائے سے معلیا وطلبا نے ان سے استفا وہ کہا جی میں مولانا عبالحل انسادی
بات بہت سے علما وطلبا نے ان سے استفا وہ کہا جی میں مولانا عبالحل انسادی
ان کے بیٹے مولانا عبالی ذری علی ، مولانا حمد فاروق جر یا کوئی اور خوفتی فعساللہ
ان کے بیٹے مولانا عبالی ذری علی ، مولانا حمد فاروق جر یا کوئی اور خوفتی فعساللہ

کے صاحب زاد سے مولانا فضل النگرانصاری شائل ہیں -مفتی تعذیت النگرانصاری فرجی می نے 9 ۱۲۹ هر کووفات یا تی سے

١١٨ مولانانفي على خال برطوي

مولانانفی علی خاں بربلوی تیر حدی سیری میں ابنیے نواح سے معروف عالم اور فقنیہ نتنے مسلکاً حنفی نتنے میٹھان مرا وری سے تعلق رکھتے تنے یحفقہ ساسلسکہ نسب

میں تذکرہ علمائے فرٹی محل مص۱۸۳ ما ۱۸۵ اساموال علمائے فرٹی محل مص۸ء ،۵۹۰ "مذکرہ علمائے منید،ص۲۳ شرمینز المخاطر میں ۷ ، ص۲۹ میڈ

یہ ہے اِنفی علی بن رصنا علی بن کاظم علی بن اعظم شاہ بن معاوت یار۔! پر

نقی عی عرة رجب ۱۲۲۱ کوبانی بریلی لین میدا سوسته اور تما م کتب درسه اسینه والدِما حدمولانا دصاعلی سے ٹرهیں سندال رسول ما دمروی سے افزوافیت

كادر ١٢٩٨م وكوان مصندوريث لى - ١٢٩٥ممين ج بيت التدكيا او

مي كرمر مي مشيخ احرزان وعلان سے مديث كي سدما على .

ا مل مدیث کے شدیر نا لف تقے ، مولا نا اساعیل شہد کی کما بے ویندالایا ك روس الك كمات صنيف كى -اب ما لفين برخت مفيد كرت - الى كى تصنيفات يربس ،-

ا - الكلام الديني في تصنير المنش كي تقير من يراك من يحرك إلى سيد

٢ - وسيدة النجاة : يركاب أخفرت كي ميرك فيترب متعل يع

۵ ماصول الرشاد في تصجيع مباني الفساد: خيرايس كه روو البطال مير \_

٧ - هدامة البريد الى الشراية الاحددية : ال مندو فرول ك روس م ال کے فزدیک فنا وا جوزی می صورف تے۔

٤ - اذا تناة الأثام لما نعى الموليدوالفيّام:

٨ - اذالة الادهام : كيرلول كروي.

٩ - تزكيية الايقان في م دققومة الأيدان : مولانا الماعيل شميد ولم ي كي کتاب د تقویر الایمان) کی زردید میں ۔

١٠ - نعثل العسلم والعلماء:

١١ - الكواكب لزهراءني نصنائل العلم وأ دام لعلماء.

١٢ - الروامية الروميي في احلاق النبوميه.

١٢ - النقا دة النقوميه في الخصائص النبوميه :

١٨ - لعقة النبراس في الداب الاكل واللياس - 10 - التكبين في تحقيق مسائل السرشين - 10 - التكبين في تحقيق مسائل السرشين - 19 - احسن المرعاء لاداب الدعاء - 10 - خيراً المخاطبات في المحاسبة والمراقبة - 10 - حداية المشارق اللي سبير لانفس والافان - 19 - ارشاد الاجباب اللي الاداب الاحتساب - 19 - اجبل الفكر في معاجت المذكر - 19 - اجبل الفكر في معاجت المذكر - 19 - تشوق الاواة اللي طرق محيلة الله - 19 - تنها دية السعاده في تحقيق المهاسة والاداده - 19 - تنوي المذربية اللي تقيقيق المهراة - 19 - تنوي الدراح في تفسير سودة الانشراح - 19 - تنوي الادواح في تفسير سودة الانشراح - 19 - مولانا لفي على مال بري في سلخ ويقيده عام المروفات بالى - 19 مولانا لفي على مولانا لفي على المولانية على مال بري في سلخ ويقيده عام 19 مروفات بالى - 19 مولانا لفي على المولانية على مال بري في ملخ ويقيده عام 19 مروفات بالى - 19 مولانا لفي على المولانية على مالى بري في ملح ويقيده على المولانية على مالى بري في ملح ويقيده على المولانية على مالى بري في ملح ويقيده على المولانية على مالى بري في المولانية على مالى بري في المولانية على مالى بري في المولانية ويقيده على المولانية على مالى بري في المولانية على المولانية على المولانية المولانية المولانية على المولانية ا

119 مفتى نوراحرسهسواني

سہوان دیدی ) کے تیر حویں صدی ہجری کے علما و فقہا ہیں سید مغنی فور احمد سہوان دیدی ) کے تیر حویں صدی ہجری کے علما و فقہا ہیں سید مغنی نظر محمد اور جبری سی ماری کا مام مامی مبتن برخسوال اور جبری کا مناز ان کے علما اپنے شہر خسوال اور جبری کا مناز ان کے علما این فشہر خساری کے مناز کا مناز کا مناز کا مناز کی کے مناز کا مناز کی مناز کی اور النے وفت کے مناز وعالم اور فقت سے مناز وعالی سی بھی شہرت رکھتے تھے۔

ولا من تذكره على تعرب مهم ٢٠٥٠ سنزمته المؤاطر، ج٤، ص ٥٠٥،٥٠٠ -

نورامد ۱۱۸۰ هر که لگ میگ سهران می بدا موت اورو بن انتوونما بائی بچنرسال کی عرکو بیننچ تو حصول علم مے بے مراوا آباد ، رام لور اور کسٹوکا سغرکیا ، وہاں کے مختلف علما و اساتذہ سے باوران کے حصور زانو نے شاگروی تدکیا ، ان کے اساتذہ میں فاص طورسے لائق تذکرہ شخصتیت

بحرالعدم عبدالنتی انصاری فرنگی محلی تی ہے۔ فررا حرسمبہوا تی کی ذائت ومطانت کا بیعالہ نمخا کرزمانۂ طالب علمی مراز است کا میں استعمالی کی دائش کا میں استعمالی کا کرزمانۂ طالب علمی

سى من حواشى وتغليقات كاسكسلدىش وع كرديا نفا اور اس كے بيد درسيات كى مشكل ترين كناوں كا انتخاب كيا مثلاً قاصنى مبادك كى شرح سلم" پرتعليقات مېرونلمكىي، ملا محمود حوان پورى كى شمس البا زغه" پرتعليقات وحواشى تحرير

تعلیہ سے فراع کے دیدا پنے والدمغنی نظر محد کی میگر سسوان کے معنی مقرر سویت اور حیالیس برس کے منابیت حس وغو بی سے بہنارک ٹرین فیرست د

الخام و نيزي .

فارسی سنے ایتے شاعر منے ۔ ایک منٹوی گھشن بھٹی تھی حراد مف رانجا کی طرز بہسے ۔

مفتی فراحمدویی اور دنیوی وجامت کے مالک تقی، امارت ونزیت سے بہرہ و را ورع و کال سے مرفراز سفتے میں احترام کی نظرے دکتھے عبائے تفتے اور دلوگ ان کی مبت قدر کرتے تھے۔

اس عالم اجل او رضار نفتین نفتین استفالیات استفالی استفالیات استفالیات استفالیات استفالیات استفالیات استفالیات استفالیات استفالیات استفالیات استفا

مریخ کے فرنگی علی علمائی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آسانی سے اس کا اعاطر نسیں سے

ه حيات العلما ص ١٢ ، ٢٢

کی جاسکتا ۔ ان میں سے بہت سے صرات کا تذکرہ اس کتاب کے مختلف نفاتاً میں موجیا ہے ۔ اپنی بزرگوں میں ایک بزرگ مفتی فور اللہ انصاری فرنگ محلی ہے ج مولانا محدولی سے فرز ذرگرامی اورمولانا غلام مسطفے انصاری سے لیاتے ہے ۔ اپنے دور کے عالم وفقیہ اورشیخ تھے ۔

اس نامورعالم مى ولا دت اور تربیت كلمتویمی موتی . اینے والد مولانا محرولی اربینی عبد الدمولانا محرولی اور بنتی عبد الور بنت ما مرتقے۔ اربینی عبد الور بنتی عبد الور بنا محمد من بنتی مامر تقلط می منصب قصنا بر تعمین رسیم و دربیا مم کام بر جلی خرب صورتی اور احتیاط سے امنی م دیا ۔ ورک و ان ایس کا مسلسلہ محبی باتی عدہ حادی دکھا ۔ ونونی کمیٹر نے ان سے امنی مرد و دربی درسی برجواشی و تعلیقات ال سے یا د کار بی رسالہ کر رکھا ، ۔ مقا بار کے موضوع پرایک رسالہ کر رکھا ، ۔

معابرے موسوع پربیب رحالہ مریدان ہے۔ توضع مطالب میں ان کی جنت شہرت تھی ۔طالب علم اورسائل کے سامنے اس اسوب سے بات کرتے کہ تمام مطالب اچھی طرح اس کے ذہن کی گرفت میں آ جاتے ۔ میں آ جاتے ۔

را جائے۔ مفتی فرراللہ انصاری فریمی ملی نے ۱۲۶۱ حرکو وفات بائی ہے

ا۱۲ --- مولانا نور محد سُوزری

مندوستان کو صلع محصار "اُنا دی سے تیم متحدہ پنجاب میں شامل مختا۔ آزادی کے لبد بیمشر ٹی پنجاب میں ایا ۔ لبدا زاں محومتِ مبندنے اپنی استفادی اورسیاسی مصلحتوں کے میشونظر مشر تی پنجاب کو تیمن صوں میں تفتیم کرویا ۔ ایک حسم صور مصلحتوں کے میشوں نظر مشر تی پنجاب کو تیمن صحصال کو روش "کے نام سے اور ایک "مریا یہ "کے نام سے موسوم ہوا ، ایک" مہاجل پر وشش "کے نام سے اور ایک مشرقی پنجاب کے نام سے ۔ اِس تعشیم کی روسے صلع حصار کو صور ہم یا م

اهدنزمة الخاطران عاص ١١٥

مي شا مل كر ديا كيا -

ا منلاع بنجاب میں انبداسی سے حصار کواضلی مال و دولت اور زراعت کے اعتبار سے سیا ندہ منبع من اور علی مراس کے اعتبار سے سیا اور علی مراس کے بعض مقا است علمی اعتبار سے پُر ثروت سے اورا حتیں علما و نصل اور موراز کی حیثیت حاصل متی ۔ ان مقامت میں حصار ، مرس ، ڈر پی رانیاں ، حبل ل آباد اور روٹری کے باو و قصایت قابل ذکر میں ۔ اور روٹری کے باو وقصایت قابل ذکر میں ۔

صلى حصا ركى تخصيل سرسرس أنجت ندى "فنى جوخاصى جوشى اورهمرى مفنى بر ندى عام طور پرخشك رمنى فتى بايش كم عموسم من الركف كر ارشب م بنتي توندى خرب مهتى اوركنا روس سے الحجيل طرق و داس ك وگ أست نالى "كينيت ف و دراصل بر دريا ئے گفاگرا تھا ماس كے اردگرد كے علاقتے كو د بإل كى بولى بين سُوْتر كما جانا تھا ، وہي حقيب مسرسين كيگ گائول المانيات تھا ،

صاحب ترجم مولانا فررمحت ملائداه ۱۱۹۱ه مراره کو اسی گاؤن دانیا ن میں میدا سوئے ۔ان کانخلص فررتھا اور انھیں فررمحمد فررسوتری کہاجانا تھا۔والد کانام حربری محبندا تھا ، جربر برا دری سے تعلق رکھتے مفتح داجیوتوں کی ایک شاخ ہے۔

چېرى محبندااپ دوركامشور او اوردامزن تفاياس كى عا دت تقى كراميرون كامال كوك كرغزيرل مي تقتيم كروتيا ماس لحاظ سعزيب اسعافيا آدى سيحة اور اميرسخت تراقراروية منع م

اس کے بیٹے فر حجر کو یہ دیشورہی سے اس کام سے نفرت تھی اور وہ باپ کے اس کا روبار کو غلط قرار دیتے تھے۔ وہ آٹھ فرسال کے سوتے قرصی میں جانا اور قراک جید پڑھنا شروع کر ویا۔ ایندائی تعلیم اپنے گا وّل اینان کے امام سجد سے حاصل کی اور باب ان کی راہ میں نرصرت ہر کہ مزاحم سہیں موا ملکہ اس نے بیٹے کی حصد افزائی کی ۔

فرمحر بصية بعيد عرى منزليس في كرت محة جصول عد كانثوق افزوس افزول

ہدارہ درہ جو ہے مور مرسے ہیں جدیوں استان کی اسٹریڈ عوم سے فراغ کے لعبدوہ وطن و اپس اُئے اور ضلع حصاد کے اکیک گا ڈالٹیکیڈ مرسکونت اختیار کی سر مرس سے اضول نے وعظ و تبلیغ کی سرگر میول کا آغاز کہا ۔اس گاؤں لینی مہیکڑین سے دوران تیام میں ان کی شا دی موتی ۔

ده پنجابی کے میت ایھے شاعرا ور معروف ترین مبلغ تھے۔ اسی زبان کو انفوں نے وعظ وارشا و اور انطہا زخیال کا ذرایعہ شایا ۔ وہ توجید اللی کی نشروا شاعت میں انھی بہت سخت تھے اور اس میں کسی کی بروا مرکز نے ۔ اس کی دو وجیدیں معلوم سمرتی میں ایک اساتذہ کا اثر اور دو مرسے اپنے علاقے کا ماحل ۔

ان کا زیادہ وقت تبلیغ واشاعت میں گرز رہا اور عام طور پرسفر بیں رہنے تھے۔ نمایت منوکل علی اللّہ شنے اور رصا تے الہٰی ان کاشیرہ تھا۔ اس خمن میں بیروانع مشہور ہے کہ ایک مرتبہٰ کی عرصے کے بعد کھر لو کئے تو میوی نے شکا بیت کی کر گھر بیں کھانے

یک نے کے لیے کچر مز نفا ، اگر جمین مزمونی قرم مجوک سے مرحائے۔ آپ کی غیراخری میں معبنی کے دوروہ اور گھی کی فزوخت سے گزرلبر بردتی رہی ۔۔۔۔ بول کے رافا فاشنے ہی چوا کچرا اور مبنی ذکا کر ڈالی فرط یا دینے والا آز اللہ ہے ہم نے اسے ختر کر دیا۔
مبنی پر مجروساکیا ، واراح میں نے اسے ختر کر دیا۔

حق کوئی اور داست بازی کا میاد تھا کہ ایک مرتبر حسار کا اواب آپ کے پاس آیا اور کہا" آپ کے پاس آیا اور کہا" آپ وگوں کو کا فرقرار دیتے اور شخت زبان استعمال کرتے میں " فرمایا" بوشخص مسلمان کہلا آسے اور شرامیت کی مقرد کی ہوئی عدو دست

تجا د ذکر تاہے، ومسلمان منیں ہوسکتا '' لواب نے پوچھا ،"الیباکون شخص ہے ؟" • " " " " "

فرطابا؟ تم اُسـ إ لولا إلكيه ؟ "

فرمایا "شربیت اسلامی نے بریک وفت جارہے زیادہ بولیں کی اجازت رمر لکت نے دار میں نار دیکر کو رہر "

نہیں دی ہکین تم نے عیارسے زیاوہ رکھ رکھی ہیں۔'' نواب خاموکش موگیا ، والی آکر ورمادی علماسے پوچھا تو اتفوں نے مولانا مرکز ایس میں موگیا ، والی آکر ورمادی علماسے پوچھا تو اتفوں نے مولانا

لز محد کی تصدیق کی اورکہا" ہم نے آپ کے ڈرسے آپ کو منجے مشد شہر تبایا یا لزاب نے اسی وثت مارسول کے علادہ باتی سب کو کھ رویے ہے

مراب ہے ، می وقت چر ربویوں سے ملا دو ہائی مصبور پر رویج سے مرآ زاد کر دیا ۔ بدان کی حق کوئی اور زبان کی اثراً فرینی کی ایک شال ہے۔ مولانا نور محر نهاریت متنق اور پرہتے کا دیتے ۔ کیمیرستی ان کا اوٹرھنا کھیونا

دلانا توریز جهابیت سی اور پرمهر با است سیمیه می ان ۴ اور طفا اجر تنا ، سرمتلد کتاب وسنت کی روشنی میں بیان کرنے اور اس نمن می کمی ثرے سے بڑے شخص کو تعلقا کوئی اسمیت نه دیتے۔

ان کی ایک طارت ہے تھنی کو کمیڑے کوڑوں کو خوراک متنایکرنے اور عزباو مساکیس کی جہاں تک بھکن مبرا امدا د ضراتے۔

وه پنجابی کے عبدیا بیشاء منظ دان کی تمام کنابی سائل شرعیه اوراحکام فقهید

بشن مں ۔ زبان داسوب کے اعتبار سے شایت عدہ کتا میں میں جق می ادسیت ی جاشنی تھی سے اور لے بنیاہ روانی بھی۔امفوں نے اسٹارہ کتا بمن تصنیف کیں ج ینجا بی نظم میں میں۔ سمیں ان کی صرف چھ کما اِس کے نام معلوم سوسکے ہیں جرمندرجرہ ایکیا۔ ا۔ شہب دشہ ربیت : بیان کی مفہورت بے جومات ، ہزارسے زائد اشعب دیر محیط ہے ۔ بیکناب اشول نے ١٩٨٨ مرمكل كي كتي ونع حيب حي عيداس محمنا بني ومنزيات كى البيت كا اندازواس سے كيا جائٽنا ہے كہ بنا تجے ممتا زعالم وفقه اور كتب كشره كم مسنت حنرت حا نظ محدككموى رحمة التدعليه في اس ير فارسى زبان مي وانتى تخرير كي ما فظ صاحب مرحوم كى تصنيفات بي الإالى لصرب، الواع محدى ، احال الأخرت اور زينيت الاسلام وعنيوك علاده تنفسر محدثي تهي شامل ہے خرسات بخيم حيدوں ميں ہے اور منجاً بي نظم مں ہے۔ بنیا بی زبان میں فرآن مجد کی یہ مہلی تفسیر ہے۔ شباز شربیت سے علا وہ مولا نا فور محدسونری کی باریخ محتا بیں بر بس و-

م ۔ آب حیات -

س کیراغ شرایت.

م . خورشنيد شراعت -

۵ - مفاد شریعت -

و ـ خطباتِ عبدين -

مولانا نور محدسونزی کی موست اس طرح واقع میرنی که عصری نماز پڑھ کر کھرائے اور و فات بالمحقمة - أكس وقنت ان كى عسم انتتى برس كى تفى - مييني كانعتى منين سرك ، البيس ونات ١٢٤٦ هر ١٨٩٢) كه كك بعبك نفا -

اعفوں نے اٹھارہ کیا میں، ما ربیٹے اور عاربیلیاں امنی یا دکار حیوثریا۔

اقع بخابي شاعرال دآندكره اص ١٥٥، ١٥٧٠

۱۲۷ مفتی واحب علی بنارسی

تبرحوب صدى بجرى كے علمائے بنا دس ميرمفتى واجدعى بن ابراميم بن عرفارونى بارسى مهمت رطب شيخ ، فاصل اورعلام تف منطن وفلسفداد رفد وكلام میں برطولی رکھتے تنے مولد ومنشا کلستو تھا۔ ان کے والد ابرامیم کاشار می جد علما میں مزنا تھا ، لاکن بیٹے نے باپ سے اور ویکی علمائے عصر سے کسب علم کیا اور

فادغ النصيل مونے كے لبد يحومتِ الحرزى كى طرف سے تكسنَو كے نصبِ افتا پر فائرنے گئے را اس فدمت نهایت حن وفولی سے انجام دی۔ جرعلاز مهار کے ایک شربیا ایک ادر اس اواج کے امرینے ان سے علم د کمال کی وجسے ان کولیف أوشج مناصب بمنتين كما -

مفتى واحد على يور تو تمام عوم رحمير من ونجا مرزنه ركفته في الكن فلسفه والتي

الية اقران ومعامري سع فائل تركرول في الله فقر

ديل و ندرلس مي مجي اس نواح مي مجي ان كاكو ئي "ما ني زمها الشفاء الاق المين کی نذر میں میکا یک مدورگا رست مقدم وحد بدیوانتی و تعلیقات پرعمیق لظر متی اور مهامین محنت سے کما میں مرحات سے عظم محرمصروت ویں وا فا دہ دسے ادر لاتنا دعلى وطلها في ال سے استفا وہ كما -

اس عالم إجل اور فعنيه ما مارف ٢٦ سيسي اللذل ١٢٤١م كو ثبعة المارك كم

دك دفات پاڻ<sup>ك</sup>

ا زمرالخاطر، د ، ص ۲۱ م بوالحيات سال -

# ۱۲۳ سید وحبدالخی مجلواروی

مولاناسدو حدالی بن وجدالی بن امان الله استی حفری جداددی کمار اسا تذه سندین سے ضے صور بهار کے شهر تعبداری میں بیدا موسئ اورومی از بیت بائی ایعن کننب ورسیا بن والدگرامی مولانا وجدالی سے بڑھیں او مطولات کا درس اپنے مامون شیخ مبین حیفری سے لیا جو جدادی میں اپنے عصر سے علما نے مشامیر میں سے شف اور ۱۷۳۲ هدکودامتی مکک لفا موسے -

عور معقول ومنقول کی تنصیل سے فا رغ موٹے نوخود مسندِ ندربس اراسنہ کی اور طلب کی مہت میں جاعت ان کے گروجمع موگئی -

بہت بڑے نیے ، مدن مقال وحنِ افلان کے مالک ، عدو مصال ، شیری کام ، فابد وزا برا ورفقی سے فیشنبہاب سے ہمیش کن روش ہے یکومت انگرزی کے ملازموں اور فدمت گذاروں کے گھر کا کھانا نہ کھانے ، امر بالمعروف اور منی عن المنکرمیں پیش بیش رہتے وجوم کے دون میں جرسوم کی جاتی ہیں ، اور عائزرہ کے موقع برج کچ پہایا اور کھلا باجا باہے ، اس سے وگوں کو مختی سے روکت یکی معاطرہ من نصف اور زندگی بسر روکت یکی معاطرہ اور کھلا باجا باسے ، ماس سے وگوں کو تعنی سے روکت کے مقارک کا لیکنس بینیت اور جیائی پر بیٹھتے کی سلسلے میں دور وال کو تعلیف میں منبلا یکرتے ۔ استدامی غناسے متنفر مقد اور فقائے احتاف کی طرح اس میں منبلا یکرتے ۔ استدامی غناسے متنفر مقد اور فقائے احتاف کی طرح اس فی میں منبلا یکرتے ۔ استدامی غناسے متنفر مقد اور فقائے احتاف کی طرح اس میں منبلا یکرتے ۔ استدامی میں منبلا یکرتے ۔ استدامی میں منبلا یکرتے ۔ استدامی میں منبلا عمل میں ماصر ہونے گئے ہفتے ۔

درس دا فادهان کا اصل مشخله تفاء لا تعدا دلوگوں نے ان سے تعبیل کی اور خان کشرنے ان سے سامنے زانو تے ادب تنہر کیا ۔ خان کشرنے ان سے سامنے زانو تے ادب تنہر کیا ۔

ر سر من من الميت كالبمي اعلى ذو في تقا ، كي كما بول پرواشي تخرير كيد من كرا مر آورن و كرير كيد

اور لعبض كما مبن نصينيف كيس

ار عنى مداية الففك

٢ - فنرة العاشقين في حلية سيدالمسلين ليني شرح شاكل ترمذي -

٣ - تعليقات برلفي بيفاوي -

٣- ذا دالاخت

۵۔ شرح کلمہ طبیبات -

٧ ر ذكرالصالية -

4 - رساله تحقيق الاميان -

علاوه ازي بعض سأئل نعنص تعلق كيرساك تحرير كي .

مولانا وحدالت میواردی فے ۲۲ سفر ۱۲۰ هر کوسفر آخرت إفتيار

۱۲۴ \_\_\_\_مولانا ولابت على عظيم آبا دى

عظیم آبا و رقین کے محل صا دق بور کے اصحابِ ملم اورار باب نسل نے اشاہ و دین ، تبلیغ اسلام اورز و کی کا جب نت کے سلط میں ج ، نگ و نا زی وہ تہر حمیں مدی ہے۔ کی کے خط سندگی تا ریخ علما کا ایک ورزشندہ باب ہے ریئے رسلم طافق کے ساتھ حبک وجہا دیں بھی ان کی عزیمت واستقلال کے فقرش فی قات قاریخ میں مرا عنباد سے اُحرے ہوئے اور نما بال نظراً تے میں ۔ وہ مجا مراین کے عالی ہمت گر وہ کے فرو فرید تھے جو دو صبال اور نی طال کی طون سے سایت بااثر اور معزز خاندان کے تی فرو فرید تھے ۔ اپ عمد کے شیخ وامام ، عالم و محدث اور فعتیہ و شکتا ہے ۔ والد کا ایم گر ای مو المان فتح علی ، دا واکا وارث علی اور پر واوا کا فورسویہ تھا نے کہا گائی تھے عظیم آبا در پٹین ای ان کے گول نے کو امار ، وریان

لا تذكره علمات مبندُم ٢٨٨ \_ نرسند الحزاط ، ٥ ٢ م ٥٢٣ ١

Marfat.com

The second second

كادرجه حاصل نفأ -

دلائین علی اسی ماحل مین ۱۲۰۵ حرر ۱۹۰۹ مرد ۱۹۰۹ کو سیدا موست می سند رکی آئیسی ماحل مین و استر می سند و استر بنی و سند و کی استان است کا عاز اینی شهر و عظیم آباد) کے استان کے استان کا عرب بنی از عظیم آباد اس زمانے میں بنی کو کہ جانا تھا جو صور مہار کا دار الحرمت ہے کہ جب مقامی استان و سے اختر علم کی کے قومز مدت معلم کا عرب میں اس زمانے میں عوم کا کہوارہ اور علما کا کمرکز تھا ۔ والی مولانا تحداث کل مندی کا عرب میں شامل ہوگئے ۔ میکا مدّ درس حاری تھا ، ولامیت علی اس میں شامل ہوگئے ۔

ولایت علی چ کردولت مندگرانی سے تعلق رکھنے تھے ، اس بیے ان کا طرز زندگی دوسرے طلباسی مختلف تھا۔ امبران طاط علی، عمدہ لبسس اورتمام منز کائے درس سے ممناز اسٹوبِ حیات ۔

ستراح تنهيدس سيلي ملاقات

ان کے دورطالب علمی می امبرالحجا بدین سبدا میشہب لکستو گئے اوان سے بہتی مان کا دورطالب علمی میں امبرالحجا بدین سبدا میشہب لکستو گئے اوارت بشال میں مان فالب میں طام رو باطن کی کیفیت بدل گئی اوراسی فالب میں ڈھل گئے ۔ جندروز میں ظاہر و باطن کی کیفیت بدل گئی اوراسی فالب میں ڈھل گئے جس میں ستید صاحب کے حس میں ستید صاحب کے حس میں ستید صاحب کے میں میں کا فصد کہا اور مولا ناشاہ اسی عبل دہوی سے دلطا فونبط میں کیا ہیں تھی پڑھنا شروع کمیں یعیا دست اللی اور تعلیم بیدا موا دان سے تعیم درسی کتا ہیں تھی پڑھنا شروع کمیں یعیا درت اللی اور تعلیم بیدا موا دان سے تعیم درسی کتا ہیں تھی پڑھنا شروع کمیں یعیا درت اللی اور تعلیم

مے لید ہو وقت بچنا وہ ساتھیوں کی خدمت گزاری میں بسرم نے لگا اور رئیبا نہ ا زا زحیات کو ترک کرکے ، درولیٹا مزاور نقیرار زندگی اختیار کرلی پہال مکے حبك سے كور باں كا كرلانے اوراني إخذ سے كھانا كيانے لگے كسي جيوٹ سے جو فے کام میں کوئی عاد محرس مذکرتے -

الك عجيك غزيب وافعه

مركة ما دفريس على ايك نام «الدارلنشور»، اس سلط كالمجيب و عزیب واقدمر قرم ہے کہ جب مولانا والیت علی کے والد ما مدمولانا فتے علی کو بنا مولاکران کا بٹیاست بد احمد ربوی کے ساتھ رائے بریلی میلاگیاہے تو اس لیے ایک طازم کے اپنے جا دمورویے اور کی کیڑے بھیجے۔ اس زمانے میں ستید صاحب مها فول محد لير الكر معهان فائة تعمير كررم تني . تنام عقيدت منداور مفردستيصاحب مهان فانے كى تعير مصروف فيخاور مختلف كام كررہے مخف مولانا ولامیت علی ان مزرگوں میں شامل منے کمن کے ذھے گارا تنا رکرنا تفاطار رائے بریلی سپنیا اور سید صاحب سے إلى كيا تو مولانا ولايت على نے ابك موٹاسا کا لے دنگ کا تہمند سپن رکھا تھا اور تبام حبر گارہے میں انتظام واتھا۔ ملازم نے خود امنى سے برجياكة مولانا ولايت على كهاں من ؟ "انفول في جاب دار الي ہی ولامیت علی ہوں '' وہ انھیں سیمیان نے سکا عجر أطها رِخفگی کمیا کہ ایک برولسی کے سائھ مذا فی کر رہے ہو مولانا اس سے جا تمیں کررہے میں اور اسے لیقین دلار، میں کہ مس ہی ولاست علی موں الکین وہنیں مانا۔ بالآخرا نفول نے کہا کہ اگر میری إت تميير ميج معلوم منعيل مرتى وكسى اورس لوي وكمي كون مول بيب وأول نے گفین دلایا کی عظیم آبا و کا رئیس زادہ مہی ہے تو طازم نا دم بھی ہوا اورسخت حران تعبى \_\_\_\_ اس نے مولا ناكر مكلے نگاليا، معافی مالئی اوران كى عالت و كيركر رونے لگا۔ باپ کے بھیجے بوئے روبے اور کیڑے ان کی خدمت میں بیٹس کیے تو اعنوں نے کو کر اسی طرح دونوں چیزیں ستبرصاحب کی خدمت ہیں پیش کر دیں ہے كة مزكره صارفه بص ١١٢ -

سبيغ دبن اوروعظ وارشاد

کی عرصہ رائے ربلی گزا رہنے کے بعد مولانا ولامیت علی وطن گئے والنے آپ كونيليخ دين اور وعظ وارتثا وكے مليه و نفت كرويا - ان كى شب روزك كوششول سے ان کے خاندان کے تنام افرا دا درا عزہ واقر باستیصاحب کے حلفہ بعیث ارا دے میں داخل مرکھئے ، تن میں اُن کے والدمولاناً فتح علی اور اُن مرالانا عنایت کا مرلانا طالب على اورمولانا وزحت حسبن شامل م. باتى اعزه و افريا مي سعمولانا شاه محرجسسين ،مولدى اللي سخِش ،مولانا احمد اللّذ ،مولانا تيجيلي على ،مولانا فبإض على ' مروی قرالدین مولوی با قرعلی کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ خرص ال کے منعلین میں سے تنام رنگ سبتد سے والبند موسکے اوران کی عفیدت وارادت کا علقہ ابني گر دن ميں وال ليا - چيران حوات نے تخريب عبامدين اور تخريب واليبيت میں ج قربا نیاں دیں اور ج کا رائے منایال انخام دیبے وہ اس موضوع کی قاریح کا ایک زری باب سے ال حزات میں سے بعض سے کا رنامے " ففتهائے پاکھ مند ترهوب صدی ہجری کی مبدا ول میں ا وربعض سے "فضائے پاک ومند نیرهوں صدی بجریا" كى عبد دوم ك مقدم من باين كي ما يك من اورليس ك زيرمطالوكاب

یں مرزوم ہیں ۔ خدمات دسنی فی ونسعت

مولانا ولاين على كى خدمات وي كا وائره بست وسع عمرا بندا مي سيدا حدفتهمد كسائف بحرث كركم يغزمن جا ومردر كمك أكمي سيدمها حب نے ان کو اکس لیے والیں بھیج ویا کہ حدیراً ہا و (وکن) عاکم دعوت و الیا کی ندمت اینم دیں۔اس فواح میں وہ تقریبًا چارسال رہے اور خوب کام کما بہ کھے عرصہ لعد بالا کوٹ کا وا نعیت آیا اور ستیرصاحب اور ان مے رفعت عام شہا دت فرش كرگئے واپنى ولون مولانا ولاميت على كے والدمولانا فتح على كا انتقال سركبا ميروه مختلف مقامات سيمون اورفرلينة تبليغ انجام تيام

عظیم آباد دیگین پنچ کے مذت وال رہے۔ اس کے ابد بہار، نبگال، الرابید اور الله آباد میں دعوت و نبین کو سلسلہ قائم کیا علم التی تبلیغ یہ تفاکہ موانا فواوران کے مفرر کیے ہوئے والی ایک ایک ایک ایک آباد الیک آبیک گاؤں میں جانے ہمالال کو پا بنر شابعت بات ہمویں آباد کرتے اور ارشا وو مرابت کا مستمق سلسلہ جاری کو سیع ہے۔

مذكرة صا دفر مين الصنن مي سايا گياہے۔

تعليم وندرر

و میں میں وطن سے دوران میں ما قاعدہ تعلیم و تدراس کاسلسلہ مباری رہا اور طهر میں میں میں اور طهر میں میں میں درسے میں در میں میں مرقوم سے۔ مرقوم سے۔ مرقوم سے۔

" معمولی عبداللہ آپ کے طفتِ اکجر قاری م نفے۔ دوسرے عدا ایک ایک تغییرا تنہ میں سے کہ بیٹے علا کے علا وہ حریدول کی بڑی میاری صعت موتی قرآن مجدا ور دوخا لمرا کا نفطی ترجہ مردوں ، عور قراں اور بچی کو پڑھواتے تا کہ لوگ اللہ کی مرضی اور عیز مرضی لرلینی امرومنی) سے آگا ہ ہر عاہیں۔ اُن پڑھ بھی نمازوں میں اپنے پڑھنے کی سور توں اور

یمه مرگزشت عابدین اص ۹۲۸ ، هه تذکره صادقه اص ۱۹ -

رُعاوَل کے معانی اور مطالب سے خوب آگاہ مونے۔ ير معي منقول ہے كہ جب وطن ميں اتا مت كر ميں موت توسر منگل كے ون نا زمغرب سے بعدا بنے گھر می وعظ کہنے ۔ ایک حانب یا کا تھ سوعودیں جمع موننی، دومری جانب پایخ جیرز اومرد - وعظیم مبت تا نیرهی، حسنتا اس

كى قلبى حالت بدل عاتى -وعظ کی اثرانگیزی

ان كا دعظ منايت مَرْ تُر اور بُرِيّا شِيعِ مّا كِنا - هِ بات كَلْجَهُ ول كي مُهرائين مِنْ رَتَّى مِا تی ۔ ان کے مواعظ حسنہ سے بے شار لوگوں نے بدعات ومحدثات سے نو میر کی اور كآب دسنت برعامل موئے راس عالم باعل كے مواعظ كى اثر آفريني كے بارك مين ستبدنواب صديق حن خال خرمي فرماني من-

مولوى ولأيت على فوت عين فشرايب لات مير مكان برآت -اي الل بسبت کو واسطے الا فات والدہ مرحوم کے جمیع اجامع مسحد فوق م جید عجع مک وعظ كها - مجه سع كه كنة كانم كنات لوغ المرام" صرور بير هنا - بي اس وقت بارة تيره رس كاسول كا معدا ترسر بع مب في وعظ مولوكى ولايت على مرحوم مي بإياكسى کے وعظ میں و کھا مرس نا -ان کے بیس بیٹھنے سے ول ونیا سے بالکل سروم

عِانَا نَهَا اور دِين كا جِشْ سرِّ دل سے أَنْشَنَا نَفَاعِي كتب دينيه كي اشاعت كا امبنام

مرلانا ولايت على زند كى كاليك أيك لمحه نبيغ وحوت وين مي كز زنا مفا ا تفول نے وعظ و نفر میر کو بھی اپنا معمول عشر ایا اور کنب و بنیر کی طباعث واشاعت کا بھی امتہام کیا ۔اس کے لیے شا معدالفا درمی شدو ملوی کا ترجہ قراک اور شا

ك تذكره صا دقد مص ١٦ -

مه القاءالمني اص ١٢ -

شاہ محدالحاق وہوی اورمولانا شاہ اسامیں وہوی کے رسائل منگوائے اور اضیں کھنو کے مطبع حکینی سے چپر لنے کی کو کسٹش کی ، وہاں یہ مترجیب سکے تو اپنے غلیفہ مولوی بدیع الزمان بر دوانی کو اس اہم اور خیا دی کام کے بیے تیا رکھا ۔ چا نچپہ مولوی صاحب مدوق نے وس سزار روپے میں ٹائپ کا پرلسیں حزید اور مبرسی دینی کتا ہیں اس میں جھاپ کرشائے کمیں ؟

می مران نے ج بیت اللہ کا سرت بی صاصل کیا ۔ بٹکال کا دورہ کرتے ہوئے کاکمة بینچ ۔ بھر بہار میں سبّد نذر جسین محدث وطوی کے شہر سوری گرھ گئے ، وہاں وقط و السیست کی بھی اوران کے مواعظ سے بہت مثاثر ہوئے ۔ دولینینے مثاثر ہوئے ۔ لبدا زاں اہل وعیل سمیت کی ہے سے ندر لیہ جہاز بمبئی پیٹچے ۔ دولینینے والی قیام والم ۔ بھر تازند اللہ کی سعا دت سے بہوا لذہ موت ۔ وال قیام والم ۔ بھر تازند اللہ کی سامت کی بینخ موت موت ۔ وال شہور محدث بینخ عبدالتر سراج سے سند مدین ماصل کی بینخ موت نے سند دسے کر فرمایا ، "مولانا ولا بہت علی نے مدین کے الفاظ کی سند تھے سے لاک معانی کی سے مصل کی بین موت معانی کی سند میں است مال کی بین موت کی الفاظ کی سند تھے سے لاک

ج کے بعبد وہ نجد ، عمیر اور بمی گئے اور قاصی محدین علی شو کانی سے مطاور ان سے سنرمدیث بی-اسی اثنا می صنرموت ، میٰ ، مدیرہ ،مسنفط اور سوڈال کے شہر سواکن کا سفر کیا ۔ بھر مذر بعی جہا ڈیکلتے آئے اور وار دوطن ہوتے ۔ چھوٹے بھائی کا کر وار

مولانا ولابیت ملی کے چھوٹے تھائی مولانا منابیت علی نے۔ وہ بھی سبّراج شہید سے بیعیت ننے ۔ وعظ و نبلیع اورا شاعتِ دین کے بارے میں ان کا کردا دبھی بہت اونجا تھا ۔ وہ بھی علاقۂ مرمد میں سبّیہ صاحب کے ساتھ جہا دکے لیے گئے

شه تذكره صادقة ص ١١ -

منے، اسمبر معی ستبرصاحب نے نبگال میں دعوت کے لیے مامور کر دیا تھا۔ان کا مركز وعوت منلع جليور مي موضع ماكم إر" تفار ببت سے لوگ ان كے معاول و مدد كارت يصبيور، نديا، فريدلور، والح شابى، مالده اور لوگرا مح علاق ال كى تبلینی بھک و ناز کے خاص مراکز منت اور ان علاقوں کے لیے شارلوگ ان کے گرو جمع مو گئے کھے۔ ستبرصا حب کی شها دن کے بعد معی انھوں نے برسلسلہ عادی رکھا میمروہ

ایے طبعے ای مولانا ولایت علی کی را بات محد مطابق میر فدمت و مینی سرانی دینے لگے۔ان کے بارے میں کہا جانا ہے کرجال عائے ، پیلے یہ و تکھتے کوم حرکیے يا منين ،اگر سوتي توکسي مناسب آ دمي وا مام مفرز کرينيخ ،اگريز سوتي تومسجير تعمير كرا دين - اس طرح ائفول في جديد بسي مسيدي أبا وكيس اور تعير كرائس السلط میں فابل ذکر بات کیسے کہ ا مام معرکا کام صوف نما ڈیں پڑھانا اور دینی تم بیں پڑھانا ہی مزتقا ، مکبدا ہے علاقے کے نزاعی معاملات کے نصیلے کرنا ہی اس کے دیمے

تھا۔ سّبرمها حب اوران کے اصحابِ عقیدت کا نقطہ نظریہ مقاکد انگریزوں کی عدالنوں میں نئیں جانا جاسے ،اس سے ول سیاہ موجائے میں اورا بیسان کمزور

مولا ناولات على اورعنا ميت على مبنكال مين سركرم وعوت وتنبيغ بمي تضاور ساتھ ہی ان علاقوں سے محابد ہن تھی تا رکر رہے تنے ،اس لیے کران کا اصر منصد مرعد کے مرکز محابدین میں جاکر سکھوں ہے جا دکر ناتھا ۔اس من میں وہ موقع کی نلاش میں منے کر چیسے ہی حالات سازگار مہوں اسلسائہ جما و شروع کر ویا جائے جیا کی

وفت نے میٹا کھایا اورحالات سازگار سوئے۔ أكر برعض سے پہلے سے لیبا صروری سے كر بخریث مگھ نے تقریباً جالیس رس لپرے بیجاب اور سرحد کے بعض علاقوں میں حکومت کی - ۸۳۹ اعربی اس

كى موت واقع بوئى -اس كاسب سے طرا بليا كوك سنكد تقاجر بالكل فاال تھا۔ باب كى مرت ك لعد و فتحت فتين موا ، لكن ورد صال بعد مركبا . اس كا بديط و منها ل من عنا جاسى دن اكب ما دية كي نذر يوكي بي دن اس كاباب كوك عليه مرا تفا درنجيت سن كان عن فران مي فرسال سنكوسب سد ما بل ادى تعباما ما تقار اس کے احد جوری ۲۱ ۱۸ء می رخبت تنگھ کے ووسرے بیطے شرنگھ نے مسڈ پیمیت سنعالى يرتمبر ١٨٣٣م ١٩ من اجبيت المصندهان والديك إخفول فتل موا ، اس كـ فوعربيني و جي موت كـ كحاط إنّا ردياكيا -- يه وه زماد تفا حب سكول ك فتلف كروه ايك ووسرك كو دهرًا وهر قل كر رسے عقے اور سكھ حكومت كى مِنادِين بل كي نفين - بالآخر ٣٨ م ١ ء من رُخبتُ سنگه كے رب سے چير ٹے بيٹے دلىپ سنگار تۇ گەتى بەيھاياگىا جواس دىنت ھەنت ھەسال كابىتىرىتىنا كارد بارسۇمت عِلاف مصب الميك النسل منا وى كنى منى كيكن اس ك بادع وسيولى بالمي كش كمش اوراد ائيول كاسكسلىندنى واسكسكسورى أبي كى الوائيول كوروكف ك ليمان ك بين سركرده وكول في الحرزول سع الماني جيروي ماك فرحب أوم مبذول موجائ والكريزول ساعفول تفي بيدور بيشكستين كعائي اورآخر ملع بر مجور مو گئے ۔ انگریزوں کو پناب کے بدت سے علاقے بھی دیے اور تا وان حبک بھی ا دا کیا ۔

اس انتا میں انگریزوں نے پر اکشمیر اور منزاسے کا بالانی حقد کلاب کھی ڈوگرہ کے انقونروشٹ کر دیا جس نے سکھوں اورانگریزوں کی حبائٹ میں کوئی حصتہ سیس لیا تفا اور اسے انگریزوں کا سمبر روسمجھا جاتا تھا۔

یں جا میں اس سے بعد انگریزوں کا ہور جہ جب میں اس سے بعد انگریزوں کا اور سکھوں کی ایک اور حباب ہو گی جس کے نتیج میں سکھوں کے باتی ماندہ علاقوں پر بھی انگریزوں کا قبضہ سوگی اور سکھوں کی عمل داری کے نقوش صفور مہنی سے مرے گئے سے میندوستان کے بعض علاقوں پر برسکھوں کی بہلی اور آخری سحومت نتی جو رہجیت سکھے کی موت کے لبدان کی بھی

خوں ریزادیں کی وجہ سے حیدسالوں میں ختم ہوگئی۔ کر سیسٹ نور ور میں موقع عمر

سکھول کے فلا ف بنہگا ہے۔

ہر سکھ حکومت کے مرکز بنج ب میں ان کو بچ ور بیٹست ہونے گیا اور

البیری لڑائیوں نے ان کو کر ورکر دیا تومہ حدی علاقوں بیر بھی ان کے فلاف بیک بیا ہو کی

کاسلسلہ شروع ہوگا ۔ مزادہ اور کا غان میں بالخصوص ان کی مخالفت میں شات

پیا ہوئی ۔ بہ وہ علاتے تقے جہاں کے باشندوں پر سکھل نے اپ دو وکو لنی

میں خت مظالم خوھائے تھے اور ان کو سراعتبار سے متبلائے افریت کیے دکھا تھا۔

میں سخت مظالم خوھائے تھے اور ان کو سراعتبار سے متبلائے افریت کیے دکھا تھا۔

اب سکھوں کے افرار کی گرفت خوصیا بیٹ کے رئیں اور با اثر لوگ میدان عمل بین کی اور مرد سے مختلف بلا و و فصیات کے رئیں اور با اثر لوگ میدان عمل بین کی اور میں اسلیم کی تفصیلات بیں جانے کی صرورت بنیں، صوت پر عرش کرنا تھوٹو اسلیم کی تفصیلات بیں جانے کی صرورت بنیں، صوت پر عرش کرنا تھوٹو اسلیم کی تفصیلات بیں جانے کی صرورت بنیں، صوت پر عرش کرنا تھوٹو کے دورے اور ان کے لیعن عمال کا متا اور مردا ربھی مقرر کر سے یا ن آزاد کو دورے اور ان کے لیعن عمال کا مقابلہ کرکے ان علاقوں سے ما ربھی گا ،

لیمن علاقوں میں سے ایک بزرگ میڈ اکورٹ ہو سنھا تو می گئے ۔

مقابات کے مردادوں میں سے ایک بزرگ میڈ اکورٹ ہو سنھا تو می گئے ۔

مقابات کے مردادوں میں سے ایک بزرگ میڈ اکورٹ ہو سنھا تو می گئا مند کے مردادوں میں سے ایک بزرگ میڈ اکورٹ ہو سنھا تو می گئا ہوں۔

مولانا ولا ببت علی کو و توت می مولانا ولا بیت کی حضرات فی مولانا ولا بیت ملی اور نشت اور مفرد و و رؤسا میں سے کچر حضرات فی مولانا ولا بیت کی و عوت بھیجی کراب حالات بدل گئے میں اور فضاسا زگارہے، آپ تشریف لائس، جہاں کہ بیس کھ موجو د میں، آن کے خلاف جہا و کریں اور ان کو بیال سے انگل کر اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں بول یولانا ولایت علی اس قت نکال کر اسلامی حکومت علی قول کی شبیعتی اور دعوق و ورو کر رہے متح اور ان کے مید فی مولانا کے مختلف علی اس علی اس مرکزم و عوت وارشا و متح و مولانا کے مید فی مولانا عنایت علی کو احلانا کے میر کر کے میائی مولانا عنایت علی کو احلانا ولایت علی نمو اسلام بیتا میں مرکزم و عوت وارشا و میر مولانا کا بیتا میں مولانا عنایت علی کو احلانا کا بیتا میں میر کر کہا اور کہلا ہمیجا کہ وہ سرحد مائیں اور میں میر مولونا کی میں مولونا کی مو

دہاں ماکرسلسائہ جباد کا آغاد کریں۔ وہ سمبائی کا بیغام طبتے ہی دوسرا ارمجابہ ہن کے ساتھ اپنے گھر عظیم آباد سینچے ۔ اس سے انگریزی حکومت کے مندوسانی کا کرکن میں تفولش کی ہر دو لگئی ۔ اس وقت مولانا ولایت علی جمی عظیم آباد میں سنے ۔ انصوں نے مصلحت واحتیا طرکے پیشین نظر دوسرا رمجابہ بن کی بیر جمیعیت منتشر کردی اور بایخ پانچ جیے جی آ دمیوں کی ٹولیاں بناکر انمیس مرحد جمیعیت کا فیصل اور اور کیا ۔ ان لوگوں کو مرحد دروا ترکرنے کا آغاز حمیا والاخری 4 ما 18 مرد روا ترکرنے کا آغاز میا در اور کو کرمدوں کی مورت میں تھیلی "بہنچ حمول ان میزارہ میں واقع ہے الاس کے مرکردہ اور مروف مصرات میں تھیلی "بہنچ حمول ان عنایت علی مولانا ولایت علی کے مرکردہ اور مروف مصرات میں سے مولانا عنایت علی مولوی منفسو دعلی مولوی کرم علی اور مولوی زین الحالہ بن قابل ذکر ہیں ۔

مالا كوط يرقبصنه

ان شدی محابدی نے دہاں سینے ہی مقامی لوگوں سے دالط پداکیا جہلے سے ان شدی محابدی کے انتظاری سے اور میں اور میں اور میں دعوت پر بردہاں سینے سینے مرسینے فل کر جہا دشور کا کہ دیا ، کا فان اور سرارہ کے محالف علاقوں کے لگال کے معاول اور رفیق مبیب الشخال اور ان کرور کے تلعم کی گرشتہ کر لیا اور ان کے محافظ منظم مبیب الشخال اور ان کے محافظ ان دویا ، ان فوحات کا وائرہ بیان تک بیبیا کہ دمنوں کو موت کے گھاملے انا ددیا ، ان فوحات کا وائرہ بیان تک بیبیا کہ دمنام پر افول نے مولانا عنایت علی عظم آبادی کو این باتا عدہ امیر جا درائی مقام پر افول نے مولانا عنایت علی عظم آبادی کی این باتا عدہ امیر جا درائی کا عہد الکوط کے آس پاس کے علاقوں کے محاسلے کا اور اس کے سینے سے آزاد کرائے کا عہد کیا اور اس کے سینت سے درفقانے کیا دور ان کے میت سے درفقانے کے مقام پر سیدا محد مردی مولانا اسماعیل دولی اور ان کے میت سے درفقانے

سے میں سے جہا دکرتے موتے شہا دن یا نی بھی ،اس سے ساٹرھے جودہ سال لبد اسی میدان میں مجا بدین نے سکھول کو ختل کمیا ، اعضبی شکست دی اوران کے مقبوصۂ علانے برخالعبن موتے ر

سکسوں کے عداوہ کشیر کے ڈوگرہ حکرانوں نے بھی سلمانوں کو نشا نہ سم سنایا
نضا اوراب وہ کئی سلمان علاقول بر نسلط حبانے کی مکر میں سکھے مجا بدین نے
ان سب کا مقا برصروری سمجھا اورسب کے خلاف جہا دکا فیصد کم ہے سیمانوں
نے تمام اس مقا مات برسکوں سے حبگ لولم ی اور حبی نوعید کے مرطاتے
میں انھیں سر بمیت سے دوجیاد کیا ہے وہ حبیب اللہ کو صفر کیا ، منطفر آباد پر
پرش کی ، فنے گڑھ میں ان سے برسر پیکار موئے ، عرض سر جبھان بر توارا تھائی گ
اورا مفیں اس ورجے سراسی گی اور پر لینا فی میں متبلا کر دیا کہ ان کے باؤں آکھ و

مسلمانول كانظم وتستق

تھے۔ فرحین اتو ہزادہ کھل میں دعظ ونصیت کی خدمت انجام دینے پر مامور تھے کی

غرض اس مغنور علانے بی ملاؤں نے باقا عدہ محومت فائم کرلی تھی ہو کتاب دستت کے مقرد کھے ہوئے خطوط کے مطالق تھی۔ خراج دعنیہ کا نظام مجی جاری کر دیا گیا تھا۔ رس رہا ہیں

مركز كح تعلقات

ال کومت کامر کوفت گڑھ تھا جو محرل سے جبگ کرکے بزورِ شیر نتے کیا گیاتھا۔ مولانا عنامیت علی جواس سومت کے مرواہ تھے ، فتح گڑھ می اقامت گزی تھے اور اس کا نام بدل کر اسلام گڑھ وکھ ویا گیا تھا علاقے کے مردا رول اور فوائن آجمشیر مفرکیا گیا تھا جن سے جا دیمے متعلق مشورے لیے جائے تھے۔ کا ہل سے دو تا ذاتعتات فائم موجیکے تھے۔

بیاں بربات قابل ذکر سے کر حبب انگریزوں اور کھوں کی بیپلی جنگ کے بعد انگریزوں نے علاقہ کمٹیر کھوں سے تھیپن کر گلاپ شکھ ڈوگرہ کے باتھ فروخت کیا تھا ،اس وتت سکے حکومت کی طرنت سے تھی کا گورز نواب شنے امام الدین تھا۔ وہ الیسا مباورا ور ترائت مند تھا کہ اس نے اندا میں گلاپ ساگھ کو کمٹیر کیا نیند دینے سے انکار کر دیا تھا اور مولانا عماست علی عظیم آبا وی سسے خط و کہا بت شوع کروی تھی۔

اس زمانے کا ایک عیر مطبوعہ فارسی محتوب مولانا غلام رسول مہر کو مولانا مسود علی اس نمول مہر کو مولانا مسود علی م مودی نے دیا تھا جرا تھوں نے کتب فار آ صغیر حیدرآبا وردکن ) سے حاصل کیا تھا ، یہ محتوب 9 سے فلقبعہ ۱۲۷۲ ھر ۲۹ سے اکتوبر ۲۸ ۸ مر) کا مرقوم سے اس میں محرم ۱۲۷۲ ھر ۲۸ مردم ۲۸ مردم کا استجابہ م

فى مركزشت مجابري مى ١٢٩

تلم بند کیے گئے ہیں ۔۔۔ بیکٹوبکسی محبا ہم نے منہدوستان کے کسی شخص کو تھیجا تھا اِگ ا میں ہدے سی البی باننی ببان کا ٹمٹی ہی جو کسی کتاب میں درج نہیں ۔مولا نا غلام رسُول مہرنے اپنی کتاب مسرگزشت مجاہدین " میں مولا نا ولایت علی اورلوا نا عنایت علی سے واقعات و حالات کے ضمن میں اس محتوب کے متعدد والے دیے میں میختوب میں ببان کیا گیا ہے :

مونه دارکشد پرشخ ۱۱م الدین برمحال تمنا دا و موا نقت بیموده مرات ایسال خطوط جوطری سرکاره مقر د نموده رینامخچ در سرماه دوسینط شیخ موسوت مشمی کلام محبّت و درستی می رسندنگ

ت و دریشی می رسند کشر بدیس منٹر رسے صریبے وارشیخ امام الدین نے اپنی دلی خواہش سے موافقت کا راستہ ا

لینی مشرکے صولے وادمیج امام الدین کے اپنی دلی حابق سے موافقت کا دائشہ پدا کیا اور ارسال خط طرکے لیے مرحلدوں کی حرفری مقرد کر دی حیا نجے مرحیینے اس کی اُ طرف سے دوستی اور محبت کے وہ تین شطوط آ عبائے ہیں۔

اس خطسے واضح مؤنا سے کہ نواب ا مام الدین جسٹیر کا گورنرتھا، مولانا عناست علی عظیم آبادی سے انتہائی عقیبت واحترام کا تعلق رکھتا تھا اوراس کا ان سے نامہ و پیام کاسسلہ عاری تھا۔ برہمی مرتوم ہے کہ مجاہدین نے نوال خشر کا تلعہ نیخ کمیاتر اس نیر تو پیریسرگی گئیں۔ شنخ نواب مام الدین سے پاس قاصد ہے

خبرلے کر گیا تو اس نے قاصد کو بہت ساالغام دیا ۔ فرمال رولئے کا بل امبرو دست محد خال اور اُس سے بیٹے محد الجرخال فازی سے بھی مولانا عنابیت علی اور مجابرین نے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ میکر مذکورہ

عِبْرِ مطبوعہ محتوب ہیں بیان تک نبایا گیا ہے کہ کا بل کے تکمران نے اماد ورفاقت کے عہد نامے کھر بھیجے تنے۔

مولاناً ولابيت على حي آمر

ان ساز نگار اور معاون حالات بس استثوال ۱۲۹۲ هردو - اکتوبرا ۸۴۴

نله بوادس گرنشت مبامري ، ص ۲۵۰

کو مولانا ولایت علی ا جائک علاقہ محبابدین میں تشرکیف لائے۔ اس عیر مطبوعہ مکتوب میں جس کا حوالہ گؤسشہ سلور میں دیا گیاہیے ، مولانا ولایت علی کی آ مد کے بارے میں کھاسے :

مرشد نا داميرتا مُودى دلايت على صاحب ادام الشّد بركانة 'والواده مع تمام ابل قا فله واکلات واسباب دخيل دو واب محض از فضل رَبّ الارباب از ميان بجم اعدام عافيت تمام به محومت الي اسلام علوه افروز شده ،وبب حيرت غريش وبيگاية وظهوراً مير عافظ بيگاه گرشتند!

کینی ہارے مرشد اورام مرولوی ولاست علی صاحب رضداان کے برکا تو افزاد کو دوام بخشے) اہل فا فلہ ، مہتا روں ، اساب ، گھوڑوں اور اُونٹوں کے ساتھ اہل اسلام کے وائر ہ تحومت میں جلو ہ افروز ہوئے ۔ یہ ندا کا فصل تھا کہ وہ وشمنوں کے ہجرم سے سلامت گزرائے ۔ اس میانینے اور میگانے مرایک کو حیرت ہوئی اور اس واقعے کو حافظ حشق کے نشان کا طور سے اگا۔

مولانا ولاست على كاشا بائة استقبال كياكيا اورجهال كئة الن كامورادي لومين ورشية الن كامورادي لومين ورشيدة المرسية والمستقبال كياكيا اورجهال كن النصل ميرمنام الرشيشة المردونون مجابيون مولانا عناست على اورمجا بدم موجود تضيع خوشي سع مندوتين اورفرا ببين المع وفت ميراد ولون مجابيون كى لا قات مشكل موكمي أتوا ميركي كورش ميرا ورفرا ببين مبرى كورش ميرا كي الما قات كى صورت بيرا مرحى كورش المردى كورش المردى كورش المردي كورش المردى كورش المردى كورش المردي كورش المردى كورس المردى كياكم المناسية على المردى المردى المردى كالمراب كورش المردى كياكم المناسية المردى المردى كورس المردى كياكم المناسية المردى المردى كالكرياكم المناسية المورس المردى كياكم المناسية المردى المردى كورس المردى كياكم المناسية المردى كوركم المردى كياكم المناسية المردى كوركم المردى كياكم المناسية كوركم كوركم المردى كياكم المناسية كوركم كور

مردد مرادرا ذخراع معالمة ومصافحه باخرد درميان مبس ميان مربزين

اله مركزشت مجابدين ، ص ٢٥٧

نهاوه نا در وظیفهٔ شکر وسیاس ریالعالمین مجا آوردند وتمامی اشکر سیجوزت وحدو شائ آل وام سیالعطبات بسیار از بیا رگفتند کی

مصالحے اورمعا ُلق کے لعبدوون کھائی اسی میدان میں زمین پر بیٹیانی دکھ کر دیرتک جہانوں کے پرورد کارکا فرمینڈ شکرا داکرتے سے ۔ تنام نشکر بھی تعبیب میں گر گیا اورمسب دیرتک خداکی حد ڈناکرتے دہے ۔

آٹر شبیتہ میں دو میر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد دونوں بھانی اسلامی کومت کے مرکز اسلام گڑھ بیٹیجے ۔ بیشام کا دفت اور آلواد کا دن تھا۔ ناریخ 19۔ شوال ۱۲۹۲ هرا ۱۱ — اکتربر ۲۱۸ ۱۹۷) تھی ۔ میال بھی ان کا خرب استقبال ہوا۔

م م سنوال ۱۲۹۲ هر ۱۹ ساکنو بر ۲۹ م ۱۹ مر کو حمیم کا دن تفاکه مولانا عنایت علی نے محابدی اور اسلامی محومت کی امارت وسیاوت کا تما که کا دو بارمولانا ولایت علی نے محبد کے محب کر دیا مولانا ولایت علی کو اینے جبد کے محبائی مولانا عنایت علی کی محنت وسنندی اور انتظام وانصرام کا لورا اندازه سو دیکا نفا اس برا مفول نے اللہ کا شکراواکیا ۔ اس میں فارسی محتوب کے الفاظ طاحظ سوں ا

ورمحبس تمع بعداد گرنتن به بیت امارت به آواز لمبند فرمو دند که مراور خُرو راا زطرب خو در تمین مجد مجابدین نمو دم وانتظام کاروبار به دستنور فدیم سبرو ، مرادر خُروساخین به

بین ٔ جمعے کی میں بریت کے بعد مولا نا ولا بیت علی نے ملیذ آ وا دسے فرما یا کہ میں ابنی طرف سے تھوٹے بھائی کو عجا بدین کا سالا ارتبا تا موں ا ورسب انتظامات سالیقہ دستور کے مطابق ان کے حالے کرتا ہیں -

ببرطال مولانا ولايت على ك سرحد سينجية بهي مولانا عنايت على في جهادارا

ال مرانست عبارين، ص ۲۵۵ -

مجاہرین کے جلد انتظا مات ان کے حوالے کرنے ،معاطات محومت بھی انہی کے سپر دسوئے او رمجا مدین نے ان کے ماحقہ پر مبعیت امارت کر کی سے بیرضارت بالا کوسطے بھی۔ گئر ۔

کامیا بی کے بدناکامی

مولانا ولایت علی کی سرعداً مد پر پورے تین صیغے بھی مذکر رے بخفے کہ در ہ وُت "
کی حباک کا واقعہ میٹر آگیا۔ عجابد ہن کے لیے اس حباک انتیجہ نماست الم ناک نکلا۔
کئی سال کی بھاگ ووڑ اورجاں فشائی ہے جو مرکز بنا یا تھا وہ ختم موگیا اور قبام و کوفت کے لیے کوئی حجر ان کے بیار ہوائی سے کہ ان کی سیام ہو گئا ہاں کے بیار ہوائی سے کہ ان کی میں اور مزاوہ میں اُنھوں نے اسلامی محومت کے جزیاسیں کی تھی وہ کس نا پر آٹا فاٹا انہدام بذیر موثی ۔ ؟
صورت حال پرا کیک فظر

اس كوسمج نفح ليصورت مال براكي نظر والدينا صورى ب

انگریزوں نے سکھوں سے بہتی جیگ کے لبد دوا ہبت جا گذھر لے
ایا تھا اور اس سے ساتھ ہی سکھوں کی حکومت برخ پڑھ کر وٹر رائے ہا وائجیگ
عائد کیا تھا، طاہر سے خزانے میں کھوں کے پاس چر نحوانی بڑی رقم رفی المڈانسیلا
ہواکہ وریائے بیاس اور دریائے سندھ کے درمیان کشیر اور بالائی مزارہ ممیت
مورمت نی علاقے میں ، وہ ایک کو وٹر رفیلے کے معاوضے میں انگریزوں کے والے
کر دیے جائمی ماس علاقے میں جفظ و دریائے سندھ کے مشرق اور دریائے
راوی کے معزب میں واقع تھے ، وہ بجت لاکھ رفیلے میں گا ب سنگھ ڈوگرہ کے
مزادہ کا بھی سے جب سکھوں کی مرکزی بحرمت میں کش بمت اور خلائی
مزادہ کا بھی سے جب سکھوں کی مرکزی بحرمت میں کش بمت اور خلائی
ادر انگریزوں سے جنگ مشروع موئی آواس ذمانے میں علاق مزارہ میں کھوں سے
صول آزادی کی دوز بر رست تحریکی شروع موئی۔ ایک زبیری مزارہ میں کور

مهان ابک عجب وغرب پیچد گی پدا موئی جس میں تین فرلیں موت منے اور دہ ننے :

١ - انگرز-

۲ - سکھ\_\_\_اور

٣ - گلاب سنگونووگره .

اس فراح بی سکھوں کے پاس کوئی قابل ذکر علاقہ باقی منیں رہا تھا میٹرارے کا بالائی صدر جوا صوں نے ایک معا مدے کے شخت انجر میزوں سے حوالے کر دباتھا اور انگریزوں نے اُسے کشمیر سمین کا گلب سنگھ ڈوگرہ کے اتھ فروضت کر دیا تھا کجا بائیں کے نفیفے میں حلاکیا تھا اوراس کا نظر ونسق مولانا عنایت علی عظیماً بادی کے باتھیں تھا۔ زیریں مصتے یہ مقامی خوانمین قالبق میزیچے تھے اوران کی سخومت تا تم مہر گئی تھی، جس کا سربراہ متیدا کھرشاہ ستھانی کو مبالیا گیا تھا۔

می کلاب سنگہ ڈوگرہ کی لوزیشن یرمنی گراس نے بیتی لاکھ رویے اوا کیے لیکن اسے نکنٹر کو نبصنہ الا اور نہ بالائی سرارہ اس کے باٹھ آیا کہ مشمیر کا فبضا سے شخ فآلیا مالدین دینے کو تنارمہ تھا ہوستھیں کی طرمت سے سٹر کیا گورنر تھا اور سرالے کے بالائی صفے پرمما بدین نے قبصتہ کرلیا تھا۔

اس کے مائی میں گے۔ اس نے انگریزوں کی بات ماننے سے تو انکار کر دیا لیکن اسے دوست مک فتح ماں ٹو انگریزوں کی بات ماننے سے تو انکار کر دیا لیکن اسے دوست مک فتح ماں ٹو اند کے معاملے میک گیا - اگر ملک مذکور بیج میں مذیخ با اور فیضے کے سیسے میں کوشاں مرتبر کی تاریخ شار ٹر تھے اور ہی ٹر کا انتخاب کے انگریزی عہد کے آخری وزیراع کی مک خطرجیات ماں ٹوانڈ کے داوا نفے ۔

ار مرایر سے معاصب کی کوششوں سے زیریں مزارہ کے خوانین نے بھی اسے معترد اور مقبومانہ معاصب کی کوششوں سے زیریں مزارہ کے خوانین نے بھی اسے معترد اور مقبومانہ علاقے سے وست کش ہونے کا فیصلہ کرلیا اور کھے حالیمی اسے معترد اور مقبومانہ علاقے سے وست کش ہونے کا فیصلہ کرلیا اور کھے حالیمی

آدھرایر بھی معاصب ہی و مستوں سے دبیری مرادہ سے دیں ہے۔ بی اپنے مفتوحدا ورمقبوضد علاقے سے وست کش ہونے کا نبیعد کر لیا اور کچ جاگیری اور مراعات لے کریاعلافٹ سکھوں کے حوالے کر دیا اور و بال سکھوں کی حکومت کال موگئی۔

يه تفيه دوهالات ووافغات جن كه نينج من مجابدين سكست كها تُحتّ . ورهُ وُتِ كِي حِنْك

درة وت الميم في المردورة مع والموصى مبيب الدفال اور نظفراً با و كدوري ورة وت الميم المردورة مع والمرسي الدفال اور نظفراً با و كدوري ورميان بالخ مزاد منط سع -اس كما شرق من كور فاصله بريم وجاري مبا لا كما واصله بريم وامن من دريات كثر المناكم كناد مد منطفراً با و واقع مع جوار كا والمواح و المن من دريات كثر المناكم كناد مد منطفراً با و واقع مع جوار المناكم كناد مدى كوط مع بهم كا الوكم المناكم كا دار الحكومت مع وريا و واست على المناكم كناد من المناكم كا و واقع مع بالمناكم كا و واقع من كوط مع بهم كا و من يكوم من كوط من المناكم كا و واقع من المناكم كا و واقع من كوري كا فلاسات منالم دالم كا المناكم كا كا المناكم كا المناكم كا المناكم كا كا المناكم كا كا المناكم كا كا المناكم كا ال

ان امېمعا دائ کا تبیه افراتی انگریز تفا ۱ نگریزوں نے کلاب سنگر کے اتھ کشیر فر وخت کیا تفا اور انگریزوں نے می سزارے کا بالائی حشد اسے دیا تھا۔ عملا دہ ازی انگریزوں کا سکھوں سے معابرہ مجی تفا کد سرحد میں ان کے جہاتی مفنوضات ہیں وہ امنی سے آپاس رہیں گے لیکن اب معاملہ با اسکل اُلے مشہو گیا تھا۔

يمئد مناببت يبحيد كي إختيار كركياتها اور ذكوره نينل فراتي اس صبت برلینان سفے -بالا خرا گرمزمبدان میں آئے ایک طرف ابرط صاحب کو مزادہ بهيجا گياكه دوكسي طرح زبري مزاره رخالبن خانين اوران محصمها ويول كوال علانے سے دست بردار ہوئے برآ مادہ کرے ۔۔ دومری طرف منری لانس ج وربا ولا مورس ربذيدُنك كي عبدب يرشمن نفا ، فرد فرج في كم حمول بينا ولال سے اس نے سربرط المیروروز کو کشریے گورز نواب شیخ امام الدین کے ہاس جھیا تاكه برا و دامست گفت گرك كشري كا قبصنه كلاب سنك و و گره كو ديامات يروش الميرور لوز كرمعلوم نفاكه ملك فتح خال لواء اليب السائخف ي جوامام الدين كا حبكى دوست ب ينبانياس في مك في خال وارد كوسا عد ابا وركشبيروا كرام الي سے گفتگر کی ۔ امام الدین اپنے اس دوست کے سامنے مجک گیا اور اس کی کوشوں سے کٹر کا قبصنہ کا بے اللہ ور ور مورد میں اللہ ام الدین نے بدراز می فاش كروباكداس كولا مورك سكه دربار في مالين كالمتي كالمتيركا على فركلاب على وورك ك والل سنكه وزبرتها بحسك دروائى كا ذع دار لالسنكه وزبرتها بحسك خلات لا مور من مقدمه علا اوراسع وزارت سے علی کر کے حیلا وطن کر و باگیا۔ بلا شيكشمر كا گورزشيخ فواب امام الدين جرأت مند اورهبورا ومي نفا اس نے إلى مي كشمر كا تبعد دينے سے انكار منديكي اسركا ،كشيرى فرج اور عوام وخواص

سله مرگزشت مجایدین ، ص ۲۵۸

جی ذمانے کی ہم بات کردہے ہیں ،اس میں انگرزوں کے باقوں سکھوں کی شکست اوراس کے بینج میں کیے علاقوں پر انگریزوں کے قبضے کے بعد دو نوں فرلیقوں میں ہم معامدہ موجکا تھا کہ جوعلا نے سکھوں کے باس ہیں دو انہی کے فیصفے میں دم گے۔ انگریز سکھوں کو فوجی تربیت دیں گے اور کسی سے اطائی کے وقت ان کی مدور کرے ۔گلاب سنگھ ڈوگرہ کی ابداد کا وعدہ مجی انگرزوں نے کرلیا مقا اور یہ طے با گیا تھا کہ سزارے کا بالائی علاقہ جو مجا بدین کے فیصفے میں ہے ،اسے فتح کر کے گلاب سنگھ کی تحویل میں دیاجا کا ۔ فیصفے میں ہے ،اسے فتح کر کے گلاب سنگھ کی تحویل میں دیاجا کا ۔ بیر فرمن میں دسے کہ اس وقت تین طاقبین عجابہ بین کو ختم کرنے بر گئی مورک نے میں میں اسکے کو در اس کی فرج اس کے فرح اس کی فرج اس

ان حالات میں کھوں کی ایک فرج جودس رجبنوں پر مشتل کتی، سری گر سے مظفر آباد کے ماست بالائی سزارہ بنجی تاکہ اس ملانے کو فتح کر لیا جائے ر اس فرج کا کمان وار دلیان کوم جیڈ تھا ۔ انگریزی فرج اور اسس کے بڑے بڑے افسر بھی اس کے ساتھ سے۔ اسے جودی عہم ۱۹۶ کو در ہ وہ ب میں اس کا مقابلہ جا بدین سے ہوا ۔ مجابدین کی تعداد بست کم تھی اور اُ دھر گلاب شکہ ٹروگرہ اور کھوں اور انگریزوں کا زبر دست نظر ان کے مقابلہ میں کھڑا تھا۔ نیجنا مجابدین کو شکست ہوئی اور حرافیت جیت گیا ۔ چھڑلوں کاسلسلہ اس نیجنا مجابدی کو شکست ہوئی اور حرافیت جیت اور مجابدین کی کا میابی کے لعد تھی ماری رہا۔ لیکن صالات یا تھل بدل بھی تنے اور مجابدین کی کا میابی کی کوئی صورت مذہبی اور عنابیت علی کے لیجھیکے

مجامدین کے امیر مولانا عنایت علی نفتے ، ان کے بڑے بھا کی لا اولا بیالی بھی ان کے ساتھ نے لیٹرین کو کرکی گڑا نی میں دونوں تھائیوں کو اس علاتے ہے

سے نکال کران کے وطی عظیم آبا دروا یہ کر ویا گیا اور دونوں سے وسس وس سزارر دیے کے حکمت نے اعلی سزارر دیے کے کیے کے دوسال کے لیے انگریزی حکومت نے اعلی عظیم آباد ریٹین ہیں یا بند کر دیا اور دی جاری کیا کہ اس مذت کے اختتام سے پیلے وہ شہرسے بامر بنین نکل سکتے ۔

میرادی کے لیکن تقل میجرت

دہی ہیں قیام اور با دشاہ سے ملاقات

من من المجارت مولانا ولاجت على مختلف مقا مات سے موتے موتے موتے موتے والی اللہ مکان میں مشہرے ۔ وہی میں وعظو و دم آئے توسعید فقر اس دعلی کا آخری تا حداد بها در شاہ ظفر اس دعلی اس دعی کا احری تا حداد بها در شاہ ظفر اس دعلی اس دعی کا مورو ن شاہ وسی موسی فعا اس کی بیگر آق ب زیبت محل کے اسا دمولوی امام علی مولوی فال موت ان کے وعظوں میں شریک موت درہے ۔ مولوی فام علی نے ان کے واقع پر مبعت بھی کی یعفوں میں شریک موت درہے مولوی فام علی نے ان کے وقع پر مبعت بھی کی یعفوں نے بیگر زیبت محل اور با دشاہ صنے تدین و تقوی اور وعظ کی اثراً فرین کا در کر کبا اسبیگر اور با دشاہ نے دعوت نامہ بھی کرمولانا کو تلکہ مثلی میں کہا یا۔ مولانا پھی آئریا اور با دشاہ نے دعوت نامہ بھی کرمولانا کو تلکہ مثلی میں کہا یا۔ مولانا پھی آئریا کے ساتھ بٹھایا ، عطر اور بان سے توات کے ساتھ بٹھایا ، عطر اور بان سے توات استقبال کیا مصافحہ و معالمت کے لیدا بنے ساتھ بٹھایا ، عطر اور بان سے توات کی مولانا نے دعظ شرد ما کرتے وقت نہا ہے توات کی مولانا نے دعظ شرد ما کرتے وقت نے آئی۔ آئے انکے بیدا ہے ان کے بیدا ہے ان کے بیدا ہے توات کی مولونا کی مولونا کے دیدا ہے ان کی مولونا کے دیدا ہے ان کو توات کی مولونا کی مولونا کو توات کی مولونا کے دیدا ہے ان کی مولونا کی ان کرت کرت کے دیدا ہے مولونا کی مولونا کی مولونا کے دیدا ہے ان کو توات کی مولونا کی مولونا کی مولونا کی مولونا کے دیدا ہے دی کرت کرت کرت کرت کرت کرت کرت کی مولونا کے دیدا کی مولونا کی مولونا کے دیدا کے دیدا ہے دی کرت کرت کرت کرت کرتا ہے دی کرتا ہے دیت کرتا ہے دی کرتا ہے دی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے دی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے ک

(ىعى مان ركموكر دنيا كى زندگى محص كميل او تاشا ، زينت دارکش تهما رے اکپري فروستاکش اور مال و دولت کی ایک و ومرے سے زیادہ طلب اور فوائش ہے ......) مولا نانے آبیت پڑھی آورزیا عظرنے کان میں کہا کہادت اسلامت کے لیے عذاب کے منفق بیان کرنے کا وستورہنی سے سکین مولانا نے اس کی بروا ہنیں کی ،اور مے جبجک عذابِ فبر، منظا مرسنر اور دوزخ کا بیان نهایت شدّ دیر اور موثر طریقے سے بیان کرنے رہے۔اس سے با دشاہ ، منٹر ایم زینے کل بتام عاصر من محلس به درمز غامیت منا ترمویت اور زاروزا درانے گئے۔ وعظ كم لعد مولا نا وخصدت موف كل ق وادشا وكم ي جمار كانات الثابى اورموتى محدومنيره كى سيركوا ئى كئى -- قيام كا ، پرينچ توليچاس فوار كانو كمطيخ نثاسي سيمولوي امام على اور حكمومن مثال مومن كي موفت تميح استيكه رمضان كامه ببن قريب للهي عنا أوربا دشاه بها درشاه ظفري خرابش عني ملانا بیمقد کسس مبیمہ تلک معلی می گرزارین اکر نظیمے کے وگ ان کے ساتھ ازترا ویج اداکوی اوروعظ ونصیت سنیں ۔ مکن ریزیڈیٹ نے مولانا کے لن كه اليا ادار مسوالات وحيامتروع كري كركاوت كالديندلان مو نها ، المذاويان زياده عرصه قنام كرنامناسب مسمحالك اورمولا نامعذرت ولى سے روا مر موگئے ممنا ياد سنچ نورمسنان كا جاند دي د ملى سے مولا ناستھا ماكور دامذ موتے كھنة بالدھيا ية ميں تھے كر تھو ليے کائی مولاً ناعنامیت علی تھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ یا۔ محرم ۱۲۶۵ھ (۱۲ سے فومبر ۱۸۹۶) کی بات سے مومولا نا ولامیت علی کی روا نفی سے تقریباً دس میلینے

ه تذکره صادق، ص ۱۲۹ ، ۱۲۷ ، فه الیمنا ، ص ۱۲۷ ،

لبدم \_ سنعاب ١٢٩١هر ١٩١ حون ١٨٥٠ع) وطن عدداند موت تفيداس سے آگے سفا مر کے کا سفر دونوں تعبا تیول نے اکٹھے طے کیا ۔

مرلانا غلام رسُول مهر تعضف مين :-

اوکتا کے بان سے معاوم ہونا ہے کہ مولانا ولایت ملی اور مولانا عنامیت ملی سنها بنیج گئے اوران کے لعض ساتھیوں کو کھبل میں روکا گیا۔ آدی نکل کیے۔ لیکن اُوسٹ ردک لیے گئے ہن پر مال واساب لدانتیا اور ایفیں و میٹی کمشز ہرات پاس نے مایا گیا۔ اس نے محر دیا کہ انھیں محفاظت ماکول کولوا دیا جائے مولانا صاحبان اوراکن کے سامنی ۸ سے ربیع الله فی ۱۲۹۷ و (ا مردوی

ا ۸۵ اعر) کوستھانہ مینیجے ۔

مولا نا ولاست على ك ابل وعيال أعدون بعد ١٩ -- ربيع الشانى (۱۸-فروری) کودار دشخان موتے -

مولانا ولاسيت على اور مولانا سنعانه سينجي كحلبد دولول مجائبون

عنابيت على \_\_\_\_ مرطراق كارسيمتندة اختلات بيدا موكما تقاجس كى وجب مولانا عنايت على سمّا أنّ كى سكونت ترك كرك نشكل تماز على كف شف -

تصنيف وناليف

مولانا ولانيت على تصنيف و الديف كااعلى زوق ركف فف الا كامبيترو وعظ و نبلیغ ، دعوت دارشا دا وَرُسْظِیمِ جِها د مِ*ی گر*ز رَمَّا نَصَا کِمَینِ ان مشاعل ومصروفیاً کے باوج دا مفول نے بعض رسائل میں اسلے جوعرتی ، فارسی اوراً رومس میں اور جضيران كے بينيج مولا نا عبدالرحيم نے مجموعة رساني نسعة بين اُنو كر ويا ہے -ارساله اربين في المهدين - عرفي

لاله كميل زبيك سامة دريات منده كروائي كالعرد وافع م متفاد سه اس كا فاصد بإن بيري ك مركزشت مجابدين اص ٢٠٣٠ -

رساله در شرط ، ما ری رساله در شرط اله در ما ری رساله تیسیرالصلوة ، ما رود رساله شعره با شهره ، ما ردو رساله تبیان الشرك به اردو رساله تبیان الشرك به اردو

رسالت دعوت :- برساله على اُردو ميسيد يولانا ولايت على كايونده فاكم سيد يولانا ولايت على كايونده ففاكم سيد تم اس رساله على المي من الله على الله عل

ان کوستا ما آئے اور اپنا کام شروع کیے بیس مینیے گذرے تھے کو 14 مجر) ۱۲۷۹ هر (۵ سے زمبر ۲۹ م/۷) کو خناق کے عارضے سے وفات پاگئے اور اپنے مرکزے قبرتنان میں وفن موتے ، کل چونسٹی سال عمر پائی ۔ "مذکرة صاد قرکے مطابق ان کا تعلیہ یہ تھا :۔

میا نه فامست ماک به طول ، دنگ سالولا ،حبم بلغنی اور پُرگوشت ، ابرو پیمتر ، ڈاٹر حمی ارسط درجے کی ۔

مولانا عنابيت على حو لعص اموريس مولانا ولايت على ساختلات كى منا برمن کی مقانہ جید گئے تقے، مجانی کی وفات کے بعد مجابدین کے مرکز مقاند آئے نوم صفر ۱۲۲۹ه (۱۲ سنومبر ۱۸۵۱ع) کوسب فے متعفق طور پر ان كو انا امير مناليا ـ

تخشف فبركش الكطامركا بيان

مولانا غلام رسول مرف مولانا والبيت عنى عظم أمادى ك فارس مكاشت قبر *لك أكيب* ماسر كا واقعه بيان كيا هي حرج ذيل مي در الج كياجاً ما سنح مولانا مهر

تكفية من :

... مرلانات عبالجيّار شاه نه ايك مرتنه فرمايا كرجب صوات كي سلطنت جمن كئ اور مس سفار والي أيا فواكب صاحب طف كے ليے أئے احتفاس كشعب نبور من مهارت حاصل مني مي المنبي مجابدين كے قبرك ان مي ك گیا اورمولا نا ولابت علی کی فرمے باس شما کر کہا کہ فرائے یہ کون صاحب میں اور ان کا تحلیہ کیا ہے - ؟ وہ تقریباً اوھ گھنٹ مراقب رہے ، ممبراً مجھے تو مجمد سے کھا کہ اَ وَعَبْیں مِعلِم مِونا تفاکہ صاحب فبرنے ان سک ول پر گھرا اثر الله درائ من مح تنابا كريز رگ مرحد ك سنس، سندوننا ن كم من اوران كا ورد مبت اُونیا ہے۔ یس نے علیہ اِجا اُو کہا کہ ریک ساؤلام اورداڑھی کے بال رضاروں پر کمیں ، محدری پرزیادہ ۔۔عرض جرحلم نبایا، ومولانا کے فرزندان گرای مولانا عبدالند اورمولانا عبدا كرم سے خاصا مشا بنا الله الفين موكيا كرصاحب كشف كا بيان ورست مع الله "

مِفتیٰ وُلی اللّٰہ فنرخ آبا دی

ذرخ آبا دراوی<sub>ی )</sub> کے اصحابِ علم میں سبر مفتی ولی الله من سبد احمد علی حسینی

ك مركزشت عابدين امن ١٧٥٩ ، ٧٨٠ ؛

اپ کُر دومپن میں بڑی شہرت کے ماکس سے ۔ تیرھویں صدی ہجری کے پینے و عالم او نعتیہ سنے ۔ اعمال فرخ آبا دمیں ایک گا وں کا نام سانڈی "ہے ، وہاں تمعے کے من اسشوال ۱۹۹۵ مرکو پیدا ہوئے معنوسنی ہی میں اپنے والدیمرم ستدادی کا کے ساتھ فرخ آباد پیلے تھے اوروہ اس سے علم سے کب علم کا آغاز کیا۔ اس کے بعد قوق جے گئے ۔ فوج میں مولا نا عبرالباسط فوجی کاسلسلہ درس عباری نتما، اس میں شامل موتے اور تمام کتب درسے کی تکیل اپنی سے کی ۔

فارغ المحصيل مونے كے بورمنى ولى الله خرخ آبادى نے ١٩٩٩ هر كوركن مشرلين كاعر م كيا اور ج وزيات سے بہر عاب موئ كي موثور ميں نيخ احمد بن محد سعيد ، ان كے والد شيخ محد سعيد صقر ، منى كي نيخ عبدالمك اور شيخ ابرائي ان دبيرى سے صريث كا ورس ليا اور فراًت ونخ بريكي ساست سال ارفق عبا زئيس سے - ١٩٩٩ هر كو فرخ آبا و بس ليا ورفزاًت ونخ بريكي ساست سال ارفق عبا زئيس ١٢٢٧ هر كو فرخ آبا و بس ايك سبت بڑا مدرس قائم كيا بجركا فام افخ الفران و دليا المفاخ " دكھا واس ميں ورس و تدريس كاسك مقروع كيا اور بے شار ما اوللا المحافظ بيد فرطايا — ٢٩ — اكست ٥ - ١٩ عور مفتى مقروع و سارا كو بر

مفتی ولی الندفرخ آبادی مبت برسے مفتی اور نعتیہ م نے کے علاوہ ممار مستحت سے داعوں نے مندرج ذیا کتا بین نصنیف کیں: \_

ا - شرح ور دالتقرب ـ

٢ سعزب المتوسل الى مستبد الا مبياء والرسل -

٣ - نظم الجواهر.

٧٧ - نصدالفرائدر

۵ - قرآن مجبر کی تفبیر و فادسی زبان میں سے اور نین مخیم محبارات بیشتل سے ریر تفیر انفول نے ۱۷۳۹ هرمی کھی -

و - تادیج ندخ آبا در براکید ملدی سے اور فاری زبان میں ہے -۵ - المطرالتجاج نشدح صحیح مسلم بن المحجاج بسیح ملم کی شرح -ستد مغتی ولی الله فرخ آبادی نے ۵ - روب ۱۲۳۹ هر ۱۸ - فرم ر ۱۸۳۲ عرب کو وفات باتی سوموار کا دن تھا ا

١٢٦ \_\_\_\_مولانا ولي الشير فنرجى ملى

مولانا ولی الله بن حلبیب الله انصاری فرنگی علی که صنوی بمتنا زومشه و رسانده بی برورش پائی گرمینا مروخ اسانده بی برورش پائی گرمینا مروخ اسانده بی برورش پائی گرمینا مروخ اسان کا در پاروال تفا- این دالم آمینی الله انسادی اور عم می محت دانشده دارس سے تعمیل کی اور دو باری عرصے کی ان کی خدمت میں رہے میں تعمیل در می بلدکیا اور نهایت محت و متعدی سے بڑھانے گئے ۔ این زمانے می تعمیل کی در باست عمر کے مالک شخے۔
در است عمر کے مالک شخے۔

تُصنيف و ثالبيف اورتشريح وتعليقات كاعلى ذوق ركهة تفي -ان

ی نصنیفات اور سروح و واشی می مندرجه ذیل کا بین شام بین ، ۱- معدن الجوا هد ، قرآن مجید کی تفسر-

ريد منعدن المبيرة على ؛ حراق ويدن معيرة ع - نفائس الملكوت منترج مسلم المنتبوت ؛ اصول فعر سيمنعلن •

سرحاشيه على هداية الفقه:

م - حاشب برعروة الوثفي : عمر كلام كمار عي وازعام كمال الدين)

۵- عاشيد بوشرح مداملة الحكمة : الرشراذي بحكمت ولسفر كمنعلق -

و منكهله شوح . سلم ، الطاحن

٤ - عامية العلوم ومعارج الفهوم: اس كاب كي بسط شرع المنك

وله تذکره علمات سندص ۲۵۲ سنز مهدّ الخواطر، چ ، م ۲۷۴ ، ۵۲۷ سس حداکق الحنفنید، ص ۱۷۷ ا

٨ - حاشيه برنذكرة المعذاك -

٩ - حاشيه برميردا صدملال حلال-

١٠ - حاشيه مومسير ذاهد شرح الهوا نقذ .

اا - رساله في محث التشكك -

١٢- كشفت اكاسرادنى خسائص سببدا الابوار.

١١- من أة المؤمنين -

١٢ - تنبيك الغائلين في مناقب آل سيد المرسلين -

10-أداب السلاطين -

14 - عمدة الوسائل -

١٤ - الاعُصان الارلعِل -

فرالى محل كمونوك اس مالم ونغنيف منفددك ببر تصنبف كبس اوكى المركت وركب بريرواشي وتعليقات فلم مندكس ر

مولانا ولی افترانصاری فرنگی محل کنے ۱۰ صفر ۲۷ هرکو اتھاسی سال کی عمر میں وفات پائی بیگ

## ۱۲۷ — مولانا ولی النُّدسور تی

مہندوسان کے صوبہ گجرات میں ایک شہر مورت "ہے ،جس کے علما وصلحا اور فقہا و مشکلین کا تذکرہ فقہائے سند کی مختلف ملدوں میں منتعد و مقامات پر محیا ماج کیا ہے ۔ان میں تیرھویں صدی ہجری کے ایک عالم و فقیہ مولانا ولی اللہ مورتی نفے ، جوفلام محدمورتی کے فرز نوٹام دار سفتے اور جن کا شارا بنے دور کے

شکھ تذکرہ علیائے مزد ہص ۲۵۲، ۲۵۲ نے زمتہ الخواطر رچ ۷،مس ۵۲۸،۵۲۷ سے۔۔۔۔۔ تذکرہ علمائے فرقی عمل مس ۱۹۷ تا۲۰۰۰

مشامر فضلامي بونا تفاء

مولانا و لی الترسورتی کے شب وروز تدریس میں گورتے تھے ، تصنبف کے سے وروز تدریس میں گورتے تھے ، تصنبف کے اس وروز تدریس میں گورتے تھے ، تصنبف کے السفوری کے است المطرفیات المدنبودی "ہے ۔اس کتاب میں زہروا واب اوراس سے طبح جلتے الوات جمع کر دہے میں بھی میں مشکوان ' قامنی عیامن کی المواس سے طبح جلتے الوات جمع کر دہے میں بھی میں مشکوان ' قامنی عیامن کی المواس سے اللہ تیہ کا کمخص میں کیا گیا ہے۔ الشفا اورا مام ابن جم قسطلان کی المواس اللہ تیہ کا کمخص میں کیا گیا ہے۔ مورت کے اس عالم و فعتہ اور نامور مدرس نے ااس جا وی الادل الم اللہ کو اس دنیا نے قان سے منہ موال اور عالم جا و دانی کی را ہ لی ۔امنوں نے مورت میں مدرسد لورمی و فن کے گھولیاں

الله شذكره علمائه هدند -ص ۲۵۲ سنومة المخواطر؛ عدي م ۲۵۲ سنومة المخواطر؛ عدي م ۲۵۲ سنومة المخواطر؛

# ۱۲۸\_\_\_\_ما فظولی التدلاموری

پاکستان کاشپر لامورسرعبد میں علم وعلما کا مرکز اور نقبا وصلحا کا مسکن رہا سے ۔ نیر هویں صدی ہجری میں میاں جاصحا ب فضل اورا رہا ہے کال بدایجے ا ان میں ایک بزرگ حافظ ولی الند لاموری نئے ۔ کیپ شیخ وفا حنل اور بہت بڑے نقیہ منے ۔ ان کے اساتذہ میں جرجبس القدر عالم شامل میں ،ان میں ولانا فلام رسول زنلومیہاں سنگے، مولانا فراحد کوٹیلی اور مولانا فوراحد بجری کے کیائے گرائی تذکرہ ورجال کی کتافی می مرقوم ہیں۔

متعدد كما بين تصنيف كير، جن من حيد كما إلى كم نام يرمي :-ا- صيافة الاسلام عن وسوست الشيطان -

٢- الامحاث الصسروريه-

٣- المباحثة الديث به

لاموراور قرب وجراد کے لوگ مسائل دینیمیں ان سے رج ع کرنے اوران ان کے فوزے کولائن اعتباط مراتے ۔

لامور کے اس جیتہ عالم و واعظ اور نامور فقید ہِفتی نے مهم سے ادی الا ولی ۱۲۹۷ حکوم جنة المبارک کے دن برعار صدامهال و فات باتی ۲۴

الله مدائن الحنفيذين اوم - يذكره علمات مندص ٢٥ سنرمة الخواطرى ، من ٢٥ ٥ ٤

ی

# ١٢٩---مولاناتيجني على عظيماً بإدى

عظیراً با در شین کے متعدوملما و نقبا کے حالات وسوائے " نقبائے باک ومہد تبرهویں صدی ہجری "کی حلد دوم کے مقدمے میں سابن موجیکے میں زر نرنصنیف کاب کے بھی گرست نہ صفحات میں بعبض مزرگوں کے احوال وکو الکف معرضِ تخریم میں لئے گئے میں ۔

ان جنرات عالی مقام میں ایک عالم دین مولانا سیلی علی نفتے ، حن سمے والدکا نام اللی سنجش اور واواکا مداست علی حبیفری کھا ۔ میرصشرات عظیم آبا و کے محلوما دن الا میں سئوسٹ بذیر یفتے ؛ اس لیٹے صافیق لوری سمی نسبت سے شہور نفطے رہے محکد کئی علمی خاند اور کا مرکز ؛ اوراصحاب فیصل کا مسکن تھا۔

مولانا بحلی علی اس محلے میں ۱۳۳۵ اُرکو پیدا ہوئے۔ اینے بڑے بھائی مولانا احمد اللہ عظیم آبادی اور مولانا ولایت علی سے اکتساب علم کیا۔ تصوف مولوک سے گرالگاؤتی ، برفیض بھی مولانا ولایت علی سے ماصل کیا اور اہنی سے سند حدیث لی ۔۔ بھر نبیت گرب عالم ، محدث و فقیہ اور شیخ کی حشیت سے شہرت پائی۔ درس وزار اس اور ذکر وزاد کی کا کسلہ بھی متر و ح کمیا ۔ مدیث و فقر اور دیگر علام سلہ بھی متر و ح کمیا ۔ مدیث و فقر اور دیگر علام مروح بی مدروح بی مدول ای رکھتے متے مائل و بینے کے استحراق و استنباط بی ان کا مرتبہ بہت بلز رتھا ، معا طاحتِ وراثت سے تمام گرستوں میں مهارت تام

ان کے اُسا ذوشنے مولانا ولاست ملی عظیم آبادی جہا دکے لیے مرمد گئے تو یہ عظیم المرتنبت عالم ان کے سم رکاب سنے اور سلسلہ جہا دیس استا دیسے معاون ویددگار سنے ۔اس کے لیدوب مرمدے وطن والیس آئے توجیودین کیے

میں مشغول مو گئے اور ایک عرصے بیک بیرخدمت انجام دیتے رہے ۔ لبدا زال شوال ۱۷۹۵ هر رستبره م ۸ مرم کو مولانا والایت علی جب اً حزی مرتبرمتقل طور پرولن سے بچرت كر كے مرودكو دوان موت فوجى مولانا كيلى على ال كے مرطان تے ۔ جب ۲۲ \_ موم ۹ ۲ ۱۷ هر (۵ - نومبر ۱۸۵۶) کومولا نا دلابت علی مرکز عبارین مقارمی وفات با مگئے تو مولا نائیلی عل والی وان تشراف کے آئے اور حسب معمل سابق اپنے شہر عظیم آبا د ( بیٹر) میں ڈرمسس و نڈرلیں اور دکر فنڈم كاسلسل منزوع كر ديا علولى عرف مك درس دافا ده مي صروف كي -اس کے بعد برصور کے سباسی حالات فے السی کروٹ لی کہ انگریزی محومت نے ۱۲۸۰ حر ۸۶۲ مرام میں مک کے فختلف مقامات سے كياره المرميل كوكر فناركرك أن يرلغا ويت كامقدمه فائم كرديا ادرال سبكو ا نباله جيل من بھيج ديا -اسے" و إيون كا سيلامقد مدلباً وأت الك نام سموسوم ما جاتا ہے جس کی تام کارروائی انبالجیل میں برئی۔اس مقدمے کی صنوری القصيلات المنفنات للك وسيرتبر صوي صدى بجرى كى دوسرى طدمي ان

" انگریزی محومت کے فلاف لبا وت کے ان مجرموں میں مولانا بجیلی علی عظیم آنگریزی محومت کے فلاف ایم بھیلی علی عظیم عظیم آبادی بھی شامل ہے ہمبینیں ۲۹ ۔۔۔ دمصنان ۱۲۸۰ عرد ۵ سادی ۲۹۸ مالیس کو گرفتا رکر کے مذرامد ریل گاڑی اسبالہ بھیا گیا تھا۔اس وقت ان کی عمر مبالیس بس کی عقی اور مجاہدین مرحد کے خاوموں اور معاولوں کی خرست میں ان کا نام "محی الدین" نفا۔

تن وگوں پرمفدوز بغاوت تا نم کیا گیا تھا ، و مب اپنی اپنی جگیموزاور خوش مال وگ نفے ،کین اخیس انتہائی اذمیت ناک صورت حال سے دوجار کیا گیا ۔ شکک و تاریک کو عظم لوں میں شرکر کے اخیس مینجمام یاں اور لوہے کے طوق پہنا گئے ، کھانے کوالیسی دوٹیاں دی گئیں تن میں چوشنا حصتہ دیت اور ٹمی شال منی ان

س سے بعض کو علیحدہ علیجدہ میبالنبی کی کو مشطوں میں رکھا گیا۔

مفذے کی اخدال کا روائی ا خالے ڈرٹٹی کمشر کتیان ٹائی کی عدالت میں ہوئی جو اکیک سندان کا دوائی ا خالت میں ہوئی جو اکیک سند سند جاری رہی ۔ اس اشنا میں الزامات کی فرعیت، گوام لیا کی ترتبیب اورشہا و نوں کی تعفیل مرتب گرگئی ۔ میرتمام طروں کوسیشن میردکر دیا گیا اورسیشن عدالت میں با فاعدہ مقد ہے کا آغاز ہوا۔

بہاں پر بتا نا صروری معوم موا ہے کہ طزم پیطے دن ڈیٹی کمشزی علالت میں بیش ہوئے تو دوران معتدم میں ما ذکا وقت موگی، فاز کے لیے اعادت طلب کائی تو نے لی بھرمعمول پر را کہ حب نما ذکا وقت موتا نو لمزم بیتم کر کے اور بیشے موئ او لمزے ابتا روں سے نما ذیار صر لینتے مفتدمے کی ساعت جننے دن ڈیٹی کشز کی مدالت میں ماری رہی، نمام طرم الگ الگ بھالنیوں کی کو شطر لوپ میں مذکبے۔ کی مدالت میں ماری رہی مندلیے۔ حب مقدم سیش میرو موا توسب کو الات میں کیک جاکر دیا گیا۔ برما ول میں مدیک ساخری مقدم اور تام ورمت اکشے رہتے تھے ۔ اس لیے تعلیقوں اور میں مدیک سا دی الے اس کے تعلیقوں اور اختراکی اصاص نظر بیا خمر مرکبا تھا۔

مولانا پیمای علی انتہائی صابر و منالط سشخص منفے۔ انبلا و اُرْ ما کش سے وفول میں دہ عام طور پر عربی کی بر رُباعی میر مصنف اور سرحال میں اللّٰد کا شکو اواکر سنفے اور اس کی رمنا پر رامنی رہنے ۔

كَنْتُ ٱبْالِيْ حِبْنُ أُوسَتَ لُ مُسْلِماً عَلَىٰ آيِّ شِقِّ كَانَ لِلْمِعَدَىٰ وَلَهِمَ مَعْدَىٰ وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْولْدِ وَلِقُ لِبَشَا مُ مِبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَدْدٍ مُسَرَّعَ بنى صِبِينِ مسلمان ما داع وَن قِرْمِ كِي يرداننين كر السّدى طرف ميرا

ولمنا اگردیمی بھی طرح سے مو۔

یسب النّدکی را و میں ہے ، وہ جاہیے تو برسیدہ نٹر لوں اورتعام عضائے حم میں رکت اور بالبدگی ہید یکرھے ۔

عدالت في اسمتى ١٨٩٥ مراء كومقد عدكا فيصد سايا موالانا تحييا على كحيد

مزائے موت اورلاش حبل کے قبرستان میں ونن کرنے کا فیصلہ موا بنز کو دیا گیاکران کی جا ندادمنولہ وغز منول بحق مرکا رمنبط کر لی جائے سیدس مزائے موت كوميس دوام بعبور دريات شوري بدل ديا ي دينيد ٢٨ ساكت ١٨٢٣ كوصا درموا الحركي طهاع احنين ١١ \_ستمير ١٨ ١٨ مركو يل -

يهال يه بات تسابل ذكرم كم موت كرمزاتين مزمور كوثنا أي مَّى مَنْي اوروه سَفِّے: (1) مولانا بِحِلَي على (ع) مولانا محمد حعصر تنيا نيسري اور ٦١) يُشخ محد شفع -! مزائن كرشخ محد شفيع قريبت مغرم موت ، البنه دورب دول بزرگ انتهائی فوسف نے - امریز ولیس کیان نے موانا محد حیصت فوش کی وج اوجی او ا من نے واب و باکشادت کی اُمید روسس میں ، ومسلان کے لیاب

سے الری تفسیدے ، نماس کو کیا جاؤك

اس کے لبدان کی مزلتے موت خرم وی گئی کہ مزم اس سے فوٹی محرک کے تضاوران کو فوکمش کرنا مرگز منصوریهٔ نمایاس کی مجائے طبس دوام اجرو دریائے تار ک مزادی گئی که موت کے مقالج میں برمزازیا دہ نلخ اورا ذبیت ناک ہواگی۔

جن وگوں کو میالسی کی مزاختم کر کے میس دوام کی سزادی گئی منی ،ان کے مراور دااڑھی مُرٹی مونڈ دیے گئے تنے۔مولا نابھیٰ علی ڈا ڈھی کے کئے موت بال

إنقام المائة معرت اوركت :

" ا فسرس مذكر كَوُ خداكى را ه من كمِرْى كُنّ اوراُسى كى خاطر كافى كئى كلي " لنادت مي كراب فرمول مي سے جا ركو ، تن مي موادنا كيلى على شكل سے الاللياني بعياكيا مولانا كومتعكوليال اورميريال فوال كوا شاله سے ميدل لدصيار ، ميور ، مالندهرا درامرت مرك واست لا مورلا بأكميا ادركي عرصه لا مروسنط ل جل مي

له کالاپانی سرو، عه ایناً س ۲۰۰۰

رکھاگیا۔اس کے نبدرہاں گاڑی کے فرسلے مثان اور وہل سے کشی میں موارکر کے کوٹری بینچا۔ ۸۔ دسمبر کوٹری بینچا۔ ۸۔ دسمبر کوٹری بینچا۔ ۸۔ دسمبر ۱۹۸ موکو بینی سے جن جاز میں موارم ہے اور جینتیں بان کے لبداا سے جزری ۱۸۹۵ موکو کو برکے بلیتر (حزائر انڈیان) میں اُنزے۔

مولانا بجیاعلی کی جائد ادسیلام کردی گئی تھی۔ یہ لاکھوں کی جائداد تھی جو انگریزی حکومت سف کو ٹرلول میں فروخت کی۔ عیر منظ کہ وحرت دو مبزار مسائلہ روسیے جا رائے ہیں فروخت کی۔ عیر منظ کہ وحرت کی دو مبزار مسائلہ روسیے جی بنایام ہوئی۔ انبالہ و پای سا ذکست کی سیس ال بعد ظیم آبا دکا بہلا مقدمت میں اور منظولہ جا آباب سسال بعد ظیم آبا دکا بہلا مقدمت لبنا وحت شروع بوا اس میں موجوعنرات کر فقار مہوسے ان میں مولانا انجیاع کے لبنا وحت شروع بوا اس میں موجوعنرات کر فقار مہوسے ان میں مولانا انجیاع کے برا حرات میں مولانا انجیاع کے مراساتی می اس بیت میں اس میں موجوعت ان میں مولانا کی کی مزامات کی میر است صبب دوام بعبور دریا تے شور میں بدل دیا گیا۔ ان کو مولانا کی علی سے پہلے استے صبب دوام بعبور دریا تے شور میں بدل دیا گیا۔ ان کو مولانا کی علی سے پہلے استے حبس دوام بعبور دریا ہے شور میں بدل دیا گیا۔ ان کو مولانا کی علی سے پہلے موال اعانت میں موجود کی مولانا احمد اللہ آئین مولانا احمد اللہ آئین مولانا احمد اللہ آئین مولانا احمد اللہ آئین مولونی کے جرم میں ماخوذ سنظے ، ان میں کالا پائی بیسینے والے مولانا احمد اللہ آئین میں کالا پائی بیسینے والے مولانا احمد اللہ آئین مولونی کے جرم میں ماخوذ سنظے ، ان میں کالا پائی بیسینے والے مولانا احمد اللہ آئین مولونی کے جرم میں ماخوذ سنظے ، ان میں کالا پائی بیسینے والے مولانا احمد اللہ آئین میں کیا گیا ہوئی کیلی کیا ہوئی کیا ہوئی کی مولونا احمد اللہ آئین کیلی کیلی کیا گیا ہوئی کیلی کیا ہوئی کینے ۔

اس زطنے میں انٹران رکالا پانی) میں ایک شخص سید اکبرزان اکبراً بادی جیت کشز انڈ مان سے میرمنٹی نفے ، حضیں ، ۵ ۸ اهر کی جنگ آزا دی میں صقد لینے کی نبا پر بسی سال نید کی منزا ہوئی تھی اور انڈ مان جمیع دیے گئے تنے ۔ یہ منہایت شرایت آدمی تنے اورو با پی مقدمات کے تنام لوگوں کی انتہائی عرت کرنے تھے۔ مداء سے پہلے یہ مندوث ن میں قلعہ اگرہ کے ممکمہ فوج میں میرمنٹی تھے۔ کالا بانی بینچے کے لدی بھی اعفیں میرنٹی مقرر کیا گیا ۔ قبد کی قرت پوری ہونے کے لعد ۲۰۱۵ء میں آگرہ آئے اورو میں و فات پائی ۔

Marfat.com

مولاناً احمدا لله حب كافي باني يبني تزسيدا كبرزمان فيجيب كمشرس

بات کی اوراس کی اجازت سے اسمیں اپنے گھر لے گئے جو و باس کے اہک جزیرے دروس آئی لینڈ " بین نفا مجھرا بینے قریب ہی ان کے لیے ایک الگ مکان کا انتظام کر دیا اورجیت مشرکی کچری میں اپنے ماتحت کھتے پڑھے کا کام ان کو دلا دیا ۔ مولانا احمداللہ کے لجد اا ۔ حزری ۱۸۲۹ موسولانا کی انڈ می عشرایا اس موسولانا احمداللہ اور اصلانا کی بی عربی دون ان کی لینڈ می عشرایا اس طرح مملانا احمداللہ اورمولانا کی بی علی دونوں جھائی ایک ہی گوشاں دہنے گے۔ شہیع دین ، اشاعیت اسلام اور اصلاع حوام میں دونوں مجائی کوشاں دہنے و مرصت کے اوقات میں لوگوں کو ت ران، و مدین کی تعلیم دیتے اور اسلام افرائے کی تلقیمی فراتے ۔ ودون مہایت صابر دشاگر النگری افتری استان ما بردشاگر دیتا گورگری کو ت ران مہایت صابر دشاگر النگری استان میں دونوں مہایت صابر دشاگر النگری اسکان کوشاں کرنے کی تلقیمی فراتے ۔ ودون مہایت صابر دشاگر دیتا گردگر کے نام کا کوشار کی تعلیم دونوں مہایت صابر دشاگر دیتا گردگر کے نام کوشار کی تعلیم دیتا کوشار کرگری کا کھنے ۔

جیساکہ بیلے تبایا گیاہے ، مزاکے بعد عظیم آباد میں ان کی تمام جا مُدا د نیلام کر دی گئی تھی ، ممکانات خالی کرائیے گئے تئے ، عورتوں اور پُرِّں کو گھروں سے کال ویا گیا تھا سسب ال واساب، تنامیس اور متوسے عنبط کر لیے گئے تئے بڑیکالوں میں بھوگ کئی بیشتوں سے سکونت پذیر سے ناخیس ساد کر دیا گیا تھا جا کا ذرت ن میں گئد داویا گیا تھا اور مرُدوں کی ٹر بیاں فنروں سے بھواکر بام میجنیک دی گئی تھیں۔

برانتهائی وشت ناک اذبیتی ارمیبیتین جان پاک باز صنات کو بہنجائی گئیں جان پاک باز صنات کو بہنجائی گئیں ۔ بیٹنا منائے فرص بہنجائی گئیں ۔ بیٹلیم تر با نیال محض است کے لیے نہ تعتبی ، بیٹنا منائے فرص تفا اور اس کامفصد نقط الدا دواس کے رمول رصلی الدفعد پر سم کی دفتا مندی اور پیشنز دی تما کوئی دبنری مفا داسس میں مرکز نه تھا ، بکید و نبوی لفظ مناجت برسرا مرتصال تھا ۔ بہی دج ہے کہ تمام مصائب و اگام کو انفول نے منا بت تمل سے برداشت کیا کہی حرب شرکایت زبان پر منیں لائے ۔

مولانا یجیل علی کو گرمیں کیشن انے والے حوادث کا علم مواتو کالے بانی سے

الديمة مركواكب خطائحرير فرمايا حولا أن مطالعت يكفت من :-بينيم الله الرّحين السّرونية

بجی علی کی طرن سے تبخد من ام حبیبه، ام محد ایست سلمها الله تعالی -صروری تکھنا بر سیم کہ خطر سے فوجیٹ م تحد حن مدعمرہ کے ، حال انہدام دونوں مکا نوں کا معرم موار البند دل کو تلق موا، اور صدم مہست گردا کیز کھ سکونت قدیم سے ، خصرصاً وہ مکان کہ حق میں ذکر اللہ مہست مواج ، اور کا دوبار فراجنہ مہست

انجام پائے میں ،مؤندین کو ، انس ومجت لبلودا مل وعیال سے میونی ہے ۔ اسی روز شب کو روح انور صفرت محد صلف اصلی الشرعلیہ وسلم کی ذیارت سے مشروب ہوا : تنتیم کمان فرمانے گئے کہ البیۃ اندام سے مکا نوں کے ، مالکان کو ، خصوصاً نسول کو رنج والم بہت سواسے ، اور میونے کی عجرسے اوران آبات کی

كوزبان مبارك سے ارشاد فرطایا: وكبرِّ والصَّيرِيْنَ لَهُ الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَهُ مُ وَهُصِيْبَ لَهُ اللهُ قَالُوْرًا نَّا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ عِلْنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَصَلَوْتَ مِنْ ذَيْهِ عُرِقَ دَحْسَكَ مَنْ قَالُولِكَ مُسْمُ الْمُهُمَّدُونَ مَا

سے بسررہ برہ کی آیات نبرہ ۱۵ تا ۱۵ میں ان کا ترج برہے ، اور جولگ مبرکرنے والے میں رامین کا ترج برہے ہے ، اور جولگ مبرکرنے والے میں رامین کا میں کہ جب کھی ان پر کوئی میں بیر بیٹ کے بیار ان لیٹ و آ اٹ کی میں بیٹ میں میں بیٹ کے ایک بیٹ میں میں بیٹ کے ایک بیٹ کے ایک بیٹ میں الیٹ کے والے میں اس لیٹ کے ایک میں اور میں اس لیٹ کے ایک میں اس لیٹ کے اور میں اس لیٹ کے ایک میں اور میں اس لیٹ کے بیٹ میں کہ کر میں مولی کے اور میں اور میں اور میں والی میں کی میں میں کہ اور میں اور میں والی میں کی میں راہ کے بیرور دگار کے الطب مت وکرم کی بار میں ہوئی راہ دمی داور دمی آئس کی رحمت کے حق دار میں اور میں وگ سیمی راہ رمین ۔

رَبَّنَا آفَرِعُ مَكَنَا صَبْهِ الْوَتَوَنِّ الْمُسْلِمِينَ الْهُ عَسَى رَبُّنَا آنُ يَبِّدِينَا خَسَرُ الْمِنْهَا إِنَّا إِنَّ الْفِي رَبِّنَا عَدُنَ هُ .

ادر فرمایان آبات کو وروزبان رکو عبارت خانے اور مسجد انصلی اور کانات انبیا علیم اسلام بخت اور حالوت کے باغضہ انبدام پائے تھے۔ آخر منہدم کرنے والے نسیا منبیاً ہوگئے اور یہ اماکی متبر کم از مسرفو بنا ہوئے اور پہلے سے زیادہ آبا دموئے نرمجی اسپنے دئب کے نعنل سے البی ہی اُمیدر کھو۔ اللّٰدُنْ فالی اسلام اواکروکر تم البیے امتحال کے لائق مطرے۔

بعداس مکاشفہ کے میں نے ست افشار ہو تسکین پایا اور اپنے بڑے عبائی (مولانا احمداللہ صاحب) کراتھ مکیا۔

دربائے عشق فالق مردوجہاں میں ہم نام ونشان داونسٹ کے ڈبا چکے

کفی گلے میں ڈال کے تسمہ کمر کے بچ جو گی ہوئے میں محرم اسراد کے لیے

> اے مدائے من فدایت مانِ من جلر فرزندان و حسار مانِ من

معی مروره اعرون کی آبیت نبرادا ب-اس کانتریت بدا می مارس بردردگار را بهر میرکد نمه است از کا چوا و رئیس اسلام کی حالت میراس و مناست ایشا .

هه يروه ظم كاليت بنرام سيدس كا تقريب ، مثايد با دارد در د كارسي ال كالهابل

ا به به المعالم و الم المعالم و المعالم

كا لے بإنى بہنے كے نفترياً ووسال بعدولا نامجي على بمار موت اور قانون معابن سینال بن ڈاکٹری علاج مونے لگا مولانا عبدالرحم راجان کے بجانخ بضے اورانڈمان میں قند سے) حکام بالا کی اعازت سے کچ دیرا بنا كام كرنے اور كھ و رمولاناكى خدمت ميں رہنے -

ہماری کے داؤں میں مولا فانجلی علی کا بیسمول باکہ جو اوگ عبادت کے لیے

آتے ، انعیبی بند نیسیت فراند لینی امر بالمعروف اور بنی استر کا فرایند زندگی که آنری کے کا کار بریتے،

مرمن اگرچه زباده شدیدید نفانا مام بخلیف ضرورتنی بر شرے بھائی مولانا احمد التّحدون مین ومزتبہ مزاج رہی کے بیم میتیال تشریب لانے ۔ ۲۷ شوال ۱۲۸۴ هر کو طبیعیت کے زیادہ خوات ہوتی آ مرلانا إحدالتذكومجي كالياكيا درمولانا عيدالرجيهجي أكحية زبان يرالتركا ذكوما مك تشااور بخزيجك ك اسى دن ليني ٢١ - شوال ١٢٨٢ مر ٢٠ - خرورى ١٨٩٨ أك كوروح تغم صي سع يرواز كوكتي الو فيدوز بك اور قير جيات وولون سفخات بائى - كالاياني مسيخ كے بعد

دوسال آبک مہینہ اور از ون زندہ رہے ۔

و فات م بنیال میں ہوئی تھتی ۔اس سے لعد متبت کو گھر لے جایا گیا۔ سید اكبرزان في چيف كشرس احازت مد كرتنام جزيرون من اعلان كزاد يا نفاكد عِلِكَ يَحْفِينِ وَنَدْ فِينِ اوْرَفَا يُرْحِنَا وْهُ مِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن بنی حائیں جیانچ مسلما ول کے علاوہ بہت سے مہندو تھی مفررہ مقام اور متعین ونت برینی گئے رایخ ہزار کے قریب لوگ اس مرومجابداورعالم میں كي خبر و فال يبشن كران كم الكريني يها زِحازه كميّ مزند برهي كميّ اوراس بيكر ع بیت و استقلال کو اندمان سے جزیرہ روسس آئی لیب ٹر میں وفن

ولقبير ماستيصور كرشت المركم كيرشنبك روزانكمان سعامني المرجزم كمام الطال فره باد بحواله عدمات مندكاتان وارماضي ، ج ٣ ، ص ١٥٩ "ما ٨٥١) - مولوی کبراحر محیلوار دی نے مندرہ و یل اشعار میں ناریخ وفات کہی ۔ عالم و زامه و محدث بو د راويک وضال حن بهمو د عزلش بيش قدسبا سافزود د*عنی النّد* رئسبه فرمو د

چ نکر سچیلی علی سنو دہ خصا ل روح باکش گرزاشت مجلس نن گشت را صنی خدائے باک ازو لإلف سال اوزِ روستے الم

# مِفَى لِغُوبِ عَلَى سنديلوي

صوبہ اوپی کے شہرسندلیا کی سرز مین سے متعدد این کمال نے جم لیا ،حن میں ابک لائن اخترام شخصیبسند مولانا لیفو آب علی عثمانی کو پایموی کی ہے ۔ان کے والدفصل على اور دا وارتم على نضريتمًا ني خاندان سے نغیق رکھنے ننے ،للذالعبور على عثما فی کہلائے میتفی اور عابدور ابدعلی میں گر دانے جاتے تھے۔

مغنی لینوب علی عثما نی ما و زمضان ۱۲۰۷ هربس بیدا موسئے برمشس سنجالا تواہنے علاقے کے اہل عمر سے حصول علم کا أفا ذكيا . بير مدراس كتے، ولى الله تراب على خيراً بادى بشيخ حن على بابل أو رفا صنى ارتصنا على كو پا موى تيسيل ك-تعليه فادغ موت أوجو في مندي الا بارك مفى مفرركي كية.

نعة وكلام يرعبورهال نفأ ، اس لب كي ترت ليد مجي بندرك منصب نصاير فائز موت عيرواجمندري كي صدارت كاعبده بايا - بهمام فدات أنفول في نہایت حن وقوبی سے انجام دیں اورطویل عرصے کمک ایک کے لبد دو راسے اورد دمرے کے لعد تنمیرے منصب پرسمکن دیے۔

چر حرین شرفین کاعزم کیا اورج و زیادت سے مشرف موے روای وطن تشريف لاست تو قام علائق سے منقطع مركز راجمت درى مي كونت اختيار كر لى - أبُ لوگوں سے ان كاكوئى تعلى مة تما أور بالكل گوشگر سے راجمن دى

ېي مين ۲۰\_\_\_\_ دمصنان ۱۲۸۳ هرکوانت قال مهوا، تنهترسال کېمريا ئې محي

اللا\_\_\_\_ مولانالغفوس دسنوی

سندوستان کے صوبہ بہار میں ایک مقام " دسنہ " ہے جب کی خاک سے بہتے ارماب فصنل اوراصحاب کمال ممبرے اورآسمان شہرت کی بیندلوں تک پینچے۔ به ده مقام سے جھے چودھویں صدی تجبری کی تامور دمتا ذشخصیت علامرستیر سلیمان ندوی کے مولد ومنشا مرنے کا فحر حاصل ہے۔ ستدصاحب اسنے اوصا گوناگوں کی منبا پر مز صرف ترصعفیر میں ملکہ لوری و منبائے اسلام میں مشہور سوئے ال اپنی و المرل خدات ملمی کی وجرست مرصلته بیر لاکن اعزا زواکرام قرار پائے .

تيرهوي صدى بجرى مينُ دِك من كي حيد كي سيكاؤن من ايك عالم مولانا يتقوب كى ولادت سو كَي حِي كواسينه عهدك فول علا من شاركها كما او رفقه والمول

اورعوم ريامنيه ميرجن كي مهارت كالولم ما ناكبا-

مولا ما لیعقوب وسنوی نے مخصرات کی تھیں اپنے گر وورپشیں کے اسا تذہ سے کی میرمولا ناسخاوت علی فارو فی جون لوری کی خدمت میں گئے اوران سے

علوم درسبه يكت بين پرمس

سندفراغ سے ابد صوبہ سہارہی کے ایک شہر شہر مونظر کا قصد کیا اورولان ورس وا فاده کی مسند بھائی۔ ایک بڑت کے سم مزگیرس رہے اور بہت سے علا طلبا کو زلد رعام سے آ راستگیا مھراک کی خدمات شعر کہا رکے انگریزی مدرسے

کے لیے ماصل کرلی گئیں۔ اس عالم ونقبینے ۱۲۸۰ همیں داعی اجل کولبیک کہا۔

کے نزمیۃ الحزاط ، ع ۲۵ م ۵ ۳۳ م ۔ "یکر مطابق مبند ، ص ۲۵۹ ، ۲۵۹ -هه نزمېزالواطروع يې ۱۳۳۰ - ۱۳۲--- قاصنی بُوسف شاه جبان بوری

قافی پرسف بن الدوسف افغ فی شاہ جہاں پوری ، اپنے عمر کے مشا ہمر علم میں سے سعے میں الدوسف افغ فی شاہ و حقید سے فقی مسک کے اعتبار سے منع میں مسک کے اعتبار سے منع نے شاہ وجہاں پور الدوس بلے بڑھے ۔ اس مراح میں کو الدوس موال نا عبد العلی فریقی عملی شاہ جہاں پور میں قیام پذیر سے اور دول ان کا مسلسلہ تذریس ماری تھا ، قاضی لوسف نے ان کے مدرسے میں داخل لیا اور اس سے کچھ درسے میں داخل لیا اور اس سے کچھ درسی کہ بیں بڑھیں ۔ بھر ایک شمر میہاد سکا اُرخ کیا اور دہاں کے اسا تدہ سے تئیل عملی بشادی بھی اس معرائی سے میں ہوئی ۔

فراغت كے بعد مدراكس مئ ، ولى كي عرصروالي مدراس والا ما ،ك

وربارس رسع

میر حیدراً با در دکن کارش کیا و در ۱۲۰۸ هریس حیدراً باد کے عهدا تضابر میکن موستے حیدراً با دس بینظام الملک نظام علی طال کا در بطومت تھا۔ وہ ان کے علود فضل سے مبت متاثر ہوا، اور انخین شراعیت الله طان بہادر کے لقب سے فتری یہ قامنی ایک مت شاہ جہان لوری کا زیادہ تروقت درسس وا فا دہ طلبا ہیں موت مونا تھا۔ ان سے خل کیٹر نے استفادہ کیا ۔

اس جيّد عالم اور نعتيه مام دار كي وفات ١٢٨٠ هرمين موني في

١٣٢ ----- ستيد لُوُست بيجب لُوري

ستیدگرسف بن عبدالله بن محمد دارش تشینی بیجالوری ،علماتے صالحین میں سے تنے - نامورشیخ اورفنتی نفے مفتی عبدالقوی حیدراً با دی کے شاگر و نفے علم سے

ك زير الواطر، ع ، اس ١٠٥٠ -

نيرعوي صدى بجري فراغت کے بعد سوتے حرم روانہ موتے اور چج وزیارت کی معادت حال کی۔ طریل عرصے بک ارمنِ حجاز میں اسونت اختیار کیے رکھی مہندوستان والیں آئے تو حدراً باو دوكن ) مي اقامت كري مرت اور وال مديث وفق ك ورس كا إس عًا لم ونقيب في سعر ١٢١٩ هم حيداً با دمي إنتقال كميا اورة إن وفن كميم طبيعة وفن كميم طبيعة سلسله مشروع کیا جوعمر مجرجا دی رہا -

ما ون على تُوش زيس - لامور

ــ نزمند الخواطر، ج عص ٥٣٤ شك مجوميةى المنن ص

# مراجع ومصادر

اس كتاب كي تصنيف بي منديجرة مل كتابول سے استفاده كيا كيا -

١٠ أَ ثَادَ الْاوَلُ مِن عَلَمَا مُنْ فَرَكُمْ عَمَل ؛ عبدالباري فرقى عمل مطبع مجتبائي : لكصنو -

٢ . ٢ ثادالصناديد: مرسيدا حدهال - ترتيب ويماشي: وْالرِّمعين الحق - بإكستان مسشار يكل سوسانتي - کراچي ۱۹۲۴ء

۳ . ابجدالعلام : نواب محدصدلتى حرضال . مكتبه قدوسيد ر لامور ۱۹۸۳

م . التحاف النبلا : أواب محدصد يق حس خان ومطبع نظامي ، كان لور - ١٢٨٨م

احال على الشخر عمى عن يشخ الطاف الرحن مطبع ميتبائي ، تكھن و

٧ - السف الدّياكميني اورباعي علماء انتظام الدّرهباني وطيع دملي مه ١٩٥١مرم ١٩٥٥

٥ - بوسستان اخيار: سعيدا حدمادم ردى عطيع الره - امهما ح

مغيابي اوب دى كهانى عبدالغفور قريشى - طبع لا بور

٩ - پنجابي شاع ال دا تذكره و مولا بخش كشته باكستان يز شنگ پريس، لا بور - ٢٩٩٠

١٠ - تاريخ ابل حديث ومولانا محدا برايم مبيالكوني - اسلامي بيلشنگ كميني لا مور - ١٩٥٣

١١ - تاريخ اوليك دبل: احدسيددبوي عبوب المطالع يرتى بريس، دبل - ٢١٩٥٢

۱۲ - تاریخ دادالعلیم دیویندهلدادّل «مبیدمیوب دحنوی-اداره ابهم م دارالعلوم دیویپ ر 01494/1926

١٧ - تاريخ ميمراز بهنديون لهده مسيدا قبالي احمد يشيراز مبنديب بشنگ يادكن \_ بون لور- ٢١٩ ٢٠ موار تاريخ لابور وكني لال مجلس ترقى ادب ، لا بور- ٢١٩

١٥ - تاريخ مشارمخ بحشت فليق احد لظامي - ندوة المصنفين، وبلي ٢١٩٥٣

١٩- تاريخ النوالط: نواب عزيز حنك بهما در عزيز المطابع اليدرا باوا دكن ٢٩٥٣

١٤ - تحقيقات يشتى: نوراحمة يشق - بنجابي ادبي اكيثري - لامور - ٢١٩٧

١٨ - تذكره ، مولاتا الوالسكلام أذاد - مكتبراجياب - لاجور

و١ - تذكره علمائي پنجاب: اختراه اي مكتبير دعمانيه، لامور - - ١٩٨٠ هز / ١٩٨٩

٢٠ - تذكرة العلما والمشاركخ: فحد الدين فوق فكز الراسيم برلس، لما بور- ١٣٣٨ حرر ٢١٩٢٠

٢١ - تذكره علمائي فرنگي محل : محدعبنايت الله - طبع لكيستو عليه ١٩٣٠

۲۲ . تذكره علمائے بنند: دحمان على مطبع نول كشور - کھھنٹہ - ١٩١٧ع

٢٧٠ - تذكره مشبايركاكورى إ فحدعلي بيدر يمطيع اهيح المطلبك ، لكحسنُو - ٢٩ ٢٩

۲۴۰ - تراجم علمائے حدیث مبنده ابویجی اهام خان نومشهروی - بیند برتی پریس ، دبلی 40410/201404

۲۵ م جماعت مجابدين ،غلام رسول تهر ركتاب منزل -لابور - ۵ ۱۹۵۶

٢٧ ر حداثق الحنفيد : مولوى فقيرمحد يهلى -مطبع أول كشور ، لكحشو - ١٩٧٢ حر/١٩٠٩

٧٧ - حديقت الادليا المفتى غلام مرور لا بورى مطبع نو ل تشور الكهتو - ١٨٤٧ع

٢٨ . الحيات بعدالمات : مولانا فضل حثين مهادي - مكتبر سعودير - حديث مزل ا كراچى - 1909ع

۲۹ - حيات جاديد ،مولا ناالطاف حسين حالى - اكادمي پنجاب، لامور- ١٩٥٧

٣٠ - يات العسام : سيدعبدالب تي مهسواني مطبع نول كشور ، كلصنع . איזום/ איזוף.

۳۱ - حیات ول : مولانار دیم کیش د طوی - مکتبر سلفید ، لا بور - ۹۱۹۵۵

١٧ . خنينه الاصفياع: مفتى غلام مرور لابورى معطيع نامي محرامي موسوم به مرم بهند

۳۳ ر دهندالایراد : محدالدین ، مراج المطالع ، جسلم - ۲ - ۱۳ هراه ۱۲۲۷ - مرم نشست مجاهدین : غلام رسول مهر ، کتاب منزل - ۱۴۹۵ م

ه ٣ - سوالخ عرى مولاتا عبد التليغ في ، المولاتا عبد الجيدارغ وو مولانا فلام ومول طبع - لايخور

- ۲۷ سوائح مولوی غلام رسول : مولوی عبدالقادر عطیع لامور -۲۷ ر سوانخ قائمی : مولانا مناظراص میسلانی عبداقل دتی پر شنگ درکس دبل .
- ٣٨- سوائح قاسمى: مولامًا مناظراحن كيسلاقي حلددوم الجيعقة بمرتى برنيس، دېل.
- ۳۶ . سوانخ قائمی ، مولانامناظراحن گیلانی جلدسوم الجیبعتد برتی پرلسیس دبل-
- . ٢٠ طرب الاماثل متراجم الافاضل ومولاناعيدالحي لكصنوى مطبع يوسني ، لكصنور -
  - ١٧ علماست سندكا شان دارماضي ، مولانا فحدميال ، مكتبه مجودير ، لامور ر 41924/01894
- ٢٧ فقهائ پاك دېندتيرهوي صدى بجرى و جلداقل خداسحاق عملى اداده تقافت السلاميم، لمانور - ۱۹۸۲ع
- ١٩٣ فقهاست بإك و بند ترصوي صدى بجرى : جلد دوم محداسمان بمنى داداده لقات امسلاميه، لايور-۱۹۸۷
- ٨٨ . قضام الارب من ذكر علما والنو والادب ؛ فوالفقار احمد وفيض طبع مفيدعام -آگره - ۱۲۱۲م

  - ۴۵ کمپنی کی حکومت: بادی نیا اداره مرکلردود د لامور -طبع بهادم . ۴۱۹۹۹ ۲۷ مسلمانون کا دوخق مستقبل: مسید طنین احدمنگلوری علیگ حاد الکتبی بمشیش محل روڈ مر لاہور ۔

    - ۱۲۶ مکتوبات و مرمسید: مجلس ترتی ادب، لابور ۱۹۹۹ ۲۸ موج کوش: شیخ محداکرام: اداره لّقا نست امسلامیر طبع دہم -

٩٥ - مولانا محد احن نافوتوى إمحد الوب قاورى - مكتبه عثمانيه بيرالي تخش كالونى -كراجي

. ٥ - نزمته الخواطر؛ عبله بم رحسيدعبدالحي سنى - دائرة المعادف العثما نيسه بيدرا باد (دكن) ١٥٧١ه/ ١٩٥٩

۵۱ مه واقعات دارالحكومت دبلي : جلددوم - بشيرالدين احدد الوي يشمسي مشين بريس 1919/0184 - 01/1913

٥٥ - الهانع الجتي : محد بن ليميل تربعي مبطيع صديقي بريس بريل ٠ ١٢٨٥م ٥ م و التاج المكلل: قواب سيد صدليق حن خان يطبع ثاني من قرر مقرت الدين واولاده بميري 81944/PIMAW 8194m/21min

۷۵ - تقویت الدیران ازمولاتا محداساعیل شهیدد طوی (مقایس غلام دسول مهر) ناتش: ابل صدیریث

اكادمي - لابور . -۵ ۵ ر ارواح نملانته أمولانا الشرف على تصانوي - اسلامي اكادمي، اردوبازار الابور - ١٩٧٧

٧٥٠ تذكره شبيد إمحير خالد سيف مكتبه غوانويه يضيش محل دوقو - لامور ٠ ٥ ٥ - حيات اسماعيل شيد إبيام شاه جهان لوري ادارة تاريخ وتحقيق عادم برال الامور ١٩٧٣ع

٥٥ - كلام شاه اساعيل شيد مرتب محد خالدسيف وطارق اكيدمي فيصل أباد -

و ۵ به چنگ آزادی ۱۸۵۰ (واقعات و شخصیات) داند محمد الوی قاددی - باک اکیدمی ارایی

٧٠ - إمار مصم مندوستان مسلمان إفاكم إمنر اردو ترجم واكر صادق حسين - اقبال اليشمى ،

لابور - ١١٩٩١ع

Bulling in the second · the light of letter !



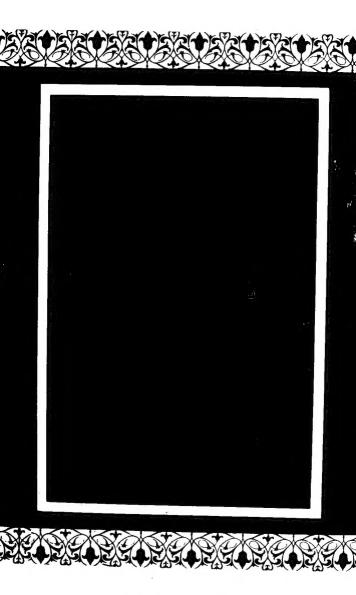

Marfat.com